



تمام مصنفین ، قارئین اور شعراء حضرات سے درخواست ہے کہ وہ داستانِ دل کی تحاریر کے سلسلے میں چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر کے علاوہ کسی سے لین دین مت کریں۔تمام تحاریر نیک نیتی کی بنیاد پر بغیر مفت شائع کی جاتیں ہیں۔۔ اور کوئی آپ سے پیسوں کے عوض ہمارا نام لے کر تحریر مائلے تو اسے ہر گز اپنا سرمایہ مت دیں اور ادارے کو فوری اطلاع کریں

تگران اعلیٰ: وسیم طاہر ڈھکو

بانى: زيب النسا

مديراعلى: نزبت جبين ضياء

رير: نديم عباس ڏهڪو

ينجمنٹ آفيسر: منظور اکبر تبسم

آرٹ اینڈڈیزائن: مجمر شعیب

شاره: 06 اکتوبر2016

خطو كتابت كاپية: ندىم عباس ڈھكو، چك نمبر 5/79 ما ڈاكخانہ. 5/78 تحصيل وضلع ساہيوال

فون نمبر 03225494228 ہاراای میل ایڈریس ہے 03225494228 ہاراای میل ایڈریس ہے



# ابتدائیہ

| 27  | اسامه بھٹی      | قصوروار کون؟       | 1          | حمد باری تعالی                        |
|-----|-----------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| 29  | ارم فاطمه       | ا پنی جان نذر کروں | 1          | ئة الأربيّة<br>لع <b>ت</b> صلى غليرُم |
| 108 | سعدیه چوہدری    | قربانی             | 2          | آؤدين سيحين                           |
| 110 | اقصیٰ سحر       | داغِ ذلت           | 3          | ادارىي                                |
| 115 | شمع حفيظ        | نگاسر              |            | hah                                   |
| 123 | ماه نور نعيم    | آبهث               |            | الثرويو                               |
| 156 | على رضا         | قربانی کا بکرا     | 5          | شمع حفيظ                              |
| 158 | نورىيە مدىژ     | محبت ابر کی صورت   | 14         | بانو قدسيه                            |
| 173 | زويامتاز        | خوشبوؤل کاراہی     | 23         | نا ئليه جاويد                         |
| 223 | قيصر عباس       | په د نياهماري نهيں | <b>b k</b> | N N                                   |
| 250 | فاطمه عبدالخالق | عشق حقیقی کا سفر   | ناوا)      | قسط وار                               |
| 257 | عروج فاطمه      | بنگله نمبر210      |            |                                       |
| 179 | ناياب ملك       | مر گئی جینا        | 37 -       | لازوال محمد شعيه                      |

Downloaded From http://Paksociety.com

﴿رَتِيكُ

| 183 | کبری نوید   | تخفه     |
|-----|-------------|----------|
| 188 | پياسحر      | بدنصيب   |
| 211 | ثميينه فياض | كفاره    |
| 239 | افشال شاہد  | ایڈوانچر |
|     |             |          |

مکمل ناول

عمرِ زيال فرح اعجاز 87

کچھ جلتے دیئے یادوں کے ربیعہ امجد 132

## ناواك

داستانِ غم غلام ياسين 102

زر دیتے عفت بھٹی 127

مير انصيب منظور اكبر تبسم 201

خوشی مل گئی سحرش علی نقوی 214

بیار عبادت ہے ندیم عباس ڈھکو 231

عورت دانش انقلابی 32

قدرت کے کھیل احسن مجید 118

اطمینان سلمان بشیر 154

آزادی اور ہم ردافاطمہ 161

توكل اور خدمت حماد ظفر بادى 163

زندگی کے رنگ ببرک کارمل 165

آزادی اور قربانی محمد جواد خان 167

جنون سے اور عشق سے عائشہ انصاری 184

سكھ اور ہندو محمد عتیق الرحمٰن 227

انسان اور محبت زوار حسین 237

موجوده صورتحال مريم مرتضىٰ 208

الله اور بندے کا تعلق شازیہ کریم 190

خوفناک جنگل راحیله بنت مهر 246

ول کی آواز 262

محبت نامے 287

## نعت مفبول عليسه

اشک آنکھوں میں خوشی کے جھلملانے لگے ہیں حج کے قافلے مدینے کوجانے لگے ہیں ہم بھی اب کے مدینے کو جانے لگے ہیں اب دل وجال بن گیاہے مدینہ میر ا رحمت کے ہر سو دریا بہنے لگے ہیں ہم بھی اس رحمت میں ڈو بنے لگے ہیں اب اشک آئکھوں سے بہنے لگے ہیں کہ ہم بھی اب مدینے کو جانے لگے ہیں ہر طرف سے آرہی ہے در دوسلام کی صدا ہم بھی صلی علی پڑھنے لگے ہیں ہے فضاؤں میں مہک نور محرکی (صلی الله علیه وآله وسلم) زمين و آسال ميں بھي نور محمد حيكنے لگا (مصطفى مَلَا لِيُنْزِمُ) ہو کے روشن سارے سبھی ستارے تیری عظمتوں کے قصے سنانے لگے ہیں ہم بھی در دوں کی مالا بنانے لگے ہیں ہم بھی حسن مصطفی کی تعریف لفظوں میں سنانے لگے ہیں کہ جنت کا ماحول بنانے لگے ہیں لفظول سے لفظ ملانے لگے ہیں اب کے ہم بھی مدینے کو جانے لگے ہیں

## حمد باسى تعالى

نہیں ہے ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری
عبادت کررہے ہیں دوزوشب ارض وسا تیری
تیری شبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے
ہواکی سر سر اہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری
نہیں ہیں رحمتیں مخصوص تیری پارسائوں پر
تورب العالمین ہے عام ہے جو دوسخا تیری
تیرے محبوب بندوں کی محبت میر اایماں ہے
تیرے بندوں کو حاصل ہے عطا تیری جلا تیری
یہ در تیرا، یہ سر میر ا، تواخگر کو عطا کر دے
دودل جس میں وفا تیری، وہ دل جس میں رضا تیری

ازشازیه کریم

اكتوبر2016

# آودين سيحين

#### جمعہ کے دن کے سنت اعمال

1. غسل کرنااور غسل میں خطمی (بوٹی)استعال کرنا۔اب صابن اس کی جگہ ہے۔

2. ناخن کٹوانا، ہاتھ کے ناخن کاٹے میں ترتیب مسنون ہے ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پیج کی انگلی، اس کے برابر والی انگلی، چھینگیا، اس کے برابر والی انگلی، چھینگیا، اس کے برابر والی انگلی، چھینگیا، اس کے برابر والی انگلی، (جیسے ہم دعاما نگتے ھیں ۔ اسی ترتیب سے ) انگوٹھا۔ اور ۔ اسی ترتیب سے ) انگوٹھا، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اور پاؤں کے ناخن کا لئے میں ترتیب مسنون ہے کہ دائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرنے بائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرنے

3. خوشبولگانا

4. سوره کهف پرژهنا

5. جمعه کی آخری ساعت میں دعاؤں کااہتمام کرنا

6. كثرت درود شريف

7. حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ نقل کیا گیا ۔ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے الحصے سے پہلے اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اُللہم صلی علی محمد ن النبی الامی و علی آلہ و سلم تسلیما اس کے اسی (80) سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی ماخو ذاز: "آج کا سبق "صفحہ 331 مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ استخاب: سردار شعیب امین سعودی عرب بی ایم ٹی

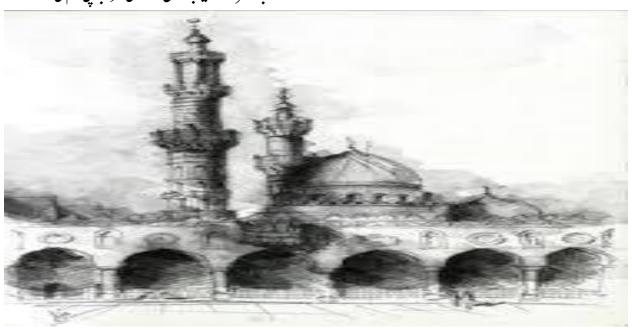

اكتوبر2016



3

# ادارئیم

اسلام علیم کیسے آپ ؟؟؟؟؟؟

امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہول گے ،،،،

ماہنامہ داستان دل ساہیوال جو کے اپ سب دوستوں کے تعاون سے اب تک بہت سے لو گوں کی جان بن چکاہے ،اور انشاءاللہ بہت جلد ہر زبان پیراسی ڈائجسٹ کانام ہو گا،،

داستان دل کا تعارف کروا تا چلوں

داستان دل تین ماہ تک اخبار کی شکل میں پورے پاکستان کی بک شاپ پر فری جاتا دہاہے،،،

پھر ہمیں بے شار خطوط وصول ہونے لگے کے اسکوڈا تجسٹ میں لے کر آئیں،،،ہم نے کوشش کی مگر پچھ قانونی مسائل کی وجہ سے مار کیٹ میں نے تین ماہ کاوقت چاہئے میں نے سوچااب داستان دل کے قار ئین کو اس سے دور نہیں کرناچاہئے تو دن رات ہماری ٹیم نے محنت کر کے آون لائن ایلوڈ کیا دوماہ سے سے آون لائن پاک سوسائٹی پر ارہاہے۔اور انشاء اللہ وہ دن اب دور نہیں جب داستان دل اپ سب قارئین کے ہاتھوں میں ہوگا،،،

قار ئین میں ایسا کیوں کر دہا ہوں میری زندگی بھی بہت مصروف ہے مگر میں ادب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں خاص کرنے لکھنے والوں کی ہمارا اعلان ہے کہ جو ہمیں تحریر ارسال کرے گا اس کی تحریر ہر حال میں شائع ہوگی اگر نیو لکھنے والا ہوا تو ہم گار نٹی دیتے ہیں کہ دوماہ میں اس کی تحریر داستان دل کے صحفات پر ہوگی پر انے لکھنے والوں کی باری پے شائع ہوگی،،،

مر مجھے افسوس بھی ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی ڈائجسٹ نہیں جو نیولکھنے والوں کو جگہ دہن،

قارئیں یقین کریں میں نیو لکھنے والوں کا درر سمجھ سکتا ہوں ،،، ہمیں اپ سب کا ساتھ چاہئے اپ سب داستان دل کا لئک آگ ضرور سنڈ کیا کر ہمں جتنا ہو سکے ہمیں اپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کے اپ میر اساتھ ضرور دو گے ،،، دعا کریں انشاءاللہ دسمبر 2016کا شارہ مارکیٹ سے ملے گا،،، تب تک آون لائن پاک سوسائٹی پر ایپلوڈ کیا جائے گالنک پلیز پلیز پلیز ضرور آگے سنڈ کر ہمں،،،،،

> اپ ہمیں کسی بھی طرح اپنی تحریریں سنڈ کر سکتے ہیں شرط اتن ہے کہ اردو فونٹ میں لکھی ہوئی ہو،،،،، داستان دل میں مندر جہ ذیل تحریری سنڈ کر سکتے ہیں

> > ناول

اكتوبر2016



4

افسانه

شاعري

تبھر ہے

اب بیتیاں

جگ بیتال

كالم

مضمون

اسلامی تحریری

خو فناک سٹوری

تحریری ارسال کرنے کے طریقے

والس آپ (03225494228)

فیس بک(03377017753) نمبر سررچ کریں ائی ڈی آ جائے گی

abbasnadeem283@gmail.com، ای میل

بوسٹ ایڈرس

نديم عباس ڈھکو چک نمبر 79\ 1 ایل ساہیوال

شکریه آپسب کااپنا

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال



# المطروب والموراكبر تبسم) ملي شمع حفيظ سي

السلام عليكم! كيسے ہيں مزاح؟

وعليكم سلام، الله كااحسان ہے۔۔۔ الحمدلله

2-سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے کچھ بتائیں.

میں ایک عام سی عورت ہوں لیکن اللہ کاکرم ہے جس نے نام ، عزت اور مقام دیا، پہلے صرف ڈائجسٹ ورلڈ کے لوگ شناسا سے آج بہت سے دوسرے لوگ بھی شمع حفیظ کے نام سے واقف ہیں، میں نثر نگاراور شاعرہ ہوں۔ لیکن آج بھی مجھے وقت ہر گزرتے لمجے کے ساتھ کچھ نہ پچھ سکھا پڑھارہا ہے اور میں ایک اچھی طالبہ کی طرح سیھی جارہی ہوں۔۔۔اور سیھنے کا بیہ عمل انشاءاللہ میری آخری سانس تک جاری رہیگا۔۔

3-: آپنے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟

میں نے گر یجو کش کیا ہے، مزید پڑھنے کی تمنا تھی لیکن شادی رکاوٹ بن، سسر ال میں بڑی بہو ہونے کے ناطے بے حساب ذمہ داریوں کے بھے رہی تو آگے پڑھنا خواب ہو گیا، ہال کتابیں اتنی بہت سی پڑھ لی ہیں کہ مزید نہ پڑھنے کا

د کھ جاتا رہا۔۔۔ کہتے ہیں کورس کی کتابیں آپ کو وہ سب نہیں سکھاتی ہیں، سومیں نے انہی کتب سکھاتی ہیں، سومیں نے انہی کتابوں سے اپنی بہت سی کمیوں، خامیوں اور اعتماد کو پورا کیا ہے اور آج بھی کررہی ہوں۔

4-ادب کی د نیامیں کب قدم رکھا؟ اور سب سے پہلے کیا کھا؟ کتنی یزیرائی ملی؟

ادب کی د نیامیں قدم رکھے بیس سال ہونے کو ہیں، اب تو لگتا ہے جیسے قلم کی مز دوری زندگی کا اٹوٹ انگ ہو، پہلا ناولٹ قدرِ مشترک نقاجو کرن ڈائجسٹ میں چھپا اور قارئین کی پیند یدگی کا باعث بنا۔ یہاں سے اشاعت کا با قائدہ آغاز ہوا اور پھر آگے بڑھنے کی چاہ جاگی توبس ناول، افسانے، ناولٹ اور کہانیاں کہنے کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوگیا، یہ اللہ کا کرم ہے جو پچھ بھی لکھا اسے خوب پزیرائی ملی۔

5۔ آپ نے سب سے زیادہ کس موضوع پر لکھا؟

د۔ آپ سے سب سے ریادہ کی خوصوں پر ملھا ؟ میں نے ہر طرح کے موضوع کو برتا، ہر طبقے کی کہانی لکھی اور آج بھی جاند ار موضوعات کو الفاظ کے جامے میں ڈھالنا اچھا

ماهنامه داستان دل ساهيوال

# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو جھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے یہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردومیں کبھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے کھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تحصیل وضلع ساہیوال

وڻس ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ہوا۔۔۔ یوں کا نفیڈنس بڑھااور آج ہم صاحبِ کتاباں ہوئے بیٹھے ہیں۔ہے نامزے کی بات۔۔۔ 8۔ادب کی دنیامیں کتنی مشکلات کاسامناہوا؟گھر والوں نے کس حد تک تعاون کیا؟

ادب کی د نیابڑی کھن مسافت کے بعد راس آتی ہے، ہرایک کو یہاں جگہ نہیں ملتی، یہ سفر در سفر ریاضت کا سلسلہ ہے کتابوں سے، استادوں سے محبت اور زمانے کے بدلتے روبوں سے سکھنے اور سہنے کا نتجہ ہے، جو ان کے پار اثر گیاوہ ہی ادب کے سمندر سے وہ صدف چن لا تاہے جس میں عزت و محبت کے سمندر سے وہ صدف چن لا تاہے جس میں عزت و محبت کے ساتھ پزیر ائی کا گہر چھپا ہو تاہے۔۔ مشکلات میرے جھے میں بھی آئیں لیکن اچھے اور عالی ظرف مہر بال ملتے گئے اور میں آستہ آسان ہو تا رہا، گھر والوں نے خوب تعاون کیا، بڑھاوا دیا۔۔۔ یہ اور بات کہ ہمارے لکھے کو درخود اعتناء نہ جانا، وہ فسانے جو باہر ہاتھوں ہاتھ لیئے گئے وہی فسانے پڑھنے کا وقت فسانے جو باہر ہاتھوں ہاتھ لیئے گئے وہی فسانے پڑھنے کا وقت قبیلی کے پاس آج بھی نہیں ہے۔۔۔ اسے کہتے ہیں، چراغ فیلی کے پاس آج بھی نہیں ہے۔۔۔ اسے کہتے ہیں، چراغ قبیل کے پاس آج بھی نہیں ہے۔۔۔ اسے کہتے ہیں، چراغ قبیل کے پاس آج بھی نہیں ہے۔۔۔ اسے کہتے ہیں، چراغ

9- آپ کی فیملی میں کوئی اور رائٹر بھی ہے؟
جی نہیں، یہ گناہ صرف میں نے کمایا ہے۔۔۔ میرے والد
بے حد پڑھے لکھے اور بالغ نظر انسان تھے، خطوط خوب لکھا
کرتے تھے لیکن لکھاری بننا بس ہمیں راس آیا۔۔۔
10۔ادب کو زندگی کے آئینے میں کیسے دیکھتی ھیں؟
میرے نذدیک ادب اور زندگی الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ہم جو کچھ زندگی سے اخذ کرتے ہیں قلم

گتاہے، میں ہمیشہ وہ ٹاپک چنتی ہوں جس میں کچھ نیا ہو، عام سے فسانے کو اپنے اسلوب سے خاص کرنا مجھے بے حد پہند ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ عام ڈگر سے ہٹ کر لکھوں اور قاری کے تجسس کو ابھاروں —اسی لیئے زندگی کا ہر رنگ میری تحریر کا حصہ ہے۔

6- آپ کے لکھے گئے کر دار حقیقی زندگی سے مناسبت رکھتے ہیں یا پھر تصوراتی ؟

میرا ناول ہو یا افسانہ ۔۔۔ اس کا ہر کردار اسی معاشر کے کاعکاس ہے، قار ئین میر ہے لکھے کو اسی لیئے قبول کرتے ہیں کہ انھیں کہانی میں حقیقت دکھائی دیتی ہے، میں دیو مالائی داستانوں اور مافوق الفطرت کرداروں سے کوسوں دور ہوں، میر اانداز بیاں سادہ اور پڑھنے والوں کے لیئے عام فہم ہے۔ کہانی کیسی بھی ہو کردار جاندار ہونے ضروری ہیں کیونکہ وہی کہانی کو کہانی بناتے ہیں، سو لکھاری وہی اچھا ہے جو کرداروں کی زبان اور حرکات و سکنات سے ایک بے جان پلاٹ میں جان بلاٹ میں جان بلاٹ میں دکھائی دے۔ حان بیا عکس دکھائی دے۔

7\_ لکھنے کا شوق تھا یا کوئی اور وجہ؟

لکھنے کا شوق بچپن سے تھانہ لڑکین سے۔۔۔بس یو نہی پنگا

لے لیا تھا، کرنل محمد خان جیسی نامور شخصیت نے پچھے اسطر ح

سر اہا کہ مجھ جیسی ناسمجھ بھی لکھاری بننے کے سپنے دیکھنے لگی،

ان سپنوں کی تعبیر گو کے بہت دیر میں ملی لیکن خوب ملی،
جب لکھا تورد نہ ہوااور جہاں بھی ارسال کیا شائع ضرور

کی وساطت سے کاغذ پر اسکی منظر کشی کر دیتے ہیں، زندگی انسانوں سے عبارت ہے ان کے دکھ سکھ اور معاشر تی رویوں کی غمازہ اور ہم جیتی جان کی الگ کہانی ہے، ایک لکھاری کی فظر ایسی بے شار کہانیوں پر ہوتی ہے جسے منظر عام پر لایا جائے تو تہلکہ کچ جاتا ہے، ادب زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتا ہے یہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا پر تو ہے۔ اجاگر کرتا ہے یہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا پر تو ہے۔ اجاگر کرتا ہے یہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا پر تو ہے۔ احتا میں کہ ھارے لکھنے والے ادیب حضرات کے قلم سے معاشر سے یہ کیا منفی اور مثبت اثرات ہیں؟

ہر ادیب کی آئکھ زندگی کے جملہ معاملات اپنے پوائنٹ آف وریو سے دیکھتی پر گھتی ہے، وہ جب بھی لکھتا ہے اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ لکھتا ہے ، یہی نچوڑ اسے منٹو بناتا ہے تو بھی اشفاق احمد۔۔ کہیں وہ واجدہ تبسم ہو تا ہے اور کہیں بانو قد سیہ ۔۔۔ کچھ لکھاری اپنے عامیانہ طرزِ تحریر سے ڈوب جاتے ہیں اور کچھ اپنے عمدہ اسلوب کا جادو جگاتے ہیں، اچھی اور مثبت تحریر قاری کے دل میں گھر کرتی ہے جبکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے اور ولگیریٹی کو جنم دیتی سوچ کو قاری آپ ہی رد کر دیتا ہے، قلم کی طاقت معاشرے کو بنانے اور بگاڑ نے میں کلیدی کر دار ادا کرتی ہے، کیونکہ قلم بنانے اور بگاڑنے میں کلیدی کر دار ادا کرتی ہے، کیونکہ قلم اثر جلد قبول کرتے ہیں اور تریاق بھی، لوگ تحریر کا اثر جلد قبول کرتے ہیں اس لیئے ہر ادیب کو ذمہ دار اور بالغ انظر ہونا چاہئے۔

12۔ کیا آپ ناول بھی لکھتی ہیں؟ کون کون سے لکھے ھیں. کس ناول کو بہت پیند کیا گیا؟

میں بنیادی طور پر ایک ناولسٹ ہی ہوں، طویل اور دلچیپ تحریر میری پہچان ہے میں نے بہت سے ناول لکھے جن میں سے پچھ کتابی صورت میں مار کیٹ میں موجود ہیں اور پچھ زیرِ طبع ہیں، اعتبار کا موسم، شہر دل، کالا گلاب اور تم ہو میر ا آسال اب تک سب سے پسندیدہ رہے قار کین نے انھیں بے حساب سر اہا اور کھل کر اپنی رائے دی، یہ میرے پچھ ناولز کاعکس ہے۔۔۔۔



13۔ آپکی پیندیدہ شخصت اور پیندیدگی کی وجہ؟
پیندیدہ شخصت میرے والد ہیں، حلیم طبع، منکسر المزاج،
بے حد پڑھے لکھے اور نفیس انسان تھے، جو ایک بار مل لیتا
گرویدہ ہو جاتا، وہ ایسے باپ تھے جن کی د نیامثال دیتے نہیں
تھکتی، اللہ انھیں جنت کے اعلیٰ در جات پر فائز کرے، آمین

ماههنامه داستان دل ساهيوال

14۔ آپ کی آئیڈیل تحریر کون سی ہے جو آج تک نہ بھول سکی؟

قدرت الله شهاب کی ماید ناز تخلیق نشهاب نامه '۔۔۔اس سے اچھی سوانح عمری میں نے آج تک نہیں پڑھی،اور بابا محمد کیکی کتاب نیمیارنگ کالا 'ایک عجب تحریر ہے جس کا سرور اب بھی ذہن ودل کو باندھے ہوئے ہے، فار ایور گرین بکس۔۔۔ جنمیں میں بھی فراموش نہیں کرسکتی،

15\_بطور لکھاری آپکی کوئی عجیب خواہش؟

یمی که میں جو لکھوں وہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے۔ 16۔ آپ ٹی وی تو دیکھتی ھو نگی؟ کون ساپر و گرام زیادہ دیکھتی ہیں؟

وقت ملے توضر ور دیکھتی ہوں، زیادہ ترٹاک شوز اور ملکے پھلکے موسیقی کے پروگرام،

17- آپ کا پیندیدہ چینل،اداکار،گلوگار،شاعر،ڈرامہ،فلم؟
عموماً جیوبی دیکھتی ہوں،اداکاراور شاعر بہت سے پیند ہیں،
ڈراموں میں دھوال، شارہ اور مہرالنساءاور ہمسفر وغیرہ جبکہ
فلمیں لا تعداد ہیں آ جکل کورین فلمیں شوق سے دیکھتی ہوں،
مجھے ڈاکو منٹری بھی اچھی لگتی ہے،
مجھے ڈاکو منٹری بھی اچھی لگتی ہے،
18- آپ نے پہلی بارکیاسوچ کر لکھاتھا؟

یمی کہ اشنے بہت سے لکھنے والوں میں ایک نام میر انھی ہو نا

چاہیئے۔۔

19۔ بچوں کے لئے بھی مجھی کچھ لکھا؟

نہیں، مجھے افسوس ہے ابھی تک نہی لکھا حالا نکہ میں بچوں کو بہت سی کہانیاں سناتی ہوں وہ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ 20۔: کبھی ڈرامہ لکھنے کا اتفاق یا اشتیاق ھوا؟ ابھی تک تو نہیں، کہاضر ورگیالیکن میں پابندیوں کے ساتھ نہیں لکھ سکتی،

21۔ آپ ایک معروف رائٹر ھونے کے ساتھ ساتھ نامور شاعری شاعرہ بھی ہیں. آپ نے کب شاعری کا آغاز کیا اور شاعری میں استاد کی کیااہمیت ہے؟

میں نے لکھنے سے پہلے کہا۔۔۔ یہ خداداد صلاحیت ہے،اللہ کا احسان ہے لوگ پیند کرتے اور سراہتے ہیں، شاعری اساد کے بغیر نہیں ہوسکتی کیونکہ ہر پل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے،ایک اساد خیال کو مزید نکھار تا اور سنوار تاہے، کسی بھی اچھے شعر کو ہم اپنی طرز میں تب ڈھالتے ہیں جب ہم شاعری کے قواعد پورے کرتے ہیں اور وہ قواعد ہمیں اساد ہمیں اساد ہمیں ساد میں سکھا تاہے،

ی عاد ہے۔
22۔ قارئین کی نظر اپنے شاعری کلام کی تازہ نظم یاغزل؟
ایک نظم حاضر ہے، عنوان ہے کاش'
پنچھی کی اڑا نیں ہوں
اگتے ہوئے سورج کی
بھری ہوئی کر نیں ہوں
اور آئینہ ءدل میں
ہر عکس تمہارا ہو

ماههنامه داستان دل ساهيوال

موسم بھی سہانہ ہو منظر بھی سہانہ ہو خاموش سی دنیامیں اک تیری ہی ہستی ہو اک میری بھی ہستی ہو کیاخواب یہ ممکن ہے

22-: فیس بک پر اکثر آپ کے مختصر الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ھوتے ہیں. ان الفاظ کا آپ کہاں سے چناؤ کرتی ھیں؟

میں آجکل اسٹیٹس کے طور مخضر سی جو بات کہتی ہوں وہ ۸۰ فیصد میری ذاتی کاوش ہے باقی ۲۰ فیصد بڑے لوگوں کے اقوال یاکسی کا بھی اچھاجملہ۔۔۔جو مجھے اپیل کرے میں اپنے پڑھنے والوں کی نذر کر دیتی ہوں۔۔

24۔: آپ کس قسم کی کہانیاں بہت زیادہ لکھتی ھیں؟
وہ کہانیاں۔۔۔ جن میں کوئی مقصد یا پیغام پنہاں ہو۔ میں ملک
پھلکے انداز میں اپنے قاری کو وہ سب کچھ سناتی ہوں جو ہمارے
معاشرے میں دیکھ کر بھی ان دیکھا کیا جاتا ہے، میری کہانی
ہو یاناول۔۔۔ روز مرہ کے حالات و واقعات کے گردگھومتے

ہیں اور قاری کے دل پر اپنااٹر جھوڑ جاتے ہیں

25۔ آپ کے شاعری کلام کا کوئی مجموعہ جو منظر عام پہ آچکا ھویا آرھاہو؟ اس کے بارے کچھ بتائیں.

ارے واہ، میں کوئی بڑی شاعرہ نہیں ہوں جو شعری مجموعہ چھپوادوں، ابھی طفل ِ مکتب ہوں، دل کی بات کو یاا پنی سوچ کو

شعر میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہو۔۔۔ جس دن کسی بڑے شاعر نے مجھے بے ساختہ داد دی تو شاید اس بارے میں سوچوں ورنہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ توچاتارہے گا۔ 26۔ ھم نے سنا ہے کہ بچوں یہ آپ بہت رعب جماتی

26۔ هم نے سنا ہے کہ بچوں پہ آپ بہت رعب جماتی ہیں.اس کی کیاوجہ ھے؟

ہاہاہا،۔۔۔ یہ کس سے سنا ہے آپ نے؟؟ بیچے میری کمپنی میں بہت خوش رہتے ہیں جناب، مجھے ان شیطانوں کو ٹیکل کرنا آتا ہے، میں انھیں خوب ڈھیل دتی ہوں۔۔۔ نخرے اٹھاتی ہوں مگر کمٹس کراس کرنے نہیں دیتی، بدتمیزی میری برداشت سے باہر ہے کیونکہ شرارت اور بدتمیزی میں بال برابر فرق ہوتا ہے اور یہ بات میں بچوں کو پہلے سمجھا دیتی ہوں، تب وہ خوش اور میں بھی بہت خوش رہتی ہوں۔۔ میری این اولاد بھی ویل مینر ڈھے، الحمد لللہ۔ میں کا پنی اولاد بھی ویل مینر ڈھے، الحمد لللہ۔

جب تک اللہ مجھ پر مہربان ہے اور میرکی یاداشت و صلاحیت بر قرار ہے۔

28۔ محبت اور دوستی کیا ہے؟ عصر حاضر سے کتننی متفق ہیں؟

محبت الله کا ور دان اور دوستی الله کا احسان ہے، دونوں تعلق دل سے نبھتے ہیں اور دل ہی سے جڑتے ہیں۔ آجکا دور نفسا نفسی اور خود غرضی کا دور ہے سو سارے تعلق اور رشتے ناطے دکھاوے کی ڈور سے بندھے ہیں پھر بھی میر اا یمان ہے

ماههنامه داستان دل ساهيوال

اگر میں دوسرے سے مخلص ہوں تو دوسرے بھی میری قدرومنزلت دوستی اور محبت ہی سے کریں گے۔ 29۔ آپ کا لکھاری ھونا نجی اور گھریلو زندگی پر کیا اثرات رکھتاہے؟

کچھ خاص نہیں، میں نے وقت کو بانٹ رکھا ہے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ ہے، جو اہم ترین کام ہیں انھیں میں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کرتی، میں اپنی فیملی اور گھر آئے گیسٹ یاعزیز کو پوراوقت دیتی ہوں، دنیا ہی نہیں۔ میں اللہ کو بھی جو اہدہ ہوں، چو نکہ میں ایک ہاؤس وا نف ہوں اس لیئے اپنی گھر گر ہستی پر کسی کو فوقیت نہیں دیتی، میرے شوہر اور بچوں کا سکون و اطمینان سب سے پہلے ہے، سو میں نے رات کے کیمے گھٹے اپنی ذات کے لیئے مختص کر رکھے ہیں، رات بارہ بجے سے دو ڈھائی گھٹے تک میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوں رات کی خموشی مجھ سمیت کسی دو سرے فرد کو اذبت نہیں دیتی، میرے فیملی ممبر زمجھ سے مکمل تعاون کرتے ہیں اور میری مجوری کا خیال کرتے ہیں اور میری مجبوری کا خیال کرتے ہیں اور

30۔: آپ کے کھنے کا بہترین وقت کون ساہے ؟گھریلوزندگی میں خلل تو نہیں پڑتا؟

میں اس سوال کا جواب اوپر دیے چکی ہوں۔۔۔

31۔ شدید بھوک ،پیاس، اور غصے کی حالت میں آپکا رد عمل؟

کھانامیں خو دبناتی ہوں سو بھوک پیاس تبھی مسلہ نہیں کرتے، میں کباب یا نگیڈز وغیرہ فریز رکھتی ہوں سو فوری بھوک کا

تدارک ہوجاتا ہے ---البتہ غصہ خوب آتا ہے اور جس پر آتا ہے اسے اپنے آف ہوتے موڈ سے ضرور باخبر کرتی ہوں جسکا نتیجہ مثبت نکلتا ہے وہ سوری کہہ دیتا ہے ور نہ دوسری صورت میں میری خموشی غصے کا اظہار کرتی ہے جوسب کے لیئے ناقابل برداشت ہے۔

32۔:جب پہلی بار کسی سے ملتی ھیں تو کون سی چیز نوٹ کرتی ہیں؟

پہلی ملا قات میں، میں سب سے پہلے مقابل کی آئے کھیں دیکھتی ہوں کیو نکہ اللہ تعالی نے ہمارے وجو د میں سب سے زندہ چیز آئھوں کو بنایا ہے، دل جو محسوس کرتا ہے وہ احساس آئھوں سے چھلکتا ہے، جسے ہم عرفِ عام میں آئکھوں کا بولنا کہتے ہیں۔۔۔ یہ بولی مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کیونکہ اسمیں جھوٹ نہیں ہوتا، اس طرح میں مخاطب کے سے جھوٹ کو آسانی سے جج کر لیتی ہوں اور وہ خود کو چھپانے میں ناکام رہتا

33۔ آپ آج کل کس کس ڈائجسٹ میں لکھ رہی ہیں؟ دوشیزہ، سچی کہانیاں، ادبی صفحات اور آن لائن ڈائجسٹ میں، بہت جلد ایک نئے آن لائن ڈائجسٹ میں میر اسلسلے وار ناول بھی شر وع ہونے جارہاہے۔۔

34۔: ایک رائٹر کن خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ھو تا ہے؟ ایک رائٹر کن خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ھو تا ہے؟ ایک لکھاری باشعور، بالغ نظر اور ذمہ دار ہونا چاہیئے۔۔ اسے معاشر سے کے بدلتے ٹرینڈ کا بخوبی ادراک ہونا چاہیئے اور اتنا سب سے پہلے اسے مہذب اور با اخلاق ہونا چاہیئے اور اتنا

37۔ آج کل کی نوجوان نسل خوب قلم کاری کے جوہر د کھارہی ھے. آ کِی کیارائے ہے؟

بہت اچھی بات ہے پاکستان کا مستقبل روش ہے، نوجو انوں کو ہر میدان میں اپنے جوہر دکھانے چاہئے میری دعاہے آنے والے وقت میں میر اوطن پڑھا لکھا پاکستان کہلائے۔۔۔۔ نئے لکھاری اردو ادب کے گلستان کو نئے رنگ سے سینچیں، اور خوب ترقی کریں۔

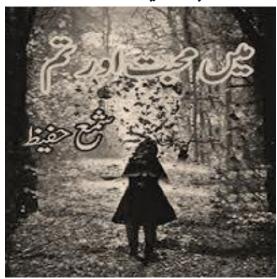

38- آپکی نظر میں تقید کیا ہے.. کھ لوگ تو اس کا منفی مطلب لیتے صیں؟

تنقید کا مطلب اصلاحی تبصرہ ہے، پڑھنے والے ہماری تحریر کی خوبی و خامی پر بات کرتے ہیں، یہ اصلاح تعمیری ہونی چاہئے ناکہ دل شکنی یا دل آزاری کا سبب بے، لکھاری حساس ہو تا ہے وہ بھی سینے میں دل رکھتا ہے اسکی غلطی کو اچھالنے کی بجائے سدھارنے کامشورہ دیا جانا چاہئے، حوصلہ افزائی ہر چیز کے لیئے ضروری ہے۔ تنقید مثبت ہو تو کوئی برانہیں مانے گا، میں بھی نہیں مانی کیونکہ غلطی ہر بشرسے ہوسکتی ہے۔

ذہین وحاضر جواب کہ اپنے قاری کے سوالات کا فوری اور بروقت جواب دے سکے، وہ اپنے قلم کی حرمت سے واقف ہواور اپنے لکھے سے قاری کو مطمئن رکھ سکے۔ 35۔سب سے زیادہ کب خوش ہوئی اور کیوں؟

اپنے بیٹے کے پرائمری سیشن کلیئر کرنے کے بعد جب میں حسان کولے کر ہائی اسٹینڈر کے ایڈ ملیشن کے لیئے ایک نئے اسکول میں پہنچی تو پتا جلا کہ او،لیولز جونیئرز کا ایڈ میشن ٹسٹ بھی ہورہاہے، میں نے اپنے طوریر فوری فیصلہ کیا اور حسان کو ٹسٹ دینے پر راضی کر لیا، اس دن میر ابیٹاایک سو دو درجے کے بخار میں مبتلاتھا، میں ڈاکٹر سے دوالے کر سیدھی اسکول آئی تھی، ٹسٹ کے لیئے حسان کی کوئی تیاری نہیں تھی لیکن اکیڈ مک ریکارڈ بہتر پاکر میں نے او، لیولز جو نیئر زمیں ایڈ ملیثن کا فیصلہ کیا تھا، ٹسٹ کے لیئے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت دیا گیااور اسی دن رزلٹ بھی بتا دیا گیاحسان کا نام خصوصی ریمارکس کے ساتھ یکارا گیا تھا اور تالیوں کی گونج میں اناؤنس کیا گیا کہ 265 کینڈیڈیٹ میں میرے بیٹے کی پہلی یوزیش تھی۔۔۔ اس دن میں بہت خوش اور نازاں تھی کہ میر ہے بیج نے اپنی محنت سے میرے فوری فیصلے کو درست ثابت کیا

36- كس بات كابهت زياده د كه موا؟

اپنے ماں باپ سے جدائی کا د کھ میری زندگی کا سب سے بڑا د کھ ہے انکی وفات کے بعد مجھے ابھی تک صبر نہیں آیا۔

اكتوبر2016



یمی کہ آپ سب اپنے اپنے اسلوب میں بہت اچھالکھ رہے ہیں، کھتے جائے لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے، آپکا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا فسانہ یا کہانی لکھتے ہوئے اسی قدر سہولت ہوگی، جو بھی کھیں پہلے اسکے بارے میں مکمل واقفیت رکھیں، اسطرح آپکی تحریر جامع اور بہترین کہلائے گی۔

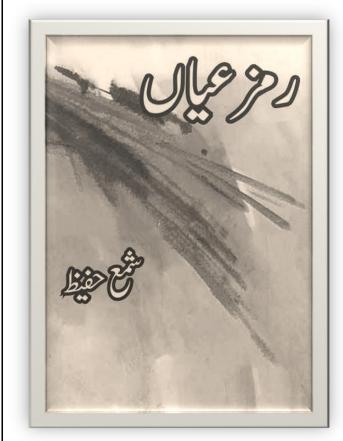

41 - اگر آپ کو حکومت کا اختیار حاصل ھو تا تو کیا تبدیلی لاتیں؟

میں صرف تعلیم کو عام کرتی، سستی اور اپ ٹوڈیٹ ایجو کیشن میر ا منشور ہوتا کیونکہ ترقی کا ہر راستہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے، تعلیم شعور اجا گر کرتی ہے صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتی اور مقابلے کی فضا پیدا کرتی ہے۔۔۔ یہی تین عوامل ایک قوم

39۔ لکھنے کے علاوہ کس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں؟ میں ہر طرح کی ایکٹیوٹی میں حصہ لیتی ہوں، مجھے اپنی دلچیپی کے راستے نکالنا مشکل نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم بور ہوتی ہوں، میں کھانا پکاتی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں، میڈ چھٹی پر ہو توسب کچھ سنجال لیتی ہوں، لکھنا لکھانا ویسے بھی رات میں ہو تاہے سو دن بھر میں بہت کچھ نمٹالیتی ہوں۔ 40\_موجو ده ملکی صورت حال پیر آپ کا اظهار خیال. ملکی صورت حال یہ کیا کہوں، ایک تھچڑی سی کی ہے جس میں وہ مصالحہ بھی ڈالا جارہاہے جو اس کا حصہ نہیں۔۔۔ آوے کا آوا بگڑا ہواہے، قوم ایک راستے پر ہے۔۔لیڈران دوسرے راستے پر۔۔۔ کریش ہے فساد ہے، غربت ہے اور مزے کی بات یہ ہے ملک پھر بھی چل رہاہے۔۔۔۔ الله یا کستان کی حفاظت کرے اور اسے مخلص حکمر ان عطا کرے، 43 - آیکی من پیند ڈش، ڈرنک، پھل، سبزی اور آئس کریم؟ من پیندوش، ہر قسم کے کباب، فرائی فش۔ ڈرنک، یانی۔۔۔ پیاس صرف یانی سے بجھتی ہے۔ سبزی۔۔ہری مرچ،اسکے بغیر میں کھانانہیں کھاتی آئس کر یم۔۔ کے بیز کی آئس کر یم، مکس فلیور میں،۔ 44۔ سوشل میڈیا فیس بک،ٹویٹر، ویٹس اپ کے بارے کیا کہنا پیند کریں گی؟

یہ سب وقت کی اہم ضرورت اور رابطے کا اچھا ذریعہ ہیں، دنیا کے فاصلے ان کی وجہ سے سمٹ گئے ہیں۔۔

45۔ نوجو ان لکھاریوں کے لئے کوئی خاص بات اور پیغام؟

اكتوبر2016



کوزندہ قوموں میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی قومی عزت کو بحال رکھتے ہیں۔

42 آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہو تاھے؟

میرے دن کا شیر ول (آجکل) صبح چھ بجے سے شروع ہوتا ہے الحمد للہ مجھے کبھی آلارم کاسہارا نہیں لینا پڑا میں ٹھیک پہلی اذان کے ساتھ بستر چھوڑ دیتی ہول نماز سے ابتداء ہوتی ہے اور پھر سب کچھ اپنے آپ راؤنڈ دی کلاک چلتا ہے جو سیٹ آپ میں اپنے گھر کا بنا چکی ہوں وہی سارے دن کو کور کرتا ہے۔۔ میرے بچ بڑے ہوگئے ہیں سو صبح ہلکان ہونا نہیں پڑتا سب میری ایک صدا پر اٹھ جاتے ہیں اور روٹین نہیں پڑتا سب میری ایک صدا پر اٹھ جاتے ہیں اور روٹین کے مطابق اپنا معمول نمٹا کر اسکول کالج کو نکل جاتے ہیں میرے گھر میں صبح کا وقت انتہائی سکون اور خوبصورتی کا مظہر میں صبح کا وقت انتہائی سکون اور خوبصورتی کا مظہر

46۔ 6 ستبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر هم وطنوں کیلئے آپ کے کیا جزبات ہیں؟

6 ستمبریوم دفاع پاکستان۔۔۔ پاکستانی تاریخ کا سنگ میل۔ جب ہماری جری افواج نے دشمن کو دم دباکر بھاگئے پر مجبور کر دیا اور دنیا میں اپنے وجود کالوہا منوایا۔۔ کسی بھی قوم کا اہم اور بنیا دی جزواس کا اتحاد اور باہمی جذبہ ء محبت ہو تاہے جو اسے وطن پر شار ہونے کی تر غیب دیتا ہے پاکستانی قوم بھی وطن دوستی اور یک جہتی میں کسی دوسری قوم سے کم نہیں وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر ہمیشہ ابھری ہے اور تا قیامت ابھری ہے اور تا قیامت ابھرتی رہے گا۔۔۔ کیونکہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے ابھرتی رہے گا۔۔۔ کیونکہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے ابھرتی رہے گا۔۔۔ کیونکہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے ابھرتی رہے گا۔۔۔ کیونکہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے سامنے آب

لیے وجو د میں آیا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کی عظمت کے گن گائیں گی۔۔۔انشاءاللہ،

47 ـ آخر میں ماہنامہ داستان دل ڈائجسٹ ساھیوال کو پڑھ کر کیسالگا. کیا کہناچاہیں گی؟

میر اپیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔۔۔۔ ماہنامہ داستان دل کی ٹیم کے نام نیک خواہشات اور دلی تمنائیں ہیں، اپناکام محنت اور دیانت داری سے کیجئے، صلہ اللہ دے گا اور ایوارڈ آپ کے پڑھنے والے دیں گے، انشاء اللہ

دل کا حال نہ پوچھو تجھ کو کیا بٹلائیں ہم کوئی سوال نہ پوچھو وعدہ کرتے ہیں لیکن کب اُس وعدے کو پورا کرتے ہیں

اكتوبر2016

والوں سے ملنے کے لئے اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں تشریف لا چکی تھیں، باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر ایک سے بڑی محبت اور شفقت سے حال چال پوچھتی رہیں، ہر نئے آنے والے کووہ پورے دھیان کے ساتھ سنتیں اور پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑ دیتیں۔" داستان سرائے"کے اندر موجو دہر فرد بانو آپاکو جس محبت اور عقیدت سے سن اور دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی شخصیت اور فن کے لئے ایک نذرانہ عقیدت ہی تھا۔" دوبار بانو آپا سے تھا۔" دوبار بانو آپا سے ملا قات کی ۔ اس دوران ان سے جتنے سوال بھی گئے گئے انہوں نے سوالوں کی سختی اپنے کی نرمی میں ملاکر ختم کر دی اور خوبصورت جواب دیئے۔ بانو قد سیہ اردوادب کی دی اور خوبصورت جواب دیئے۔ بانو قد سیہ اردوادب کی

## مليے بانو قد سيہ سے

بانو قد سیہ کے گھر"داستان سرائے" میں ہر جمعہ کے دن ان کے ملنے والوں کا رش ہو تا ہے ،جو اپنی مصروف زندگی کی گاڑی کو "داستان سرائے" کے دروازے پر روک کربانو قد سیہ سے ملنے آتے ہیں،ان کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کے کہے کے مطابق تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔جب"دنیا"کی ٹیم ان کے گھر پہنچی تووہ اپنے ملنے کرتے ہیں۔جب"دنیا"کی ٹیم ان کے گھر پہنچی تووہ اپنے ملنے

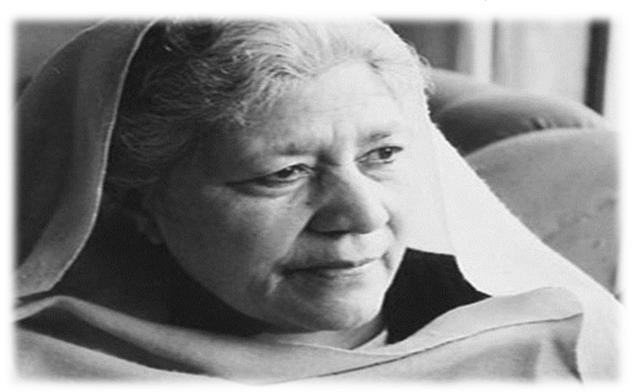

اكتوبر2016



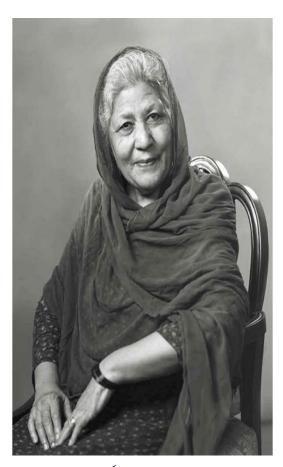

باعزت مقام دیا اور ساری عمر اس کا بھر م رکھا۔" اشفاق احمد کا ادب میں مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ان کی لکھی گئ منفر د تحریروں نے اردو ادب کو نئی شکل اور جہات سے متعارف کروایا۔ روحانیت کے موضوع پر لکھی گئ اشفاق احمد اور بانو قد سیہ کی تحریروں نے ایک بڑے حلقے کو متاثر اور مرعوب کیا لیکن وہیں ان کی ایسی تحریروں پر ایک بڑے سیکولر اور لبرل حلقے کو بہت سے تحفظات بھی ہیں۔ ان کے مطابق جزل ضیاء کے مار شلائی دورِ حکومت میں بانو قد سیہ اور ان جیسے دو سرے مصنفین جن میں اشفاق صاحب، قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی جیسے لوگ میں انہوں نے اپنا فرض بہتر انداز میں نبھانے کی بجائے خدا

مشہور و معروف ادیبہ ہیں۔ انہوں نے ار دو اور پنجابی زبانوں میں ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ اُن کاسب سے مشہور ناول"راجہ گدھ"ہے۔ اُن کے ڈرامے" آدھی بات "كوكلاسك كا درجه حاصل ہے۔وہ 25سے زیادہ كتابیں لکھ چکی ہیں۔ فلیفہ ، نفسات اور روحانیت ...ادب میں ان کے موضوعات رہے ہیں۔انہیں بہت سے دیگر اعزازات کے ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ۔بانو قدسیہ کے بچپن میں جھانکیں تو ان کے بقول"مير اتعلق ايك زميندار گھرانے سے تھا۔ والد زراعت میں بیچلر کی ڈگری رکھتے تھے۔ اُن کا انتقال میرے بچین میں ہی ہو گیا تھا۔ تقشیم پاکستان کے بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئی۔لاہور آنے سے پہلے میں مشرقی بھارت کے صوبہ ہاچل پر دیش دھرم شالا میں زیر تعلیم رہی۔میری والدہ بھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں،اس لئے انہوں نے میری تعلیم اور تربیت دونوں کے راستے میں کسی ر کاوٹ کو جگہ نہ بنانے دی"۔ بانو قدسیہ نے نامورادیب اشفاق احمہ سے شادی کی۔اور اسے ہی وہ اپنی زندگی کاٹر ننگ یوائٹ قرار دیتی ہیں۔"میری اور اشفاق صاحب کی شادی ان کی پیند سے ہوئی،اسے محبت کی شادی بھی کہا حاسکتا ہے، لیکن میں اس کو اپنی طرف سے محبت کی شادی کا نام نہیں دے سکتی۔میرے لئے ان کی حیثیت محبت سے کہیں زیادہ تھی۔لیکن انہوں نے میرے لئے بہت بڑی قربانی دی ۔اینے گھر والوں کی مخالفت کے باوجو دمجھے اپنی زندگی میں

اكتوبر2016



،اور اس مران پڑھ لوگوں کے لیے زیادہ راستے اور امن ہے۔ ہم بنا سوچے برکھے سوالوں میں جائے نبی صَلَّالَٰیْمَا کو مانتے ہیں۔ان کی ہاتوں اور ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر سوال جواب کی طرف کیوں بھاگیں۔سب علم جیبوڑ دو تا کہ الله كاعلم حاصل ہو سكے۔ دوچيزيں بہت مختلف ہيں اسلام ميں جو دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہیں ایک توبیہ ہے یہ عشق کا راستہ نہیں ہے۔عشق اللہ کے نبی کریں، اللہ سے۔عشق ہم عام انسانوں کے کرنے کی چیز نہیں ہے، کیوں کے ہم اس کے قاعدے قانون نہیں نبھا سکتے۔ یہ میر ااور آپ کاراستہ نہیں ہے ہماراراستہ محبت ہے۔ محبت کریں جس میں تواتر ہے، جیسے ماں کی محبت ہے۔ ماں بھین میں بھی محبت کرتی ہے اور بڑھایے میں بھی۔90 سال کی ماں رات ہونے پر بہو کی باتیں سنتى ہے جب اس سے اپنے 50,55 سالہ بیٹے کا بے چینی سے یوچھتی ہے کہ خداخیر کرے اندھیراہو گیاہے،میر ابچہ نہیں آیا۔ ماں کی محبت میں تواتر اور ایک تسلسل ہو تا ہے۔ عشق میں تسلسل نہیں ہو تا آج ایک لڑکی سے بڑاعثق ہو گیا،اس کے لئے مرنے مارنے کے دعوے ہو گئے، اور دس سال بعد اس کی شکل بھی نہ پہیان سکیں۔ یہ جو عشق میں شدت یائی جاتی ہے اسے اللہ تعالی نے سخق سے منع کیا ہے۔ یہ کام صرف نبیوں کے کرنے ہیں وہ عشق بھی کرتے ہیں اور تواتر بھی کرتے ہیں۔ ہم نہیں کریاتے، ہم نہیں کرسکتے اس لئے وہ کام کریں جو بہتر انداز میں کرسکتے ہوں،ہم جیسوں نے وہی کیا۔ "آپ کواس چیز کا کیسے احساس ہوا کہ آپ نے پیر کام کرنا

کی تلاش کے فلفے سے لوگوں کو روشناس کرانے کی ٹھانی، انہوں نے لو گوں میں حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے لو گوں میں صبر اور برداشت کا مادہ بڑھانے کی کوشش كى، بہت سے لوگوں كا اعتراض ہے كه ايسے مضبوط كھنے والوں نے اپنے فرض سے نظریں چرائیں اور اپنی تحریروں کو معاشرے کے بسے ہوئے افراد میں خودی پیدا کرنے کے لئے استعال نہیں کیا۔جب بانو قدسیہ سے اس بارے میں یوچھا گیا کہ آپ نے ایک بڑے طبقے کی تنقید سہی ہے، خالفت بھی لی ہے۔خود آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کام کو کرنے کے پیچھے کیا خاص فلاسفی تھی جسنے آپ سے روحانیت پر کام لیا؟اس بارے میں بانو قدسیہ کہتی ہیں" یہ اعتراضات كرنے والوں كا مسلم ہے، بہت زيادہ لوگ ہيں جو اس طرزِ تحریر کی وجہ سے ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا،ویسے بھی مصنف لکھتے ہوئے اگر دوسروں کی تنقید، سوچ،رویے اوراعتراض جیسی باتوں کو ذہن میں رکھے گاتو پھر لکھ نہیں یائے گا، یا اگر لکھ بھی لے گا تو وہ تحریراس کی ذات کی عکاس ہو گی نہ ہی اس کی سوچ کا مظہر۔ہم لو گوں نے جو بہتر سمجھا لکھااب بیہ نقادوں کا کام ہے کہ وہ ہمارے کام کو پر تھیں اور اپناکام کریں۔"مطلب آپ ان لو گوں کے اعتراض کو بے بنیاد قرار دیناچاہتی ہیں۔؟" پیہ میر امسکلہ ہی نہیں ہے کہ میں اس پربات کروں۔میں نے روحانیت کاراسته اس لئے اپنایا کہ مجھے بیہ اچھالگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ سیر ت پر مبنی ہے

اكتوبر2016



### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مد د کرنا چاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمر فد ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جس میں قدرت اللہ شہاب رہا کرتے تھے۔اس کمرے کی ہر چیز میں کاسنی رنگ نمایاں تھا، کمرے میں قالین' پر دے' پلنگ يوش سجى كاسنى ہے اسى ليے اس كمرے كو كاسنى كمرہ، کتے ہیں۔ یہ کمرہ شہاب صاحب کی پیند کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اور اسی کاسنی کمرے میں ہی باب ہیزل کو تھہر ایا گیا۔ ہم س ناشاساتھ کرتے تھے۔ ناشا کرنے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں جہاں ہم اس وقت بیٹے ہیں، پیہ جو یہاں صوفے اور چوکے بڑے ہیں... میں یہاں آکران کے پاس کھڑی ہو جاتی اور باہر دیکھنے لگتی تھی۔ باب ہیزل اکثر میرے پاس آ کھڑا ہو تا۔وہ کہتا! ہم امریکن ہر کام میں بہت آگے ہیں اور ہمارا مذبب مسحیت محبت اورامن کا درس دیتا ہے۔ تو پھر اسلام سب سے بہتر اور مختلف کیسے ہوا؟۔ میں اسے کہتی کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تووہ مجھے کہتا کہ کیاعیسائی کہتے ہیں که خدادو ہیں، یا پھریہو دی کچھ یوں کہتے ہیں کہ الله دو ہیں؟۔ میں چیب ہو جاتی بڑی پریثان ہو جاتی۔ تو دوسرے دن وہ پھر آ جاتا پھر کہتا کہ بتا ہے کہ اسلام میں کون سی ایسی چیز ہے انسانوں کے لیے ،جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔؟ اور یہ آخری مذہب بناہے تواس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے جو اسے دوسر وں سے ممتاز بناتی ہے۔ میں جب بھی اس سوال کا جواب دیتی ، بڑا نالا کُق اور فضول ساہو تا۔ میرے پاس کوئی ایباجواب نہیں تھاجو اسے لاجواب کر سکتا اور مجھے مطمئن ۔ایسے ہی دنوں میں ایک دن میں بیہ سامنے والے لان کی طرف منہ کرکے کھڑی تھی۔اس لان میں ایک درخت لگا

ہے اور ان راستول پر چلنا ہے؟" یہ ایک بہت کمبی کہانی ہے ليكن آپ پيند كريں تووہ ميں آپ كوبيان كر ديتی ہوں۔بات یہ ہے کہ 1980ء میں امریکہ اور پاکستان کے در میان ایک المینی پروگرام شروع ہوا۔اس پروگرام میں پیہاں سے کچھ ادیب امریکہ جاتے تھے اور ان کو وہاں امریکہ کے مختلف خاندانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں تھہر ایا جاتا تھا۔اور وہاں کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ان کو مرعوب کریں کہ امر مین کلچر کتنا خوبصورت ہے اور پاکستانی کلچر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کلچر کے سامنے۔اشفاق صاحب بھی اس یروگرام کے تحت امریکہ گئے اور امریکیوں کے اخلاق و کلچر سے کافی متاثر ہو کر آئے تھے۔جب وہ وہاں سے آئے تو جواب میں ایم پیچنج پر و گرام کے تحت ہی ان کے لوگ ہمارے ہاں بھی آتے رہے۔ پاکستان میں جب امریکہ سے لوگ آیا کرتے تھے تو مسلہ یہ تھا کہ یہاں پر ایسے کوئی گھر نہیں تے، جو Properly یا کتانی کلچر کو بیان کر سکیں۔ لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے کلچر کے بارے میں انهراب کافی کچھ بتا سکیں اور متاثر کر سکیں۔اسی طرح وہ ہمارے مذہب کے بارے مراجعی جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی پروگرام کے تحت ہمارے ہاں ایک لڑ کا آیا، جس کے گھراشفاق صاحب امریکہ جاتے رہتے تھے۔ اس کی ماں کا نام ماریه بییزل تھا،وہ بوڑھی خاتون تھی وہ تو نہ آ سکی لیکن اس نے اپنابیٹاباب ہیزل بھیج دیا۔ وہ ہمارے ہاں جس کمرے میں تھہرااس کا نام کاسنی کمرہ' ہے۔ کاسنی کمرہ' وہ کمرہ ہے

اكتوبر2016



بانو آیاکا لکھا گیاشاہکار ناول "راجه گدھ"کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے،اسے ناقدین اردوادب کے بڑے ناولوں میں شار كرتے ہيں،"راجه گدھ"كا ميروآ فتاب حلال اور حرام كى جنگ میں پینسار ہتا ہے لیکن انجام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے والے Abnormal بیٹے کو کہانی کے حساب سے اس کے گناہوں کی سزا قرار دیا گیا۔جب بانو آیا سے یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کی روسے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی سز اخو دہی ملنی ہے ، اپنا کیا ہوا عمل اچھا یابرااس کی سزاو جزا کاوہ خود حق دار ہو گا... توالیں صورت حال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بیٹے کی صورت میں آفتاب کو سزامانا انصاف پر مبنی ہے یا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حرام خوری کی سزامیں آئندہ نسلیں یا گل ہو جائیں گی۔یہ آپ کے "راجہ گدھ"کا Theme یا نچوڑ بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو ہزر گول کے کئے اعمال کی سزاملناایک درست فارمولاہے۔ بانو قدسیہ کا کہناتھا " بہ اللہ کا Formula ہے جب اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ حرام نہ کھائیں۔ تونہ کھائیں ورنہ یہ سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔"تو کیا پیہ لاز می ہے کہ بیہ سزاہی ہو،امتحان بھی تو ہو سکتا ہے؟ اس پر بانو آیا کہتی ہیں۔"انسان امتحان میں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا بہت سے نیک لوگ گزرے، حتیٰ کے ان کے آبائو اجداد بھی نیک تھے لیکن ان کی اولا دوں کوالیسے حالات دیکھنے پڑ جائیں تواس پر کیا کہیں گی آپ؟ بانو قدسیہ کہتی ہیں" جب وہ رزق حرام کھائیں گے تو

هوا تھاجس کانام"نشندری کا درخت" تھا۔ سُندری کا درخت وہ درخت ہے جس کی لکڑی سے سارنگی بنتی ہے۔ میں "سندری"کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ باب ہیزل آگیااور آتے ہی مجھے زچ کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے وہی سوال دہرایا کہ اسلام کیسے بہتر ہے دوسرے مذاہب سے ؟... تو آپ یقین کریں کہ اس سندری کے درخت میں سار نکی بجنے لگ گئی اور آواز آنے لگی کہ رزقِ حرام 'رزقِ حرام... مجھے نہیں پتا یہ آواز کیسے آئی لیکن میں نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اسلام کہتاہے کہ رزق حرام نہ کھائو...ورنہ تمہاری اولا د اور تمہاری آنے والی نسلیں پاگل اور دیوانی ہو جائیں گی۔ توجیسے ہی یہ جواب میں نے اسے دیا تووہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا...تھوڑی دیر بعد بولا، تھہریں بانو آیا امیں ابھی آتا ہوں۔میں وہیں کھڑی رہی،اب میں مطمئن تھی، میں اس کو وہ جواب دے چکی تھی،جس کی تلاش میں، میں خو دنجمی تھی۔ وہ پندرہ منٹ بعد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا! مبارک ہو بانو آیا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔باب نے ا پنااسلامی نام احمد رکھا۔ بیررزق حرام کایبلا Miracle ویکھا میں نے۔ اور دوسری صبح جب میں اوپریٹر ھنے کے لئے گئی تو اويرايك كتاب پڙي ہوئي تھي جس پر لکھاتھا"راجه گدھ"۔ آپ یقین کریں کہ وہ ناول میں نے اوپر ہی بیٹھ کرایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں ختم کیا۔اور پھر وہ حیسی کے آپ لوگوں کے سامنے آگیا،اسے بہت یزیرائی بھی ملی۔ لیکن میں اسے ناول نہیں ایک معجزہ سمجھتی ہوں۔''

اكتوبر2016



عورت شرم و حیا کے ساتھ گھر پر رہے، بچوں کی برورش کرے۔ یہ دونوں کے کام اور کر دار کی تقسیم ہے جو خدا کے بنائے نظام میں کی گئی ہے۔ لیکن آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے مغرب سے سیکھا ہے، میں اپناکام خود کروں گی۔ میں اینے لئے خود کمالوں گی ...تم کون ہوتے ہو،جو مجھ پر رعب جھاڑو..... تواس کے نتائج میں بیہ ہو تاہے کہ مر د دو' تین' چار شادیاں کر لیتا ہے وہ بے راہ رو جاتا ہے۔ پھربدلے میں عورت بھی الیں ہی زندگی گزار ناچاہتی ہے جو کہ کسی صورت میں عورت کو Suit نہیں کرتی۔ کیونکہ اس طرح اس کی یرورش پر حرف آتاہے، اگر عورت کمانے والی ہے تواسے ہر گزید نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اب سب کچھ ہے۔ عورت اگر دس ہزار کمارہی ہے اور شوہر 1500 بھی کمارہاہے تو عورت کے لیے اس کے 1500 کی بہت قدر ہونی جاہیے۔ بچوں کی پرورش تب ہوتی ہے جب شوہر باہر سے کماکر لائے اور بیوی گھریر بچوں کی برورش کرے۔شوہر کو خدانے مجازی خداكار تنبه ديا ہے توعورت كوہميشه اس بات كوماننا چاہيے۔جو عور تیں اینے شوہر کو ہی مجازی خدامان لیں وہ خدا کی ہو جاتی ہیں۔ جو مرد خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ اسے یا لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی مانتے ہیں، بنا سوال کئے، بنا کوئی شرط رکھے۔ ہمارے ہاں یہی مشکل ہے کسی کو بھی مان لینا بہت مشکل ہے۔ بیوی کی کوشش ہونی چاہئے کہ وہ شوہر کی ماننے والی بن جائے اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ اینے شوہر کی جو نالا کُق باتیں کر رہاہو ان کو بھی دل

ہی مشکلات آئیں گی۔ "کیاکسی کے عمل کی سزا اولاد کو ملنا مھیک راستہ ہے؟" (بانو آیا مسکراتے ہوئے) توجب آپ کی اولاد کو آپ کی جائیداد سے پیسہ ملتا ہے آپ کی خوشیاں ملتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے ؟ ارب بھئ اگر آپ کے اعمال حرام یر مبنی ہوں گے تو آپ کی اولا د ضرور سامنا کرے گی جیسے آج کی جنزیشن کررہی ہے، یہ طالبانائزیشن کا مرض ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف دہشت گر دی ہو رہی ہے۔ ان کے بڑوں سے کہیں بھول ہوئی ہے، ہم غلطی مان کر توبہ نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے، تبھی ہماری نسلیں سزا بھگتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ آج کے لوگ جو عمل کررہے ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی،ان کی اولادیں ضرور Suffer کریں گی۔" آپ کی تحریروں میں عورت کا کر دار بہت کمزور اور پھھلی سیٹوں پر بیٹھنے والوں جبیبار کھا نظر آتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھیں کہ مذہب میں عورت کانام مر د کے بعد آتا ہے،وہ مر د کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ Biologically ایساہے کہ عورت کا جسم اور ذہن Medically کم اور کمزورہے یا اللہ کی طرف سے ایسا ہے، آپ نے عورت کو کمزور بناکر پیش کیوں کیا ہے؟ بانو قدسیہ مضبوطی سے بولیں "عورت کا نام اور نمبر خدانے خود مر د کے بعد رکھاہے۔اسے مر د کے بعد بنایا ہے۔ مرد اور عورت کو اللہ نے ایک جوڑا بنایا۔ مرد عورت کی کفالت کرتا ہے، مطلب پیسہ لا کر دیتا ہے۔ مر د اس لیے باہر کام کرتاہے تاکہ عورت کو باہر نہ جانا پڑے۔

اكتوبر2016



لیے تو ہم نے خدا کی تلاش کے راستے کو چنا اور آج کی نسل کے مسائل مختلف ہیں، بہتری کہاں سے آئے گی۔" آپ کیا مستجھتی ہیں کہ ہم بہت سارے ادیبوں سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں جیسے آج کل یہ کہا جارہا ہے کہ جو مکی حالات ہیں شاعروں اور ادیبوں کو ان کے حوالے سے لکھنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعریا ادیب سے ایسی توقع رکھنا ضروری ہے؟"تو قعات کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کام خود بخو د کر دے تو ٹھیک لیکن تو قعات رکھنا غلط ہے۔ تو قعات تواینے بیٹے سے بھی رکھنا غلط ہے۔ "آپ کے اوپر اشفاق صاحب کا بہت گہرارنگ نظر آتا ہے اس کی کیاوجہ ہے۔" اشفاق صاحب ایسے شوہر تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے support کیا۔ مجھے نئی سوچ، نئی پہیان دی، انہوں نے خود مجھ سے پہلے یہ سوچا کہ یہ صرف روٹی ہی نہ پکاتی رہے اس میں جوجو ہرہے وہ سب کے سامنے باہر آناجا ہے تواس طرح سے وہ میرے شوہر بھی ہوئے میرے اساد بھی ہوئے ' میرے باپ بھی ہوئے۔ "میں ان کو مانتی تھی،ان کوسب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتی تھی تو مجھ پر ان کارنگ نظر آنا فطری سی بات ہے۔میر ایقین ہے جو انسان ماننے والا ہو تاہے وہ مضبوط ہو تاہے اور جونہ ماننے والا ہو تاہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ " تو اس طرح کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ خود اشفاق صاحب سے زیادہ Strong تھیں کیونکہ آپ ماننے والى تقيل- آب ان كى مانتى تقيل؟ "(بانو قدسيه بنت ہوئے) میں نے ان کے اور اینے تعلقات، رفاقت پر کتاب

سے مان لے تو خداتک کا راستہ یا جائے گی۔"جو تصوف ہمرا آپ کی 'قدرت الله شہاب کی اور اشفاق صاحب کی تحریروں میں ملتا ہے۔ہ سکون سے زیادہ فرار کی جانب جاتا نظر آتا ہے۔ آپ کے نزدیک تصوف سکون ہے یا فرارہے؟ اس سوال ير بانو آيا نے کہا''تصوف ميں به دونوں ہی صور تیں یائی جاتی ہیں۔جولوگ اللہ کو تلاش نہیں کرنا چاہتے وہ تصوف میں گھس جاتے مراباور عبادات کاد کھاوا کرتے ہیں۔ایخ آپ کو ایک صوفی کے طور پر Establish کرواکے دنیاداری سے دور فرار کی راہ اختیار کرکے تصوف کی اوٹ میں حیوب جاتے ہیں۔ لیکن آپ تبھی دا تا درباریہ جا کر د يکھيں وہاں جو اپنی چادر میں ليٹے ، چھیے عبادت کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے،وہ الله کو یاد کرتے ہیں وہ فرار نہیں ہے وہ بیٹھ کر اللہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں''۔ آج کل تھیٹر کا کلیحر تیزی سے بڑھ رہاہے ۔ماضی میں آپ کی جتنی بھی کہانیوں کو ڈراموں کی شکل دی گئی وہ بہت پیند کئے گئے ،اب آپ نے اس پر کام کرنا کیوں مچھوڑ دیاہے؟ بانو آیا کہتی ہیں" میر اخیال ہے کہ یہ Sitcom کا دور ہے اب لوگ ہنسا چاہتے بیں زیادہ Serious نہیں رہنا چاہتے۔ " آج کل ایس تحریریں نہیں لکھی جاتیں، جن سے زمانے میں بہتری اور مثبت سوچ کوبر هاوا ملے کیا وجہ ہے۔ "میں نے پہلے بھی کہانہ کہ آج کل جو دور ہے وہ Sitcom کا ہے لوگ بنتے رہنا چاہتے ہیں اور آنسوئوں کی طرف نہیں آتے۔ یہی تو فرق ہے ہاری Generation کا اور آج کی Generation کا۔ اس

اكتوبر2016



آپ کی تحریروں سے اشفاق صاحب متاثر تھے،اور ان کے لکھے گئے بہت سے کام میں آپ کے انداز کی شبیبہ نظر آتی ہے۔اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟" آپ"راورواں" پڑھ لیں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔وہ بہت منفرد انسان تھے۔انہوں نے مجھے میری زندگی میں میرے وجود سے متعارف کروایا۔ پہلی کہانی تب لکھی جب میں یانچویں کلاس میں تھی،لیکن اس کے بعدیہ سلسلہ رک گیا۔ شادی کے بعد ایک دن کچن میں کھڑی روٹیاں بنار ہی تھی تواشفاق صاحب کہنے لگے تہہیں اور کوئی کام نہیں آتا، پہلے میں اس سوال پر جیران ہوئی، پھر میں نے کہا، کہانیاں لکھاکرتی تھی بحیین میں۔جس پر انہوں نے کہا کہ اب تم روز ایک افسانہ لکھا کرو گی اور روٹیاں رکانے کے لیے ہم کوئی اور عورت رکھ لیں گے۔ تومیں نے کہا کہ مجھے تو آتا ہی نہیں افسانہ لکھنا تو کسے کھوں گی۔ تو کہنے لگے کہ جب محصلیاں پکڑتے ہیں تو دانہ ڈالتے ہیں۔ پہلی بار میں ایک یا دو محصلیاں دانہ کھاتی ہرں کمیکن اگر روز دانہ ڈالو تو کئی محیلیاں آنے لگیں گی۔اسی طرح پہلے دن لکھنے کے حوالے سے کم خیال آئیں گے لیکن پھر ہر دن نئے نئے خیالات آتے رہیں گے۔ میں ماننے والوں میں ہوں تومیں نے اپنے شوہر کی بات مانی اور لکھنا شروع کیا۔ اوپر الله تھا جس نے مجھے راستہ دکھایا اور نیچے اشفاق صاحب تھے جنہوں نے مجھے Torch کے ذریعے راستہ د کھایا اور انہوں نے بیہ بھی کہا کہ جب لکھا کرو تو اس کا ایک وقت مقرر کر لول پھر اس وقت میں جاہے تمہاری مال آئے 'تمہارا باپ

"راوروال" کھو دی ہے۔اس میں سب کچھ لکھ دیاہے کہ میں نے ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری 'ان سے کیسے محبت ہوئی اور کیسے ان کو ماننے والی بن گئی۔ مجھ سے منوانے والا اوپر اللہ اور نیجے اشفاق تھے۔" کبھی جھگڑا نہیں ہوا آپ دونوں کے در میان، یا کوئی جلن کے جذبات ؟ دنہیں ایسا کہی نہیں ہوا۔ ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کاراستہ دیا۔اشفاق صاحب نے مجھے ہمیشہ خود سے آگے چلنے کاموقع دیا۔ میں نے ان سے تبھی جھگڑا کیا ہی نہیں۔"مر د اور عورت کے رشتے میں عقیدت، محت، مرعوبیت اور خوف کے جذبات ہو سکتے ہیں، آپ دونوں کے رشتے میں ان الفاط میں سے کون سا عضر موجود تها؟" انہیں مجھ سے محت تھی،اور مجھے عقیدت تھی۔" کبھی آپ نے ان کی کسی بات کو ماننے سے انکار كيا\_" كبيل ايبا نهيل موا، مين ان كو مان چكى تقى ـ"ا تنى عقیدت آپ کے اندر آکیے گئی؟" یہ عقیدت اور یہ روبہ خود اشفاق صاحب کے سلوک اور روپے نے میرے اندر بھر دیا تھا۔انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت اور احتر ام دیامیں نے ان کے احترام کا احترام کیاوہ بہت اچھے رائٹر تھے لیکن اس سے بھی اچھے شوہر تھے۔ہمارا 50 سال کا ساتھ تھا۔ میں نے ان کی خاموشی سے بھی بہت کچھ سکھا۔ ہم آپس میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے،اشفاق صاحب ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ میں نے زندگی میں ایک بار بھی ان سے لڑائی نہیں کی۔ مجھے جھگڑا کرنا آتا ہی نہیں تھا۔اس لئے ان کی مان لیتی تھی۔ بہت سے لو گوں کی رائے میں ایبا تاثر بھی ملتا ہے کہ

اكتوبر2016



آئے یا میں آئوں تب بھی نہیں اٹھنا۔ سب کو یہ کہہ دینا کہ جب میں لکھنا ختم کر دوں گی تو میں آئوں گی۔مرپنے ساری زندگی اسی فارمولے پر عمل کیا۔"کیا ایسا ممکن ہو تاہے کہ روز ہی مقرر وقت یہ بیٹھ کر لکھا جائے کیونکہ اکثر سیانے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کئی گئی دن خیال ہی نہ آئے کہ کیا لکھا جا سکتا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگیں "میں نے تو اشفاق صاحب کی بات پر عمل کیا اور جو انہوں نے مجھلیوں والی بات مجھے سمجھائی اسی کومانااور لکھناشر وع کیاایک مقررہ وقت پر۔ پھر جاہے کوئی بھی آتا اس وقت میں 'تب کسی سے بات نہ كرتى بعد ميں جب لكھ ليتى تو پھر ان سے بات كرتى \_ "قدرت الله شہاب سے آب لوگوں کا بہت قریبی تعلق تھا'اس کے پیچیے کیا وجہ تھی؟ " یہ شہاب صاحب کا پیار اور مہر ہانی تھی۔ آپ یقین کریں کہ تقریباً ہر ہفتے وہ اسلام آباد سے اشفاق صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے۔" آپ شہاب صاحب کی شخصیت کو کیسے بیان کریں گی؟ "وہ نہایت ہی شفق 'سیح انسان تھے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادہ کھل کرنہ ملتے، ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے ہاں آتے تو کاسنی کرے میں گھبرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ اس کمرے سے ان کی موجود گی مرب کاسنی روشنی بھی آتی تھی۔ "آپ

نے اور اشفاق صاحب نے کمال تحریریں رقم کی ہیں کیا آپ

کے بچوں میں بھی بہ شوق موجود ہے؟ بانو آیا کہتی ہیں"جی

ہاں! بالکل ان کے شوق بھی ہیں اسی طرف۔ میر ابڑا بیٹا

امریکہ میں ہے اس کی بیٹیاں بھی باہر ہیں 'وہ پڑھائی میں

مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھنے میں دلچیں رکھتے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا تو میری بہت خدمت کر رہا ہے۔ میں رات کو بھی بولوں تو بھاگ کے آ جاتا ہے میر اپتا کرنے۔ "کوئی پیغام دینا چاہئیں گی۔" انسان کے پاس ہمیشہ دوراستے ہوتے ہیں ایک راستہ بدی کا اور دوسر اراستہ نیکی کا ہے۔ تو یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ٹرین کو کس راستے پر لے کر چپتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ تو ازن رکھنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے حبت کرتی ہوں یا نفرت… تو میری محبت 'میری نفرت پر غالب نہ آئے اور میری نفرت پر غالب نہ آئے اور میری نفرت پر غالب نہ آئے اور میری نفرت ہوگھیک رہے گا۔"

\*\*\*

بشكريه رونامه دن



-اکتوبر2016



## مليے نا کلہ جاوید سے

السلام علیم قارئین کیے ہیں آپ سب امید واثق ہے کہ آپ سب بخیروعافیت ہوں گے اور ماہنامہ داستان پڑھنے میں مگن ہو گے تو جناب ہم نے سوچا کیوں نہ اس بارکسی خاص ہستی سے آپ کی ملا قات کروائی جائے تو دوستو اس بار ہم کروانے جارہے ہیں آپ کی ملا قات مسزنائلہ جاوید سے، جو کہ عصر حاضر کی بہت اچھی شاعرہ ہیں ان کی شاعری میں محبت اور ہجر کا رنگ نمایاں ہے امید ہے آپ سے ان کی ملا قات کی یہ نشست ایک یادگار ملا قات ہوگی تو آئے دیر ملا قات کی ملے ہیں مسزنائلہ جاوید سے السلام علیم!نائلہ جی کسی ہیں آپ جی مسزنائلہ جاوید سے السلام علیم!نائلہ جی کسی ہیں آپ ؟

اپنے متعلق کچھ بتائے آپ کس مزاح کی ملک ہیں؟ جواب: بہت شکریہ فاطمہ مجھ سے میرے بارے پوچھنے کا۔ مزاح کے بارے میں کیا بتاؤں کچ پوچھو بہت صاف اور محبت بھر ادل ہے میر امنافقت نہ پسند ہے اور نہ کبھی کی ہے۔ بہت حساس ہوں جلد اداس ہو جاتی ہوں۔ گچھ گھریلوممے وفیات سے متعلق؟

جواب: درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ گور منٹ کالج میں اسسٹنٹ پر وفیسر ہوں۔ ایک ہی بیٹی ہے جو آٹھویں میں

## (انظر وبور: فاطمه عبدالخالق)

پڑھتی ہے اور بہت بچین سے انگلش شاعری کر رہی ہے۔ میر انتمام وقت گھر کالج اور میری بیٹی کے اردگر د گھومتا ہے۔ آج کل تو لکھاری ہر صنف پر طبع آزمائی کرتے ہیں پھر آپ صرف شاعری سے ہی وابستہ کیوں ہیں ؟

جواب مجھے شاعری سے شغف بچین سے تھا۔ بہت جھوٹی عمر سے لکھناشر وع کیا۔ مجھے لگتا ہے میں شاعری میں اپنے احساسات زیادہ بہتر بیان کر سکتی ہوں۔ لیکن میں نے کہانیاں بھی لکھی ہیں۔

شاعری آپ کے نزدیک کیاہے؟

میرے نزدیک شاعری اپنے احساسات کو اسطر ح لفظوں کا پیرائهن پہناناہے کہ جو بھی پڑھے اسے اپنے دکھ سکھ کا عکس اس میں دکھائی دے۔ کہتے ہیں شاعر اور محبت لازم وملزم ہیں آپ کے نزدیک محبت کیاہے؟

جواب: محبت کا تصور لا محد ودہے۔ آپ اسے صرف مر دوہ زن کی محبت تک میں حدود نہیں کرسکتے۔ اپنے مقصد سے بھی عشق ہوسکتاہے نظریہ سے بھی۔ اور سب سے اعلی وہ عشق جو انسان کو اللہ تک لے جائے۔ آپکی محبت اللہ کے عشق سے جاملے۔ آپکی محبت اللہ کے عشق سے جاملے۔ آپکی خواہش اللہ کی رضی کے تابع ہو جائے۔ جس

آپ کا کوئی ایساشعر جو آپ کو بہت پیند ہواور آپ کے لبوں جواب: مجھے میر اایک شعریپند ہے دوست سمجھ کر جنھیں میں خلوص یا نٹتی رہی سانپ تھے وہ لوگ اپنی ذات کی گیھاؤں میں تھیں تقید کاسامناہوا؟ آپ کے نزدیک تنقید لکھاری کے ليے كياحيثيت ركھتى ہے؟ جواب: تنقیداگر مثبت ہو تو آ کپی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لی مے بہت ضروری ہے۔ خواب انسانی زندگی کا حصہ ہیں ہر شخص مستقبل کے خواب دیکھاہے، آپ کاخواب کیاہے؟ جوامیں اینے سارے خواب اپنی بیٹی میں دیکھتی ہوں۔ خدا اسے کامیاب لکھاری اور بہت خوش بخت بنائے۔ ماشاءالله آپ لیکچر ارتجی ہیں پھر گھریلومصروفیات اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیااور شاعری، تبھی مشکل نہیں محسوس ہوتی؟ جواب: میں وقت کوایسے تقسیم کرتی ہوں کہ سب کچھ ہو جاتا ہے لکھنا پڑھانا پڑھنا اور پھر سارا کو پڑھانا۔ کہتے ہیں شوہر کے دل کارستہ معدے سے ہو کر گزر تاہے؟ تو آپ کے اس مقولے کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کو کنک کیسی ہے آپ کی ؟ کوئی خاص ڈش آپ کی ؟ جواب: کو کنگ ضر ور کرتی ہوں۔سارااور جاوید کومیری حلیم اور کڑھی بہت پیندہے۔

طرح تمام دریاسمندر میں جاملتی ہیں اسی طرح تمام حچوٹی بڑی محبتیں آخر خداسے محبت میں ڈھل حاتی ہیں۔ آپ کو کب اور کیسے احساس ہوا کہ آپ بھی لکھ سکتی ہیں؟ پہلی باراشاعت کووقت آپ کے کیا محسوسات تھے؟ پہلی شاعری جو شائع ہوئی؟ اور کس ماہنانے کی زینت بنی؟ جواب: شعاع ڈایجسٹ کاشائد جو تھا شارہ تھا جس میں میری پہلی غزل چیپی تھی۔ میں سکول میں پڑھتی تھی تب۔اس سے پہلے نظمیں کر کٹ میگزین اخبار وطن میں بہت لکھیں۔اور چھییں بھی۔ آپ نے اتنا لکھا پھر بک فارم میں آپ کا کلام کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیاہے؟ جواب: کتاب شایع نہیں کراسکی شاعری کی اسلی ہے کہ میں للمجھتی ہوں ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ مگر انشاءاللہ جلد اس پر کام کروں گی۔ آپ کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کس نے کی؟ جواب:میری حوصلہ افزائی کسی نے نہیں کی۔ابو کومیر ا شاعر مكرناناليند تھا۔وہ ہر صورت مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور مجھے پر وفیسر بننے کاشوق تھا۔ میں حیب کر لکھتی میرے سامعین میرے حیوٹے بھائ تھے ماشاءاللہ دونوں سرجن ڈاکٹر ہیں اور انگلینڈ میں ہیں آ جکل۔ میں جو لکھتی انہیں سناتی اور پھر وہ رسالے میں پوسٹ کر دیتے۔ ابو کوشاعری وقت کا زیال لگتا۔ مگر بعد میں انہیں سب سے زیادہ میر انام رسالوں میں دیکھ کرخوشی ہوتی۔

اكتوبر2016

جواب: کامیابی کاراز محنت مستقل مز اجی اور مقصد سے لگن میں بوشیدہ ہو تاہے۔ یریثانیاں زندگی کا حصہ ہیں تو آپ اپنی پریثانی کا کسسے اظهار كرتى ہيں؟ جواب: یریشان ہوں تو حاجت کے دو نفل پڑھ کرسپ کچھ رب سے کہہ دیتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے اس پریشانی سے آپ ہی نکال سکتے ہیں۔وہ کو گانہ کو گاراہ سجھاہی دیتے ہیں۔لو گوں سے کہہ کر آپ کو کچھ نہیں ملتا تعلق بگڑ جائے تو سناسنا کر طعنے ماریں گے۔خداسے اچھادوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا صرف ہنس سکتی ہے آپ کے ساتھ مل کر۔ آزادیٔ نسوال آپ کی نظر میں؟ جواب:عورت کی آزادی اسلام کے خوبصورت فرمانوں میں موجود ہے۔ ہم اسے فالو نہیں کرتے ہیں۔اس لی نے مسائل جنم ليتے ہیں مطالعه كي اہميت آپ كي لا نُف ميں؟ جواب: مطالعہ روح کی غزاسمجھیں۔ سوشل میڈیانے بچوں سے بہ عادت چھین لی ہے۔ کتابیں آپکو جینے کاشعور دیتی ہیں۔ بارش کاموسم شعراء کوعموما بہت پسند ہوتاہے؟ آپ اسے کیسے انجوائے کرتی ہیں؟ جواب: بارش بہت پیندہے۔ بارش میں بھیگنا۔ اچھی سی کتاب شاعری کی پڑھنااور جائے

آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ فارغ او قات میں کیا کرنا پیندہے؟ جواب:۔اچھی سی کتاب شاعری کی پڑھنااور جائے كوئى ايساواقعه جو آپ تبھى بھول نہيں سكتيں؟ جواب: زندگی کاوه دن تجھی نہیں بھول سکتی جب بڑی منتوں مر ادوں کے بعد سارامیری گو دمیں آئ۔اس کمھے کاشکر میں ہر سانس کے ساتھ ادا کرتی ہوں۔اسکی آنکھوں کی چیک اور پہلامعصوم سالمس ماں بننے کا احساس۔ خدا کا انعام ہے میرے لیئے۔ آپ کے خیال میں انسان اپنی قسمت کے لکھے پر زندگی بسر کر تاہے یا محنت کے بل بوتے پر؟ جواب: محنت فرض ہے۔ نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں۔ پھل ضرور ملتاہے دیریابدیر۔ اور تقدیر میں جو لکھاہے ادیر راضی ہو جائیں یہی اللہ کو پسندہے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی؟ جوابشائد بہ خوتی ہے یا حماقت مگر میں بھول جاتی ہوں لو گوں کے ناروارویے۔منافقت نہیں ہوتی مجھ سے آپ کے پسندیدہ شاعر اور مصنف؟ جواب: شاعر بہت سے پیند ہیں۔ مگر امجد اسلام امجد محسن نقوى ابن انشايروين شاكر پسنديده ترين ہيں کوئی آئیڈل شخصیت؟ مصنفه عميره احمد امرتايريتم زندگی کی کامیابی کاراز؟

اكتوبر2016

بزم کی روح روال تھے ڈاکٹر انور سدید علم و فن کے ترجمال تھے ڈاکٹر انور سدید

غوطه زن رہتے تھے وہ بحر معنی میں سدا فی الحقیقت نقطہ دال تھے ڈاکٹر انور سدید

کیوں نہ ہو دنیائے شعر وفن میں ان کا تذکرہ عظمت حرف وبیاں تھے ڈاکٹر انور سدید

جوہیں وابستہ ادب سے ، آپ سے کریت ہیں پیار ہر کسی کی جان جال تھے ڈا کٹر انور سدید

زندگی بھر خدمت علم وہنر کرتے رہے صاحب عزم جوال تھے ڈاکٹر انور سدید

دوستوں کی ان کی مرگ ناگہان پر ہے ملال مہر بان وراز دال تھے ڈاکٹر انور سدید

سوئے جنت چھوڑ کر تنہا ہمیں جاتے رہے وہ ندیم دوستال تھے ڈاکٹر انور سدید ریاض ندیم نیازی شاپنگ اور عورت لازم وملزم تسمجھی جاتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: شاپنگ غیر ضروری سخت ناپبند ہے۔ کتابیں خرید نا ساراکے ساتھ ملکر بہت اچھالگتاہے۔ لوگوں کی کس بات پر غصہ آتاہے؟غصے میں آپ کی

و گوں کی کس بات پر غصہ آتا ہے؟ غصے میں آپ کی کیفیت؟

جواب: منافقت پر بہت غصہ آتا ہے۔ اور پر وفیشنل لا ئف

میں ایسے روبوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے

غصے میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ یا بہت غصے میں روپڑتی ہوں ہر محب وطن انسان اپنے ملک کے لیے پچھ کرناچا ہتا ہے، آپ کی کیاخواہش ہے؟

آپ يا كستان كو كيساد يكھناچا ہتى ہيں؟

جواب: جی چاہتا ہے زندگی وطن کے لی ئے ایمانداری سے کام کرتے گزرے۔ اسکی ترقی میں سب اپنااپنا کر دار اداکر سکیں۔ پاکستان کو ہر تعصب سے پاک ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتی ہوں۔ امن کا گہورا۔

پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟

جواب: پڑھنے والوں کے لی ئے پیغام ہے کہ مطالعہ کی عادت کو فروغ دیں۔ اور مثبت تنقید کرنی جاہی ئے۔

تم جيسي بهت تخليقي ذبهن كي حامل لرركيوں كوخوب لكصنا

چاہی ئے۔خدا آپکوتر قی دے بہت شکریہ

اس کے ساتھ ہی ہم نے ناکلہ جاوید سے اجازت چاہی

بہت بہت شکریہ نائلہ جی آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا،

اكتوبر2016





# قصور وار کون؟ اسامه بھٹی

تو بچوں کو اغواء کرتے اور پیج دیتے مگر بعد میں بچوں کے دل، گر دے اور دوسرے اعضاء نکال کر بیخاشر وع کر دیااور پہلے کی نسبت زیادہ بیسے کمانے گئے . شہر بھر میں بچوں کے اغوا ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی ، مگر ملزمان کا سراغ نہ لگایاجاسکا. جمال کی بیوی نے بیہ خبر سنی توبولی کہ خدا کرے کہ ان اغواء کرنے والوں کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایساہی ہو تو پھران کو پتاچلے . جمال ماس بیٹھا اپنی بیوی کی بات سن کر دھیمے سے مسکر ایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز جمال کو شہر سے باہر کسی دوست کو ملنے جانا تھا ۔ جمال صبح صبح اینے اکلوتے بیٹے ابراہیم کو پیار کرنے لگا اور بوسہ دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوا. ابراہیم بعد میں ضد کرنے لگا کہ اسے کھلونے چاہئیں . ماں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی بھری اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ساتھ لے کر بازار چلی گئی ، بازار میں اچانک ابراہیم غائب ہو گیااور جمال کی بی جمال کی بیوی کو خبر تک نہ ہوئی . جب تک اسے اپنے بیٹے کے گم ہونے کا پیتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جمال کی بیوی روتے ہوئے گھر پینچی تو جمال کو د کیھ کر اور بھی زور سے رونے گی . جمال نے

جمال ایک آ وارہ لڑ کا تھا. اسکا اٹھنا بیٹھنا بھی محلے کے آ وارہ اور بد مز اج لو گوں کے ساتھ ہی تھا. جمال کے والدین نے بھی جمال کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی . وقت گزر تا گیا اور پھر جمال کی شادی بھی کر دی گئی اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر کی ساری زمہ داری جمال کے سریر آن پڑی. گھر کے اخراجات بورے کرنے کے لیے بھی تو کافی روپے یلیے کی ضرورت تھی. جمال کے حالات سے سب واقف تھے . اسى لئے كوئى بھى جمال كو كام ير ركھنے ير راضى نہ ہوا. آخر ایک دن جمال نے اینے دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ ہم سب لا کھوں روپے کمائیں . مگر کیسے ؟ ایک دوست بات کاٹتے ہوئے جمال سے مخاطب ہوا . جمااد هر اد هر دیکھنے کے بعد بولا کہ ہم لوگ بچوں کو اغوا کر کے پیچ دیا کریں گے . پہلے پہل تو سب نے انکار کر دیا . مگر جب جمال نے کل ان کو پیسیوں کا لالچ دیا اور ہفتہ بھر میں كرور يتى بننے كے خواب د كھائے توسب متفق ہو گئے . اور انہوں نے بیہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ پیسہ ایسے کمانے لگے جیسے کہ سب کی سینکڑوں فیٹریاں ہوں. شروع شروع میں

اكتوبر2016



عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں! در د کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شار موتی ہیں) آئکھ کے دریجے میں تم نے جو سجایا تھا بات اُس دینے کی ہے بات اُس کے کی ہے جولہو کی خلوت میں چوربن کے آتاہے لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جا تاہے زندگی سے لمبی ہے، بات رسکے کی ہے راستے میں کسے ہو؟ بات تخلیئے کی ہے تخلیئے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے یبار کرنے والوں کو اِک نگاہ کافی ہے تم کوجوسانی ہے بات گو ذراسی ہے بات وہ یتے کی ہے ہو سکے تو ٹن جائوا یک دِن اکیلے میں زندگی کے میلے میں ،خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جاناں اسقدر جھیلے میں انتخاب ريمانور راضوان شاعر:امجد اسلام امجد

رونے کی وجہ پوچھی تواصل قصہ معلوم ہوا۔ جمال پریشانی کے عالم میں اپنے اکلوتے بیٹے کو در بدر فل ڈھونڈ نے لگا. مایوس ہو کر جب جمال گھر کی طرف بڑھا توراستے میں اس کا دوست ملا اور بتلایا کہ آج انہوں نے بازار سے ایک خوبصورت بچہ اغوا کیا اور اس کے گر دے اور دو سرے اعضاء نے کر بہت ہی رقم حاصل کی ہے اور تمہارا حصہ تم کو دینے جارہا تھا، اچھا ہوا کہ تم راستے میں ہی مل گئے۔ جمال نے لرزتے ہوئے ہو نٹوں کو جنبش دی اور اس آدمی کو پوچھا کہ لاش کہاں پھینکی ہے۔ جمال لاش کا پیتہ معلوم کر کے اس سمت بڑھا۔ جب اس جگہ پر بہنچا تو اپنے معلوم کر کے اس سمت بڑھا۔ جب اس جگہ پر بہنچا تو اپنے میٹے کی لاش کو دیکھ کر زمین پر گر پڑا۔ جمال کے بہنچا تو اپنے میٹے کی لاش تھی اور اس کے زبن میں کئی سوالات تھے کہ اس سارے واقعے کا قصوروار زبن میں کئی سوالات تھے کہ اس سارے واقعے کا قصوروار کون تھا؟ جمال یا جمال کے والدین یا بھر جمال کی بیوی؟

زندگی کے میلے میں ،خواہشوں کے ریلے میں
تم سے کیا کہیں جاناں ،اسقدر جھمیلے میں
وقت کی روانی ہے ، بخت کی گرانی ہے
سخت بے زمینی ہے ،سخت لا مکانی ہے
ہجر کے سمندر میں
تخت اور شختے کی ایک ہی کہانی ہے
تم کو جو سنانی ہے
بات گو ذراسی ہے
بات گو ذراسی ہے

اكتوبر2016





# ا پنی جال نذر کروں ارم فاطمہ

ہماراہر لمحہ خوف کی کیفیت سے گذررہاتھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تمام افراد جن میں بچوں اور خوا تین زیادہ شخے ایک اضطراب میں مبلا شخے اور ہمارے لبوں پر دعائیں تھیں خدا بخیریت پاک وطن کی سر زمین پر سجدہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے سب کے چہرے غم کی تصویر شخے کسی نے اپنالخت عبر کھویا تھا تو کسی نے اپنابھائی۔ کوئی باپ کی شفقت سے محروم ہوا تھا تو کسی کی نرم و نازک کلی در ندگی کا شکار ہو گئی تھی۔خود میر احجوٹا بھائی جو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا اپنے ہندو دوستوں کی گولیوں کا نشانہ بنا فیڈریشن کا صدر تھا اپنے ہندو دوستوں کی گولیوں کا نشانہ بنا میا۔ کہی سوچانہ تھا برسوں کی دوستی اور اپنایت کے رشتے ایک آزاد وطن کا خواب دیکھنے کے جرم میں دشمنی میں بدل جائیں گے۔

ہماری جیبیں ست روی سے چل رہیں تھیں راستے میں جلے ہوئے گھر جو کھنڈ رہو چکے تھے اور کی بھٹی لاشیں ہندو بربریت کامنہ بولتا ثبوت تھیں اس لہورنگ آزادی کی تصویر د کھارہی تھیاچانگ جیبیں رک گئیں کچھ مشعل بر دار لوگوں

نے ہمیں گھیرے میں لے لیاسب سے آگے جو آدمی تھا سے ہماری ہم نے پہچان لیا وہ میری دوست مدھو کے بتا جی تھے ہماری دوست بہت پرانی تھی مگر اب ان کی آئکھوں سے نفرت طیک رہی تھی۔

ابا بھائی پریشان تھے میری عمر 13 سال تھی میں جیپ سے اتری اور ان کے پیروں سے لیٹ گئی انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا ایک لمحے کے لئے مجھے دیکھا اور جیپ میں بٹھا دیا۔ آج ان کی انسنیت کی وجہ سے ہمارا خاندان اپنے آزاد وطن پاکستان مین سانس لے رہاہے۔"

سب بچے سعد کے کمرے میں دادی جان کے گرد بیٹے یہ داستان سن رہے تھے وہ ہر سال 14 اگست کو انہیں یہ کہانی سنا تیں اور وطن کے لئے قربانی اور ایثار کا درس دیتیں خود سعد کی نظریں جھکی ہوئیں تھیں کہ جو سر پر پٹی اور ٹانگ پر پلاسٹر چڑھائے لیٹا تھاوہ اپنے عمل پر نثر مندہ تھا۔ دادی جان کہہ رہیں تھیں " آزادی پٹانے چلانے ، جھنڈیال دادی جان کہہ رہیں تھیں " آزادی پٹانے چلانے ، جھنڈیال کا فانے اور سڑکوں پر ون ویلینگ کرنے کا نام نہین ہے بلکہ یہ

ماهنامه داستان دل ساهيوال

ایک عہد،ایک وزم نو اور ایک آگاہی کا دن ہے کہ جہاں ہمیں پاکستان کے لئے جینا اور پاکستان کے لئے مرناہے اس کی ترقی اور خو شحالی کواپنانصب العین اور اس کی حفاظت کواپنا فرض سمجھناہے اور دل میں اس عزم کو تازہ رکھناہے کہ کوئی مادر وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے" دادی وطن کی محبت کے جزیے سے پر جوش ہور ہی تھیں ان کی محبت سے کہے گئے جملوں نے سعد کے دل میں وطن کی محبت کو پھر سے بیدار کر دیااور اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ اینے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاک آرمی جوائن کرے گا

اس کے سکول میں جشن آزادی کی تقریب منائی جارہی تھی اس نے اس میں حصہ لینے کے لئے ایک نظم اور مضمون تیار کیا۔ اب وہ بالکل بدل چکا تھااس نے اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنایا اور ان کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا کہ وہ اور اس کے دوست آزادی کے اگلے دن تمام حجنڈیوں کو جو سر کوں اور گلیوں میں زمین پریٹری ہو تیں ہیں ان کو پیروں کے پنیجے مسلا جاتا ہے وہ اکٹھی کریں گے اور مزید لو گوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لئے جگہ جگہ یوسٹر لگائیں گے که "خدارااینے قومی پرچم کااحترام کریں"

بالاخر 14 اگست کا دن آگیاسعد کوبہت بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا۔وہ صبح سویرے ہی سکول کے لئے تیار ہوا اور

یورا سکول سبز ہلالی پرچم سے سجابہت خوبصورت لگ رہاتھا گیٹ یہ چو کیدار آیا باجی اور دیگر سکول ملاز مین بھی سبز اور سفید کیڑے بہنے یا کتان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ابھی وہ گیٹ یہ کھڑا یہ جائزہ لے ہی رہاتھا کہ اس نے ایک بند گاڑی کو کئی بار سکول کی گلی میں چیکر لگاتے دیکھاوہ لمجہ بھر کو گھبر ایا اسے خطرے کا احساس ہوا مگر دوسرے ہی لمجے جیسے وہ کوئی فیصلہ کر کے ایک جذبے سے سرشار اندر سکول کی جانب گیا اور اینے دوستوں کو اس مشکوک گاڑی کے بارے مین بتایا ابھی بچوں کے جمع ہونے اوت تقریب کے شروع ہونے میں وقت تھا سب بچے الی ہال میں تھے اس نے دوستوں کو کچھ سمجھا یا اور کو دوہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دوستوں نے ہال میں سب بچوں کو اکٹھا کیا اور مائیک کے ذریعے کسی ان دیکھے خدشے کا اظہار کیا اور سب کو پر

اسی دوران پر نسپل نے فون کر کے سپیشل فورس والوں کو دہشت گر دول کے بارے میں اطلاع دی۔

سکون رہنے کی ہدایت کی وہ سب بچوں کو لے کر سکول ہیں

منٹ میں چپ گئے۔ سعد کیا کر رہا تھا انہیں کچھ نہیں معلوم

اجانک سفید گاڑی گیٹ سے ٹکر ائی ایک دھاکے سے گیٹ دو مکڑے ہو گیا پورے سکول کو خالی دیکھ کر انہیں اپنامقصد پورا ہو تا نظر نہ آیا۔ سعد جو ہال کے دروازے پر کھڑ اانہیں دیکھ رہا تھاان کے سامنے آگیا تاکہ وہ بے شک اسے مار دیں مگر بیسمنٹ تک نہ پہنچ سکیں وہ سعد کو گولیوں کے نشانے پر رکھ

ماهنامه داستان دل ساهيوال

وقت سے پہلے سکول بہنچ گیا

مارے گئے۔ سکول کے تمام بچے بحفاظت کھڑے اس نتھے شہید کی لاش دیکھ رہے تھے جس نے اپنی ذہانت اور جان کا نذرانہ دے کر اس ملک کی حفاظت کا اپنے ہم وطنوں کی جان بحیانے کا اپناوعدہ یورا کیا تھا اور اپناعہد نجھایا تھا

کر بچوں اور سکول سٹاف کا پوچھتے رہے اور ان کے باقی ساتھ بیسمنٹ کارستہ ڈھونڈنے میں مصروف تھے کہ سپیشل فورس کے کمانڈوز آن پہنچ انہیں دیکھ کر اور اپنے منصوبے کی ناکامی سے جھنجلا کر انہوں نے گن سے سعد پر فائر کر دیا اور سپیشل فورس پر بھی فائر نگ شروع کر دی فائر نگ میں دہشت گرد

#### افسانجيه

#### چاہت کے چرچ

آج جب میں نے اسے کئی دنوں کے بعد چھوا تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک عجیب سی خوشی مجھے محسوس ہونے لگی آئے جیب میں خوشی مجھے محسوس ہونے لگی آئکھیں جیسے چیک اٹھیں۔ اور چہرے پے ایک مسکر اہٹ بھر گئی میر کی اور اس کی چاہت کے چر ہے پورے محلے میں مشہور تھے۔ ابانے میرے دلوانے بن کو دیکھتے ہوئے اسے مجھ سے دور کر دیا ... اور میں ساری رات بس اسی کے متعلق سوچتار ہا اور اس سے ملنے کی ترکیبے بنا تار ہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس کے پاس جانا چاہا مگر معلوم ہوا کے تا یا ابا اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں منہ لٹکا کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور افسوس کر تار ہا کے کاش تا یا ابا کے جانے سے پہلے میری اس سے ملا قات ہو جاتی ... سارا دن اداس رہ جب شام میں اداسی میں ڈوباسینٹر سے گھر پنہچا تو دیکھا ابا اس کے ساتھ تھے ابانے مجھے دیکھتے ہی میری اداسی نوٹ کی اور پھر بہت ہی نرمی سے بولے اس کے ساتھ تھے ابانے مجھے دیکھتے ہی میری اداسی نوٹ کی اور پھر بہت ہی نرمی سے بولے بیٹا، یہ لو تمہارا" لیب ٹاپ " مگر طریقے سے استعال کیا کرو...

از منتها آرائیں

اكتوبر2016



"چندہ ۔۔! میرے دل میں تمہاری باقی بہنوں کی نسبت تمہارے لیے زیادہ محبت ہے۔ اب تم انتیس کی ہورہی ہو۔ تمہاری عمر کاہر بڑھتالمحہ میری کمر جھکارہاہے۔ اب تواپنی ضد چھوڑ دو۔ جس کھٹن وقت سے تم گزری ہواس تکلیف کا مجھے اندازہ ہے۔ لیکن بید دنیا کی ریت ہے اور ہمیں بید ریت نبھانی بڑے گی"

"افی۔۔۔! خدارامیرے حال پہر حم کریں۔ آپ جانتی ہیں میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پھرسے کسی کے سامنے اپنا تماشا نہیں بننے دوں گی " فرحانہ غصے میں تلملاتی اٹھ بیٹھی "بیٹا۔۔!اس بات کو دوسال بیت چکے ہیں۔ اب بھول جاؤ" میں نے اسکاہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پر وہ میر اہاتھ جھٹک کے میں نے اسکاہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پر وہ میر اہاتھ جھٹک کے میر کے بستر سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سر کیٹر کے بیٹھ گئی

فرحانہ احساس کمتری کی الیمی شکار ہوئی کہ اس نے اپنے ار در گر دایک خول بنالیا، جس میں سے وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ شکل و صورت واجبی صحیح لیکن سیرت میں کسی سے کم نہیں۔ سگھڑ ہے، سمجھد ارہے۔ لیکن دوسال سے شادی نہ کرنے کے ضد کپڑ کے بیٹھی تھی۔ اور اسکی یہ ضد اپنے لحاظ سے جائز تھی۔

### عورت

#### دانش انقلابی سعو دی عرب

"عورت بچ جنم دیتے وقت جس درد اور تکلیف سے گزرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ کھن اس درد کو برداشت کرنا ہے، جب بیٹی کے جنم پہ باپ اداس ہو جاتا ہے۔ اور کئی دنوں تک گھر میں آئی رحمت کو نظر بھر کے دیکھنا گوارا نہیں کر تا۔ اس وقت مال کی روح پہ ایسے زخم لگتے جن کے درد کا اندازہ کرنا کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں بھی ایسی تکلیف سے گزری ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے باپ نے کئی دن تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس بات کو انتیس برس بیت پے جس میں لیکن تمہارے باپ سے میر ایہ شکوہ اب بھی قائم ہے۔ میں لیکن تمہارے باپ سے میر ایہ شکوہ اب بھی قائم ہے۔ کہ ایک تمہارے باپ سے میر ایہ شکوہ اب بھی قائم ہے۔ کہ ایک تعدایک بیٹیوں کا جنم ہوا۔ انھیں بیٹ شک اپنی خدائے انھیں میان کی رحمت سے منہ موڑنے کا صلہ ایسے دیا کہ ایک کے بعد ایک بیٹیوں کا جنم ہوا۔ انھیں بیٹیوں کا جنم ہوا۔ انھیں میانی میانی نہیں کیا"

میں نے اپنی بڑی بیٹی فرحانہ کا سر گود میں رکھا اور برسوں پرانے درد پھرسے یاد کرنے لگی

"ائی۔۔۔! آج آپ ہے سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟" فرحانہ نے مجھ سے سوال کیا

اكتوبر2016



فرحانہ نے جب بی -اے کرلیا تو کئی لوگ رشتے کے لیے

آتے جاتے رہے۔ لیکن اسکی ظاہری شکل وصورت کو وجہ بنا

کے ہر طرف سے انکار ہی ملا۔ بارہا ٹھکرائے جانے کے بعد
فرحانہ مایوس ہونے لگی۔ دوسال قبل جولوگ فرحانہ کو دیکھنے
آئے شعے وہ فرحانہ کی بجائے چھوٹی بہن صوبیہ کو پہند کر
گئے۔ اور میں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اچھا
رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیا اور حجسٹ پیٹ صوبیہ کی شادی وہاں
کردی۔ یہ چیز فرحانہ کی خو داعتمادی پہ ایک کاری ضرب تھی۔
اس کے بعد اس نے قسم کھائی کے اب سے نہ تو وہ کسی کے
سامنے جائے گی اور نہ ہی بھی شادی کرے گی۔ میں نے بھی
طرح شے تک چپ سادھ لی۔ پر میں اب اور اسے اس
طرح ڈستا ہے۔

خدا خدا کرکے میری جھوٹی بہن خالدہ کو کچھ لوگ ملے جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈر ہے تھے۔ خالدہ نے انھیں تو ہمارے گھر آنے کے لیے منالیا تھالیکن سب سے بڑی مشکل میرے سرتھی کہ میں فرحانہ کو کیسے مناؤں۔ وہ اس موضوع پہ کوئی بات سنناہی نہیں چاہتی۔

اگلی صبح میں نماز کے لیے اٹھی تو فرحانہ مجھ سے پہلے نماز پڑھ چکی صبح بہلے نماز پڑھ چکی صبح بہلے نماز پڑھی اور وہ قر آن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اسکے سامنے جاکے بیٹھ گئی۔ وہ تلاوت کرتے رکی اور میری طرف دیکھنے لگی۔

میری نم آنکھوں میں بسی التجاس پہ عیاں تھی۔ قرآن پاک کوبند کر کے اس نے میری کندھے پہ ہاتھ رکھااور بولی "اگر آپ اس بات پہ تل ہی گئی ہیں کہ میر اتماشابنا کے رہیں گئی تو میں تیار ہوں۔ آپ نے جس کو بلانا ہے بلالیں۔ پر میری بات یادر کھیے گا جب میں صرف سترہ سال کی تھی تب مجھے بہلی بارلوگ دیکھنے آئے تھے، آج میں انتیس سال کی ہوں۔ جب اس وقت مجھ ٹھکرا دیا گیا تو آج آپ کو نسی امید لگا کے جب اس وقت مجھ ٹھکرا دیا گیا تو آج آپ کو نسی امید لگا کے بیٹی ہیں۔ صرف آپی یہ ضد پوری کرنے میں ضرور انکے سامنے آئل گی ، لیکن جواب میں انچھی طرح سے جانتی سامنے آئل گی ، لیکن جواب میں انچھی طرح سے جانتی

میں نے بناکوئی جواب دیے اسکاکا ماتھا چوما اور گلے لگالیا۔ میں نے ان لوگوں کو بلانے میں زیادہ دیر نہ لگائی بلکہ اگلے ہی دن خالدہ کو کہہ کے ان لوگوں کو دو پہر کے کھانے پہدعو کیا۔ دو پہر میں دروازے پہدستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ میں خالدہ سامنے کھڑی تھی، وہ اندر داخل ہوئی تواسکے میری بہن خالدہ سامنے کھڑی تھی، اندر آئے۔ خالدہ انھیں لے کے کمرے میں چلی گئی اور میں چائے پانی کا انظام کرنے کیجن کی طرف چل پڑی۔ فرحانہ کے اباجی کو بھی فون کرکے بلوالیا کی طرف چل پڑی۔ فرحانہ کے اباجی کو بھی فون کرکے بلوالیا تھا۔ سادہ پانی ان انکے سامنے رکھ کے میں حال احوال پوچھنے بیٹھی۔ دونوں مرد قریب ایک ہی عمر کے تھے تومیرے لیے بیٹھی۔ دونوں مرد قریب ایک ہی عمر کے تھے تومیرے لیے بیاندازہ لگانا مشکل ہورہا تھا کہ وہ لوگ کس کار شتہ لے کے بین۔ خالدہ نے دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ آئے ہیں۔ خالدہ نے دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، میں بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ اپنے آپ میں گم سم،

اكتوبر2016

نظریں جھکائے سفید رنگ کی شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ میں ملبوس ، اسکی عمر قریب تیس سے بتیس لگ رہی تھی۔ د کیھنے میں جتناوہ شریف لگ رہاتھا اتناہی خوش شکل بھی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ خدایامیری فرحانہ کانصیب کھول دے۔ دوسرا آدمی اسکا بہنوئی تھا۔ جس نے دو ڈھائی سال کا ایک بچیہ گو د میں اٹھایا ہوا تھا۔ لڑے کی ماں کی حالت سے صاف د کھائی دے رہاتھا کہ کافی بیارہے۔ خالدہ مجھے ان لو گوں کے ساتھ بٹھاکے فرحانہ کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں فرحانہ شربت سے بھرے گلاس ٹرے میں رکھ کے کمرے میں داخل ہوئی،سب کی نظریں فرحانہ یہ

میں رکھ نے ہمرے میں دائی ہوئی، سب کی نظریں فرحانہ پہ
مرکوز ہوئیں اور میری اور خالدہ کی نظریں ان لوگوں کے
چہروں پہ اللہ آنے والے تاثرات کا جائزہ لینے لگیں۔ جن دو
لوگوں کے لیے یہ محفل سجی تھی وہی اس صورت حال سے
بے خبر تھے۔ نا تو فرحانہ نے نظر بھر کے اسکی طرف دیکھا
اور نہ ہی اس نے سر اٹھا کے فرحانہ پہ نظر ڈالی۔ جب مجھے اس
بات کا احساس ہوا میر اول ٹوٹ ساگیا۔ انکا جواب صاف
صاف مجھے نظر آرہا تھا۔ اپنے جذبات میں نے کسی پہ ظاہر نہ
ہونے دیے اور ایک اچھے میز بان کی طرح آئی خاطر داری کی
ان لوگوں کا جواب کیا ہے۔ وہ لوگ جانے گئے توجاتے جاتے
د مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں خالدہ سے پوچھوں کے
ان لوگوں کا جواب کیا ہے۔ وہ لوگ جانے گئے توجاتے جاتے
دودن گزر گئے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں
دودن گزر گئے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں
آیا۔ اس دوران نہ تو فرحانہ نے اس حوالے سے مجھ سے بات

کی اور نہ میں نے اپنے تحفظات اسکے سامنے رکھے۔ تیسرے دن خالدہ کا فون آیا تو وہ فون یہ مبارک باد دینے لگی۔ پہلے پہل تو مجھے میرے کانوں یہ یقین نہیں آیا۔ میں خود سے ہی سوال کرنے لگی کی ایسا کرشمہ آخر کیسے ہوا۔ لیکن خالدہ نے جلد ہی میری حیرت کو پریشانی میں بدل دیا۔ ان لو گوں نے رشتے کے لیے اس لیے ہاں کی کہ وہ لڑ کا پہلے سے شادی شدہ تھا، جو بچیہ وہ ساتھ لائے تھے دراصل وہ اسکی بہن کا نہیں اسکا اپنا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اسکی بیوی کی وفات ہوئی تھی۔ پیہ س کے میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ خالدہ مجھے سمجھاتی رہی کہ اچھارشتہ ہے کرلو، اسکے بعد پھریہ موقع آئے نہ آئے۔ میں نے اس سے سوچنے کاوقت مانگ لیا شادی شدہ ہونے تک میں مان بھی لیتی کہ کیا فرق بڑتا ہے اب تواسکی بیوی اس د نیامیں نہیں ہے لیکن بیچے والی بات مجھ سے ہضم نہیں ہور ہی تھی۔ کیامیری بیٹی یوری زند گی کسی اور کے بیچے کی پرورش کرے گی۔ کیسے میں اپنی بیجی آیا بناکے کسی کے گھر بھیج دول۔ نہ۔۔ یہ نہیں ہویائے گامجھ سے۔ دودن مسلسل اس بارے میں سوچ بیچار کر کے جب میں کسی نتیج یہ نہ پہنچی تو فرحانہ کے اہا کو ساری صورت حال بتائی۔ انھوں نے یہلے توجیب سادھ لی پھر ایکدم سے خالدہ والی باتیں کرنے لگے کہ پھر کوئی رشتہ نہ آیا تو پوری زندگی سر پکڑ کے روگ۔ پر انکی کوئی بات میرے دل کونہ لگی۔ جب انھیں یہ احساس ہو گیا کہ ائلی ساری باتیں میرے سر کے اویر سے گزر رہی ہیں تو انھوں نے ایک آخری مشورہ دیا کہ میں یہ ساری صورت

حال فرحانہ کو بتا کے فیصلہ اس پہ چھوڑ دوں۔ اس سب میں یہی ایک بات تھی جو مجھے بہتر لگی۔ پر اتنی ہمت کہاں سے لاؤں جو بیہ سب اس سمجھا سکوں۔ لیکن کرنا تو تھا۔ بس میں اسکے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔

فرحانه عشاء پڑھ کے فارغ ہوئی تومیں اسکے بستر پہ بیٹھی تھی۔ "ائی ۔۔! آپ۔۔۔ خیریت؟، کوئی کام تھا؟" وہ مجھ سے پوچھنے لگی

" نہیں۔۔ وہ۔۔ ایک بات کرنی تھی تم سے " میں لفظ تلاش کرنے لگی

"جى!بوليں\_\_\_!"

"تمہاری خالہ کا فون آیا تھا۔ اس دن جو لوگ آئے تھے مہیں دیکھنے انکاجواب آیاہے" میں نے بات شروع کی "اچھا۔۔۔!" جائے نماز سمیٹ کے الماری میں رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا

"وہ لوگ رشتہ کے لیے تیار ہیں " میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اسے بتایا

"اچھا۔۔۔ چلو آپی دعائیں قبول ہوئیں" اسکے چہرے یہ کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اور یہ بات مجھے پریشان کررہی تھی۔

"ا چھے لوگ ہیں بیٹا، تمہیں اگر کوئی اعتراض نہ ہو توبات آگے چلائیں" میں سوالیہ نظروں سے اسکی طرف دیکھنے لگی "آپکو کوئی اعتراض نہیں تو میں آپکی رضامیں راضی ہوں" پہلی باراس نے میری طرف دیکھ کے جواب دیا تھا

"لیکن ۔۔۔ تمہاری خالہ نے مجھے ایک بات بتائی ہے، جسکی وجہ سے میں پریشان ہوں" اب میں اصل مدعے پہ آگئ "کیا بتایا خالہ نے؟" اب وہ ٹیبل سے کتاب اٹھاکے اپنے بستر پہ آگئی تھی

"وہ لڑکا شادی شدہ ہے، لیکن اسکی بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے"میں نے ڈرتے ڈرتے کہ دیا

"تو۔۔؟" کتاب کے ورق پلٹتے اس نے خاطر خواہ رد عمل نہیں دیا

"اسکادوسال کا ایک بیٹا بھی ہے" میں نے اب آخری تیر بھی حجور دیا

"اچھا۔۔۔۔۔! یہ بات تو مجھے اسی دن پتا چل گئی تھی، جس دن وہ آئے تھے" فرحانہ کا یہ جو اب میرے لیے حیران کن تھا

کا تہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس دن تمہاری خالہ نے الیم کوئی بات کی نہ ہمیان لوگوں نے بتایا" میں نے اس سے پوچھا "امّی ۔۔۔ کچھ چیزیں محسوس کرنے سے پتا چلتی ہیں۔ میں نے جب ایک نظر اسکو دیکھا تو اسکا پوراد ھیان اس بیچے کی طرف تھاجو اس وقت کسی اور کی گود میں تھا۔ اور وہ بچہ بس اسی کی طرف دیکھے کے مکھلار ہا تھا۔ ان دونوں کی آ تکھوں میں ایک

جیسی چک تھی۔ اور اسی چک سے میری نظریں پھر سے اٹھ نہیں پائیں "کتاب کے ورق پلٹتے اس نے بنا میری طرف دیکھے یہ سب کہہ دیا۔ اور پہلی بار بیٹی کے سامنے ایک مال چھوٹی لگنے لگی۔ اس بارے میں مزید پچھ بات کرنے کے لیے

# http://paksociety.com http

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-











باكسوسائٹئىڈاٹكام

میرے پاس لفظ موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کے جانے گگی۔ تو وہ بولی

"مير اجواب نہيں ليں گی؟"

میں رکی اور مڑ کے اسکی طرف دیکھا

"اس آدمی نے بنابولے یہ بات مجھے سمجھادی کہ وہ یہ قربانی اینے بیٹے کے لیے دے رہا ہے۔ اور اس لیمے مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ قربانی دے سکتا ہے تو میں اپنی مال کے لیے کیول نہیں دے سکتی؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ مزید میری شادی نہ ہونے کے غم میں اپنا کہیں و سکول برباد کریں۔ اپنی ہر خوشی میری خوشی پہ قربان کریں۔ میں دل وجال سے اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کریں۔ میں دل وجال سے اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سے شادی کرکے میں اسکے بچے کی پرورش کروں گی۔ پرورش کروان گی۔ پرورش کروان گی۔ پرورش کروان گی۔ پرورش کروان گی۔ پرورش کر وان گی۔ پرورش کر ایک کا تھی سچا امین بن باتا ہے جب وہ امانت کو اپنا سمجھ کے اسکی حفاظت کر ہے۔ اور اسکا بیے بھی میر ابو گا ور اسکا بیے بھی میر ابو گا اور اسکا بیے بھی میر ابو گا اور اسکا بیے بھی میر ابو گا اور اسکا بیے بھی میر ابو گا "

میرے پاس سارے لفظ ختم ہو گئے، میری بیٹی نے مجھے ایک پل میں عام عورت سے خوش نصیب ترین مال بنا دیا۔ ان سب تکلیفوں کے عوض جو میں نے فرحانہ کے جنم سے لے کے آج تک بر داشت کی تھیں انکا ایسا مداوا میرے لیے ایک نعمت تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں بیٹی کی مال ہوں۔

کی کاموں کا قدرت نے صحیح وقت مقرر کیا ہو تاہے۔ اور وہ کام شبھی پورا ہو پاتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے۔ شائد فرحانہ کی شادی کا یہی صحیح وقت تھا۔ اب وہ اتنی سمجھد ارتھی کہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے پہلی ہی فرصت میں فرحانہ کی شادی طے کر دی۔ اور اس نے نہ صرف اپنے میں فرحانہ کی شادی طے کر دی۔ اور اس نے نہ صرف اپنے شوہر کا خیال رکھا بلکہ اسکی ہر ذمہ داری اپنے سرلی اور بخو بی نبھا یا۔

جب ہمت، حوصلہ اور سمجھداری غالب آجائے تو ظاہری شکل وصورت حصیب جاتی ہے اور تب صرف سیرت عیاں ہوتی ہے۔ جسکا حسن دائمی ہے۔

كون ہوتم؟

کیوں خوابوں میں آتے ہو؟

میرادل چرانے

مجھے اپنابنانے

مجھے ساتھ لے جانے

مير اہاتھ تھامنے

کیوں آتے ہوتم؟

میرے خوابوں میں تم

کیوں آتے ہو؟

محمرشعيب

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016



#### تيسرى قسط

"میرے اندر تمہارے کرے میں آنے کی ہمت بھی ہے اور تمہار کے بات کرنے کی بھی۔ "مسکراتے ہوئے اس نے انمول کی طرف دیکھا "لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا۔۔۔" اس نے فوراتر دید کی مگر حجاب کو توجیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا "یہ دیکھو۔۔۔ کتنا اچھالگ رہا ہے تم پرید رنگ۔۔ سفید رنگ تہمیں پہننا ہی سیاہ رنگ چیا ہے۔۔ اور تم میں توحسن ہی اتنا ہے کہ تمہیں پہننا ہی سیاہ رنگ چاہئے تا کہ تمہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔۔۔ "اس نے اپناہا تھا انمول کے شانوں تک بڑھا یا اور شر نے اس کے بالکل آگے کر دی۔ "بالکل پرنس لگو گے تم۔۔۔ "وہ ایسا گمان کرنے لگی جیسے وہ اس شر نے کو پہنے ہوئے ہے ۔۔" وہ ایسا گمان کرنے لگی جیسے وہ اس شر نے کو پہنے ہوئے ہے ۔۔۔ "ایک دھکے کے ساتھ اس کو دیوار «کتنی بے شرم ہو تم۔۔۔ "ایک دھکے کے ساتھ اس کو دیوار «کتنی بے شرم ہو تم۔۔۔ "ایک دھکے کے ساتھ اس کو دیوار «کتنی بے شرم ہو تم۔۔۔ "ایک دھکے کے ساتھ اس کو دیوار

انمول آئینے کے سامنے دوشر ہاتھ میں لئے یہ فیصلہ کرنے
کی کوشش کر رہاتھا کہ وہ کونی شرہ بہتے۔
"ریڈ پہنوں یا پھر بلیک۔۔۔" وہ گنگناتے ہوئے سوچ رہاتھا
"بلیک کلر کی شرہ ہم پر زیادہ سوٹ کرد کے گا۔۔" یہ ایک
لڑکی کی آواز تھی۔اس نے پلٹ کر دیکھاتو دروازے پر
حجاب کھڑی تھی۔سانوالارنگ بالکل وجیہہ کی طرح بلکہ
وجیہہ سے بھی زیادہ سانوالا کہنا بہتر ہوگا۔وہ چہرے پر بلکی سی
مسکر اہٹ پھیلائے آگے بڑھی اور انمول کے ہاتھ سے بلیک
شرٹ لیتے ہوئے مزید کہا
"یہ رنگ تم پر بہت اچھا گلے گا۔۔۔یہ پہنو تم۔۔"
"یہ رنگ تم پر بہت اچھا گلے گا۔۔۔یہ پہنو تم۔۔"
کی ؟" جڑے کھینچتے ہوئے اس نے کہا تھا
د" کی گھر لوبس۔۔"اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ایک ادا
سے بالوں کو جھڑکا دیا تھا

اكتوبر2016





"انمول۔۔ تم اتن نفرت کیوں کرتے ہو مجھ سے۔۔ "اسبار اس کے آواز میں درد نمایاں تھا " آخر کیا کی ہے مجھ میں۔۔۔ "پکوں پر جیکتے آنسووں کواس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کئے تھے " کی ۔۔۔!! تمہارے اندر کمی یہ ہے کہ تم حسن میں مجھ سے کم درج کی ہو۔۔ تمہارے اندر کمی یہ ہے کہ تمہارارنگ سانولا ہے اور تمہارے اندر سب سے بڑی کمی تم جانتی ہو کیا ہے ؟"وہ یک ٹک اسے ہی دیکھتی جارہی تھی ہے ؟"وہ یک ٹک اسے ہی دیکھتی جارہی تھی ہے۔۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہے۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہے۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہے۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہے۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہے۔ جو تمہاری خوست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔۔ ہیں اس نے گردن جھٹکتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر اسے۔۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر اسے۔۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر

پر پٹنے دیا۔ اور شرٹ کو تھینچ کر ہیڈ پر اچھال دیا "اب تو میں اس شرٹ کو پہننا تو دور کی بات چھونا بھی گوارا نہیں کروں گا۔۔۔"انمول نے جڑے بھینچتے ہوئے کہا تھا "انمول۔ تم میرے ساتھ ایساسلوک کیوں کرتے ہو؟ آخر میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔۔"اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا

"میری ہونے والی بیوی۔۔۔مائے فٹ۔۔۔"اس کا انداز طنزیہ تھا

"انمول۔ میں تم ہے۔ "حجاب نے انمول کا ہاتھ تھام کر کچھ کہناچاہاتھا کہ انمول نے جھلاتے ہوئے اپناہاتھ تھینج لیا "میر اہاتھ چھوڑو۔۔۔اور دفع ہو جاؤمیر ی نظروں کے سامنے ہے۔۔۔"چلاتے ہوئے کہاتھا

اكتوبر2016



"انمول اینے حسن پر اتناغرور مت کرو۔۔۔ بیرسب خاک میں مل جائے گا۔۔"اس نے روہانسا ہو کر کہاتھا "جسٹ۔۔شیٹ ای۔۔ آگے ایک لفظ بھی نہیں۔۔۔سناتم نے۔۔اب نکل جاؤمیرے کمرے سے۔۔ اپناکالا کلوٹاچہرا لے کراور آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہزار بار سو چنا۔۔اب د فع ہو جاؤ۔۔"عقابی آئکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔

"انمول \_\_"اس نے بھیگی آ تکھوں سے ایک آس بھری نگاہ اس کے چیرے پرڈالی

"میں نے کہا چلی جاؤ۔۔۔"انمول نے باہر دروازے کی طرف اشارہ کیا تووہ بھی بنا کچھ کھے پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔اس نے نظریں اٹھاکر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھاتووا قعی اس کے چیرے پر ایک داغ تھا۔ ایساداغ جو پیدا کثی تھا۔ کچھ داغ قدرت تحفے میں دیتی ہے اور پھر د نیاوالے اس داغ کواس کی نحوست قرار دے دیے ہیں۔ ہائیں رخسار پر آنکھ سے ذراینچے بے شکل کاایک سیاہ دھبہ جو جلدیر اس کے چیرے کا حصہ تھا، جسے جاہ کر بھی حصایا نہیں جاسکتا تھا۔ اس کی نشانی بن چکا تھا۔ اِس نے اپنی نگاہیں جھکالیں اور اس کے کمرے سے باہر چلی گئی "بڑی آئی کالی کلوٹی۔۔۔ہنہ۔۔ "اس کے جانے کے بعد بربرا تاہوااس نے دروازہ بند کر لیا

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

ٹی وی پر ایکشن سے بھر پور فلم ابھی شر وع ہی ہو ئی تھی۔وہ بچیلے ایک گھنٹے سے بیٹھااسی فلم کا انتظار کر رہاتھا۔ فلم شروع ہوتے ہی دوبائیک سواروں نے اپنے کرتب دیکھاناشر وع کئے۔ایک نہایت مشکل راستے کی عین پیک پروہ اپنے جوہر دیکھارہے تھے۔ بواراعلاقہ پتھریلاتھا۔ مگروہ ہائیک کوایسے چلارہے تھے جیسے کوئی ہموار سڑک پر چلا تاہو۔ ہیلی کوپٹر سر یر چکر نگار ہاتھا۔ سانپ کی طرح زگ زیک کرتا آ دھ فٹ سے بھی کم چوڑائی رکھتا ہے راستہ جہاں صحیح سے چلنا بھی محال تھاوہ دونوں بڑی پھرتی سے بائیک کوہواکے پروں پر سوار کر رہے تھے۔ضرغام پورے انہاک سے اس سین کو دیکھ رہا تھا۔ایک بل کے لئے اس نے بوپ کارن بھی کھانا بند کر دیئے اور دلجمعی سے بس اسی سین کو دیکھتا جار ہاتھا۔وہ اس قدر محوتھا کہ اسے شگفتہ بی بی کے آنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ شگفتہ بی بی باہر سے ٹی وی لاؤنج میں آئیں اور اس کے ساتھ والے صوفے پربیٹھ گئیں۔ان کا چبرہ آج پہلے کی طرح ترو تازه نہیں تھا۔وہ ایک سوچ میں کھوئی ہوئی تھیں۔ "مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔۔ "کچھ سوچ کر انہوں نے کہا تھا مگر وہ ابھی بھی فلم کے اس سین میں کھویا ہو اتھا۔ بائیک سوار اپنی فنش لائن تک پہنچنے ہی والے تھے۔ مگر شگفتہ بیگم ایک بار پھر مخل ہوئیں "ضرغام\_\_\_!!"اسباروه برى طرح چو نكاتھا "امی \_ آ با ؟ کب آئیں \_ "اُس نے بو کھلا کر یو چھاتھا۔ "مجھے تو آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی مگرتم ہی ٹی وی میں اتنے

محوضے کہ تم نے میری طرف دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں گی۔۔"

الی۔۔ "اس نے معنی خیز کہے میں کہتے ہوئے دوبارہ نظریں ٹی وی پر مرکوز کرلیں۔ شگفتہ بی بی نے ایک بار پھر کھے کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ بھر سے گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آرہاتھا کہ بات کو کہاں سے شر وع کریں۔ "ضرغام۔۔ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔۔ "الفاظ کو مجتمع کرنے کے باوجو دوہ صرف اتناہی کہہ سکیں۔ "جی کہیں۔۔ "اس کی نظریں ٹی وی سکرین پر مر سکز تھیں "جی کہیں۔۔ "اس کی نظریں ٹی وی سکرین پر مر سکز تھیں تہوبات میں تم سے کہنے جارہی ہوں۔ اُس کے بارے میں تم شخش کے دماغ سے سوچنا۔۔ جلد بازی یا گرم مز اجی میں کوئی فیصلہ مت کرلینا۔ اور مجھے اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ بہت فیصلہ مت کرلینا۔ اور مجھے اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ بہت بی سوچ سمجھ کر جو اب دینا۔۔۔ اور ہاں اس کو اپنی انا کو مسکلہ بھی مت بنانا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے بس بھی مت بنانا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے بس

"آپ کیا کہناچاہتی ہیں۔۔۔ میں سمجھ نہیں پار ہا۔۔۔ "اس نے نظریں ٹی وی سکرین سے ہٹا کر شگفتہ بی بی کی طرف کیں "اور آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں۔۔جو بات کرنی ہے صاف صاف کہیں۔۔۔ "اس نے اپنی دائیں ٹانگ صوفے پر رکھ لی اور پورے انہاک سے شگفتہ بی بی کی طرف دیکھنے لگا

"میں الفاظ کو گھما کر صرف اس لئے بات کررہی ہوں تا کہ

تمہاراذ ہن اس بات کیلئے تیار ہو جائے جو میں اب تم سے کرنے جار ہی ہوں۔۔"انہوں سے وضاحت کی "اب کہیں بھی۔۔۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔۔"اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا تھا

" میں نے تمہارے لئے ایک لڑکی پیند کی ہے" " کک کیا؟؟" میہ سن کر اسے ایک شاک لگا۔ اپنی ٹانگ دوبارہ صوفے سے پنچے کی

> "آپ کو پتا بھی ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟"اس نے وضاحت طلب کی

"ہاں۔۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔۔ "بیہ سن کروہ کھڑ اہو گیا

"میں نے آپ سے پہلے ہی کہاتھا کہ میں شادی نہیں کر سکتا اور پھر آپ کی پیند کی گئ لڑکی سے تو بھی بھی نہیں۔۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جو لڑکی آپ پیند کریں گی۔اس لڑکی سے میں شادی کروں گا۔۔ آپ کی اور میر کی چوائس میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔۔"اس نے جھلاتے ہوئے کہاتھا

" میں جانتی ہوں ضر غام۔ تمہاری پسند میری پسندسے یکسر مختلف ہے۔ لیکن بیٹا میں تمہاری ماں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے لئے کسی غلط لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ ایک ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کے لئے اس لڑکی کو منتخب کرتی ہوجو اس کے بیٹے کو سمجھ سکے۔ اس کو دل وجان سے چاہے۔ اُس کی

اكتوبر2016



ماهنامه داستان دل ساهيوال

کهه ربی تھیں

"تہہارایہ آخری فیصلہ ہے۔۔" شکفتہ لی بی نے آخری بار معنی خيز لهج ميں استفسار کیا تھا "جی ہاں۔۔ میں آپ کی پیند کی گئی الرکی سے مجھی شادی نہیں کروں گا۔۔"اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا "تو پھر ٹھیک ہے۔۔۔ میں بھی یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ تمہاری شادی صرف اور صرف وجیہہ سے ہو گی جسے میں نے پیند کیاہے اور وہ بھی بہت جلد۔۔۔" "آپ مجھے چیلنج کررہی ہیں۔۔ "تمسخرانہ کہاتھا " چیلنج نہیں کرر ہی بتار ہی ہوں۔۔ یہ شادی تمہیں کرنی ہو گی۔خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے مگر یہ شادی کرنی ہو گی تههیں اور وہ بھی اپنی مرضی ہے۔۔ "یر اعتاد کہجے میں شگفتہ تی تی نے کہاتھا "بي بهرم ہے آپ كا ..."عقالى نظرول سے ديكھتے ہوئے "اوراس بھرم کوتم سچ کرکے دیکھاؤگے۔۔ تمہارے پاس صرف کل تک کاونت ہے یاتواس رشتے کے لئے ہاں کرویا پھراس جائیداد کوہمیشہ کے لئے بھول جاؤ۔۔ کیونکہ اگرتم نے اس رشتے کے لئے ہامی نہیں بھری تو میں یہ ساری حائیداد کسی ٹرسٹ کو عطیہ کر دونگی اور پھر تمہاراجہاں دل چاہے شادی کرنا۔۔ "اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے "د همکی دے رہی ہیں آپ مجھ۔۔۔"اس کے توجیسے حواس ہی بکھر گئے تھے

عزت کرے۔اُس کی حچیوٹی سی حچیوٹی ضرورت کا خیال رکھے۔۔ایک ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کے لئے ایک آئیڈیل لڑکی کاہی انتخاب کرتی ہے۔"وہ دلائل دیتے ہوئے ضرغام کو قائل کرنے کی ناکام کوشش کررہی تھیں ''لیکن۔۔۔''اس نے جھلاتے ہوئے اپناچ ہو دوسری طرف " دیکھوبیٹا!"آگے بڑھ کراس کے چہرے پر بیار بھراہاتھ پھیرتے ہوئے مزید کہا ''زندگی میں ہر فیصلہ خود نہیں کرناچاہئے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑوں پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ کچھ فیصلے بڑے ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔۔ "پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی "بس سيجي ـــ "اس في غص مين شكفته بي بي كم ما ته جمثك "بند کیجے۔۔۔اپنی نصیحتوں کی یوٹلی۔۔۔"جھلاتے ہوئے اپنا چرہ دوسرے رخ موڑلیا "میں خود مخار ہوں۔عاقل بالغ ہوں۔مجھے اینے فیصلے کرنے کاخو دحت ہے۔کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا کیا ہوا فیصلہ زبر دستی مجھ پر تھونیے۔۔ "اس نے روکھے بین میں کہاتھا "میں اپنافیصلہ تم پر مسلط نہیں کر رہی۔ میں نے توتم سے اجازت طلب کی ہے۔۔" "اسے آپ اجازت کہتی ہیں۔۔"اس نے استہز ائیہ انداز میں کہا تھا

اكتوبر2016

''لیکن جوانمول نے کیاوہ ٹھیک نہیں کیا۔۔۔'' "اس میں انمول کی کیا غلطی بھلا۔۔۔ غلطی تومیر ی ہے۔۔ مجھ جیسی بد صورت لڑ کی کو بھلا کون اینائے گا۔ ہر جگہ سے دھد کار ہی تو ملتی ہے مجھ جیسی داغد از چیرے والی لڑ کیوں كو\_\_"اس كالهج كُلُو كَير تَهَا «نہیں۔۔ حجاب۔۔ بید داغ تمہاری بد قسمتی نہیں ہے۔ بلکہ بد قسمت تووه لوگ ہیں جو تمہیں اس بات کا طعنہ دیتے ہیں۔۔ دیکھنا۔۔۔ آج اس نے تمہیں ٹھکر ایا ہے، ایک وقت آئے گا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گا اور وہ اپنے کئے پر نثر مندہ ہو کرتم سے خو دایئے گناہوں کی معافی مانگنے آئے گا۔۔'' حجاب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا «کاش۔۔ ایساہو۔۔۔ مگر شاید میری قسمت میں ایسادن لکھا ہی نہیں۔۔"سر د آہ بھرتے ہوئے کہا "اچھاچھوڑیے۔۔ان ہاتوں یہ بتائیں کہ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ کوئی مشکل وغیرہ تو نہیں ہور ہی۔۔۔ویسے میں نے ساہے کہ وہاں کی جویر نسپل ہے وہ آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔۔یہ سے ہوئے کہا تھا۔ چبرے پر مصنوعی مسکراہٹ آویزال تھی۔ "ہال۔۔۔ صحیح سنا ہے۔۔ "اس نے بالوں کی لٹ کو کان کے پیھے کرتے ہوئے آئکھیں جھکا کر کہا "اوه ۔۔۔ شر ما گئیں آپ۔۔ "اہجہ قدرے شوخ تھا "حجاب۔۔"معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر

«تههیں جو سمجھناہے سمجھو۔۔۔لیکن ایک بات یا در کھنا میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دیکھاتی ہوں۔۔۔ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔۔ " یہ کہتے ہوئے وہ اپنے روم کی طرف بڑھیں "آپ اییانهیں کر سکتیں۔۔۔ساآپ نے۔۔ "اس نے حلاتے ہوئے کہاتھا "میں ایساہی کرونگی۔۔"پلٹ کر جواب دیا۔ " میں ایسا کبھی نہیں ہونے دو نگا۔۔۔سنا آپ نے۔۔"اس نے غصے میں ایک زور دار لات صوفے کورسید کی۔اُس کو تو کوئی انژنہ ہوا مگر اس کاغصے شانت نہیں ہوا تھا۔اس نے ٹیبل یرر کھے ریمورٹ کو اٹھایا اور دیواریر دے مارا۔ بے چارا بے موت مارا گیا۔ پر زے پر زے ہو کریورے لاؤنج میں بکھر " میں ایسانہیں ہونے دو نگا۔۔۔سنا آپ نے۔۔" ایک بار پھر اس نے جھلاتے ہوئے کہاتھا "انمول کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔۔" تجاب وجیہہ کے کمرے میں بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں گم تقی۔وجیہہ اچھی طرح جانتی تقی وہ انمول کی ہاتوں کی وجہ

جاب وجیہہ کے کمرے میں بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ وجیہہ اچھی طرح جانتی تھی وہ انمول کی باتوں کی وجہ سے بہت ہر ہے ہوئی ہے "آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔۔ آپ نے تو ہر ممکن کوشش کی۔۔شائد میری ہی قسمت میں اُس کاساتھ نہیں لکھا۔۔۔" باتیں کرتے کرتے ایک بارچھر وہ انمول کے خیالوں میں کھوگئی

اكتوبر2016



ڈریسنگ کی طرف چل دی

کرنے کے۔۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہو تاہے کہ اگر وہ ایسا کریں گی تو بچے مان جائیں گے مگر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔۔ تم بس چِل کرو۔۔۔ "کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس اس کو تھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک جھلک اس کو دیکھا

"ڈارلنگ۔۔ تم میری امی کو نہیں جانتی۔۔ وہ صرف مجھے
بلیک میں ہیں نہیں کررہی۔۔ وہ تیج کچساری پر اپر ٹی ٹرسٹ
کوڈونیٹ کر دیں گی۔۔ اور اگر ایساہو گیا تو میں تو کنگال
ہوجاؤں گا۔۔ جو میں ہونا نہیں چاہتا۔۔۔ "اس نے کولڈ
ڈرنک کوسامنے رکھے ٹیبل پررکھا اور اٹھ کھڑ اہوا
"میں کسی بھی قیمت پر اپنی پر اپرٹی کھونا نہیں چاہتا۔۔ "وہ
سامنے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ مایوسی کے
اندھیرے میں ڈوباہوا تھا۔ شکست اس کے چہرے سے واضح
ہورہی تھی۔وہ پہلی بار اپنے آپ کو اتنا ہے بس و مجبور محسوس
کررہا تھا۔ زندگی میں پہلی باروہ کسی نتیج پر پہنچنے سے پہلے اتنا
سوچ و بچار کررہا تھا

"ایسا کچھ نہیں ہو تا۔۔ بیہ سب تمہاراو ہم ہے۔۔ "اس نے پیچھے سے ضرغام کے شانوں کو چھوا۔ وہ اپنی طرف سے اسے تسلی دے رہی تھی مگر اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا۔ د یکھاواکر نے والوں کے الفاظ بھی بس دیکھاوے کے لئے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں بھی ریاکاری تھی میں موتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں بھی ریاکاری تھی موتا۔۔۔ "مایوسی نے چاروں اور سے اسے گھیر ہے میں لے لیا

" پلز۔۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔۔ بس کچھ دن اور۔۔۔ اس کے بعد جیساتم چاہو گی ویساہی ہو گا۔۔۔ "وہ فون کو کندھے سے لگا کر وار ڈروب کو بند کر رہاتھا " پلز عندلیب۔۔ آج مان جاؤ۔۔۔ "وار ڈروب بند کرنے کے بعد اس نے داہنے ہاتھ سے فون پکڑ کر بالوں کو بائیں ہاتھ سے سیٹ کیا۔

"میں نے تمہیں پہلے ہی بہت وقت دیاہے اور اب تم مزید مانگ رہے ہو۔۔۔"فون سے عندلیب کی آواز آئی تھی " پلز۔۔ عندلیب۔۔ بس آخری بار۔۔ تم جانتی ہوا گلے ہفتے وجیہہ کورشتے والے دیکھنے آرہے ہیں۔۔ دیکھنا اگر بات پکی ہوگئ تو جلد سے جلد شادی بھی ہو جائے گی اور پھر ہماری باری ہوگئ۔۔"

"اب نيابهانه تونهيس بنايا؟"

"یار۔۔۔میں بہانا نہیں بنار ہا۔۔۔میر ایقین کرو۔۔۔اگر متہیں یقین نہیں آرہاتو بے شک آج میرے گھر آجاؤ۔۔" اس نے ہر ممکن کو شش کی کہ عندلیب اس کی بات کا یقین کر لے اور آخر کاروہ مان گئی۔انمول کے چہرے پر بھی بہار آگئ

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

"اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔۔۔؟"وہ صوفے کے ساتھ طیک لگا کر آئکھیں موندنے لگا
"ریکس بے بی۔۔۔ ڈانٹ وری۔۔یہ سب توماؤں کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ایمو شنل بلیک میلنگ

شادی کے لئے آمادہ کر لیا۔وہ بھی اس کی باتوں کے جال میں کھینس کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کرنے کے لئے تیار ہو گیا

"واؤ۔۔۔اتنااچھا آئیڈیا۔۔۔میرے ذہن میں بھلاپہلے کیوں نہیں آیا۔۔"اس کے چبرے کارنگ گرگٹ کی طرح بدل گیا۔ اپنی نرم گرم نگاہوں سے اس نے عنامیہ کے وجود کی طرف دیکھاجواس کا بے صبر کی سے انتظار کر رہی تھی

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ماں کو جان سے پیاری لڑکی بابا کی راج دلاری لڑکی ڈویتے دل اور کانیتے ہاتھوں ماں نے آپ سنواری لڑکی عرب کے لو گوکیسے تمنے پید اہوتے ہی ماری لڑکی وریثه مانگاتو پھرتم سے ختم ہے رشتہ داری لڑکی ہاتھ نہ ائی تو پھروہ بولا وه تو تھی بازاری لڑکی مر د کی آخر خواہش جو یو چھی بولاایک کنواری لڑ کی دنیا تیرے باذیجے پر آخربازی ہاری لڑکی کوشش کرے تو ہوسکتی ہے سولڑ کوں یے بھاری لڑکی

"ویسے میرے پاس ایک پلان ہے۔۔ "عنایہ نے شاطرانہ لہجے میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا "پلان۔۔ کون سا؟"اس نے حجمٹ سے اس کی طرف دیکھا "تم یہ شادی کرلو۔۔۔"ہاتھ میں تھامے وائن گلاس کے کنارے پر اپنی در میانی انگلی سے پچھ کھر چتے ہوئے اس نے کما تھا

"تمہاراد ماغ تو ٹھیک ہے۔۔۔ میں اور شادی۔۔"اس نے استہزائید انداز میں کہا

"میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔۔تم بیشادی کرلو۔۔"ایک بار پھراس نے بیہ الفاظ کہہ کر جیسے ضرغام کی دکھی رگ پر ہاتھ رکھاتھا

"عنامیہ۔ تم بیہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ابھی شادی
کروں گا۔ شادی کر کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں باند ھوں گا۔
مجھے ابھی سے ان بیڑیوں میں نہیں جکڑنا۔ مجھے ابھی آگ
بڑھناہے۔ ابھی میر اکر ئیر سٹارٹ ہوئے صرف ایک ماہ گزرا
ہے اور میری باتوں سے لوگوں کو انسپائریش ملتی ہیں اور اگر
میں ہی ان رشتوں کی بیڑیوں میں بھنس گیاتو میر اسارافیو چرتو
اند ھیرے میں ڈوب جائے اور میں ایسا بھی نہیں
چاہتا۔ "اس نے انکار کی وجہ بتائی تھی
"ضرغام۔ میری جان۔ ۔ پہلے میری بات توسنو۔ "
شاطر انہ چال چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی
شاطر انہ چال چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی
شاطر انہ چال چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی

اكتوبر2016

حماد ظفر بادی، گوجره



توقف كيا

"ویسے اچھاہوا آپ یہاں آ گئیں۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔۔"اس نے ایک ثانیے کے لئے اپنی آئکھیں بند کیں اور پھر گہر اسانس لیتے ہوئے کہا " ہاں کہو۔۔" شگفتہ ٹی ٹی کو ایک کھٹکاسا ہو ا "میں اُس لڑکی سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں مگر میری ایک شرطہے۔۔"لفظ شرطیراس کے چربے برایک عجیب ساتاثر تھا۔ پہلے جملے سے جو بہار شگفتہ بی بی کے چرے یر آئی تھی اگلے جملے سے خزاں میں تبدیل ہو گئ "شرط --- ؟؟ كون سي شرط؟" إن كالهجه استفهاميه تقا "آپ کو نکاح سے پہلے ساری پر اپرٹی میرے نام کرنا ہو گی۔۔"اس کے چیرے پر شاطر انہ ہنسی واضح ہوئی "ایسا تہمی نہیں ہو سکتا۔ "اس کی بات پر انہیں ایک شاک لگاتھا۔جولڑ کا بھلاا بنی زندگی سنجال نہیں سکتا۔ پیسوں کویانی کی طرح بہا تاہے بھلاوہ اتنی بڑی جائیداد کو کیسے سنبھالے گا؟ کہیں وہ یہ سب کچھ اپنی عیاشیوں میں اجاڑنہ دے۔ بس یہی سوچتے ہوئے انہوں نے منفی میں سر ہلا دیا " تو پھر میں بھی یہ شادی نہیں کر سکتا۔۔۔"اس نے صاف صا ف کههر دیا «لیکن۔۔۔" شگفتہ بی بی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تواس نے نفی میں سر ہلا دیا 'کہاناں۔۔بس اسی شرط پر میں اُس لڑکی سے شادی کروں

زندگی کی خوشیاں رات کے بنااد ھوری ہوتی ہیں اکثر سچائیاں
رات کے اند ھیرے میں ہی انسان کے سامنے آتی ہیں۔ آج
گیرات بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ اسے لان میں
طہلتے ہوئے ایک گھنٹہ بیت چکا تھا۔ سر سبز پتے رات کے
اند ھیرے میں سیاہی کی مائند لگ رہے تھے۔ پھولوں کی
رعنائی بھی رات کے سناٹے کا شکار ہو چکی تھی۔ مگر اس کا
وجو داب بھی ترو تازہ تھا۔ ہلکی ہلکی ہو ااس کی پیشانی کو آکر
بوسہ دیتی اور پھر اس کے رخسار کو چھو کر آگے بڑھ
جاتی۔ وائیٹ شرٹ اور ٹر اور رہنے وہ رات کے اند ھیرے
میں بھی وجیہہ لگ رہا تھا۔ شگفتہ بی بی بچن میں پانی پینے کے
لئے آئیں تو دروازے سے ضرغام کا عکس لان میں دیکھا تو
پریشان ہو گئیں۔ وال کلاک پر نظر دوڑائی تورات کے دو بج

"ضرغام بیٹا۔۔تم یہاں آد هی رات کو کیا کررہے ہو؟"شگفتہ بی بی کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا "امی آپ یہاں۔۔"اُس نے چیرت سے پوچھا "یہی تومیں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟"

''پچھ نہیں بس۔ نیند نہیں آرہی تھی سوچا ٹہل لوں۔۔'' اس نے داہنے ہاتھ سے ماتھے کو بوسہ دیتے بالوں کو پیچھے کیا ''طبیعت توٹھیک ہے ناں۔۔!!''ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تھا ''جی امی طبیعت توٹھیک ہے۔۔۔''ایک پل کے لئے اس نے

اكتوبر2016



"میں قیاس اڑائیاں نہیں کر رہا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں"ایک بار پھر اس نے گر دن جھٹک کر کہا " یہ وہی رشتہ ہے جو وجیہہ نے بتایا تھا۔ انہوں نے خو د وجیہہ کو پہند کیا ہے۔۔"

''کیا؟ آپ سچ کهه ربی ہیں۔۔''گر گٹ کی طرح اس کا انداز بدل گیا

''ہاں لیکن کہیں تمہاری وجہ سے دال گلتے گلتے نہ رہ جائے۔۔''مصنوعی غصے میں سر گوشی کی

"تو پہلے بتاناچا ہے تھاناں۔۔"اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ۔ اس کے لہجے میں تیزی آگئ۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا داس کے لہجے میں تیزی آگئ۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا داسلام علیم! آئی۔۔ کیسی ہیں آپ؟ اپنے رویے کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میرے سرمیں شدید در د ہورہا تھا۔ بس اس لئے پتا نہیں کیا کیا بڑ بڑا تا گیا۔۔ اگر آپ کو شیس پہنچی تومیں معافی چاہتا ہوں۔"وہ مہذب بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر مکاری چرے سے عیاں تھی شوعلیم السلام۔۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔۔۔" بنتے ہوئے بات کوٹال دیا

"اوریه کیادولها بھائی نہیں آئے۔۔"حیرت سے پوچھاتھا "جنہوں نے ہماری نحوست کواپنے سرلینا ہے۔۔"دل میں سوچاتھا

"اُسے ایک ضروری کام تھابس اس لئے نہیں آسکا۔۔۔"
"اچھی بات ہے۔۔۔" مصنوعی مسکر اہٹ کو چہرے پر لاتے
ہوئے کہا تھا

"اگر تمہاری بس یہی شرطہ تومیں اس شرط کوماننے کے لئے تیار ہوں" کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ہامی بھرلی

"لیجے۔ توضیح۔۔۔ آپ نے تو کچھ لیاہی نہیں۔۔ "بسکٹ کی پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے رضیہ بیگم نے کہاتھا "آپ کواتنا تکلف کرنے کی کیاضرورت تھی؟" شگفتہ بی بی نے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے شفق کہجے میں جواب دیا "اس میں تکلف کی کیابات ہے؟ آپ کا اپناگھر ہی تو ہے۔۔۔ "علی عظمت نے مبنتے ہوئے کہاتھا '' کھائیئے کھائیئے۔۔۔ مفت کا تومال ہے۔۔''سیڑ ھیاں اتر تے ہوئے اس نے طنز کا تیر چلایا۔اس کی بات سن کر شگفتہ بی نی کو کافی جیرانی ہوئی۔ علی عظمت نے آئکھوں کے اشارے سے رضیہ بیگم کواس کے پاس جانے کو کہا۔ "تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟"اس کے بازو کو آہستہ سے بکڑ کر دانت بھینجتے ہوئے کہا "آیاہو گاکوئی نیار شتہ۔۔۔" بے رخی سے جواب دیا " آپ کوا تناخرچ کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا چیرہ دیکھنے کے بعد منع کر دیں گے۔۔ مگر نہیں آپ کو تو ہر کسی پر مال لٹانے کا شوق ہے۔۔ کتنی بار کہہ چکاہوں ساجد سے اس کارشتہ طے کر دیں مگر آپ۔۔ "وہ اپنی ہی ہانکتا جارہاتھا "اینی قیاس آرائیاں بند کر و۔۔"اس کو خاموش کر اتے

اكتوبر2016



ماهنامه داستان دل ساهيوال

ہوئے کہا

"گروگر کچھ نہیں۔۔۔ جیسے آپ کی مرضی۔۔ آپ جب چاہیں آکر نکاح کی تقریب کرلیں،ویسے بھی وجیہہ اب آپ کی ہی بٹی ہے۔ "ریاکاری ان کے اندازسے چھلک رہا تھا۔ چبرے پر دیکھاوے کالبادہ تھا۔ "ایک ہفتہ۔۔ مزید۔۔"انمول بس سوچ کر ہی رہ گیا مگر اس بات کی خوشی تھی کہاا یک ہفتے بعد وہ اپنی جاہ بوری کریائے گا  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ رضیہ بیکم کام سے فارغ ہو کر کمرے کی طرف بڑھیں ''گھر میں ایک مہمان بھی آ جائے کام تواتنابڑھ جاتاہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔۔"اینے بالوں کوسمیٹ کر کندھوں کے پیچیے د ھکیلتے ہوئے بڑبڑاتی جارہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ كھولا توايك جھڻكاسالگا " بیر کیا کمرے میں اندھیر اہے۔۔" انہوں نے دروازے کے ساتھ لگے سوئچ کو آن کیاتو علی عظمت کو صوفے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے اپناسر صوفے کی بیک پرر کھاہوا تھااور حیت کو گھور رہے تھے "علی عظمت \_\_ خیریت تو ہے ناں!" پریشانی میں ان کی طرف بڑھیں مگرانہوں نے کوئی جواب نہیں دیاوہ انجی تک ا پنی سوچوں کی د نیامیں کھوئے ہوئے تھے "ٹھیک توہے نال آپ؟"اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بازو کو آہستہ سے جنبش دی " ہاں۔۔ ٹھیک ہوں۔۔ "وہ ابھی تک حیبت کو گھور رہے

"اگر آ جا تاتونه ہی کہہ دیتا۔۔۔"ول میں سوچ کررہ گیا۔ شگفتہ بی بی نے شکیہ انداز میں انمول کی طرف دیکھا "میر امطلب تھا کہ اچھی بات ہے وہ اپنے کام کو اہمیت دیتا ہے۔انسان کواینے کام پر ہی فوکس رکھناچاہئے۔۔اور مجھے تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میر بے دولہا بھائی انہی میں سے ایک ہیں جواینے کام کواہمیت دیتے ہیں۔۔''شگفتہ بی بی کو اینے باتوں کے تانوں بانوں میں الجھا کرر کھ دیا ''پھر کب آئیں ہم منگنی کے لئے ؟''علی عظمت نے سوال «منگنی؟؟" شَلَفته بی بی نے استفہامیہ انداز میں کہاتھا '' کیوں؟ آپ ابھی منگنی نہیں کرناچاہتیں۔۔"حیرت سے رضیہ بیگم نے یو چھاتھا ''نہیں۔۔الیی بات نہیں ہے۔۔ میں توبہ سوچ رہی تھی کہ ا گلے ہفتے نکاح ہی ہو جائے۔۔''انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ یہ سن کر سب ہکا بکارہ گئے۔ علی عظمت کے چیرے کے رنگ متغیر ہو گئے۔سب کے چیروں کارنگ دیکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا "مگر آپ چاہیں تو۔۔۔ بیرمیر اخیال تھالیکن اگر آپ۔۔۔" « نہیں ۔ ۔ ۔ نہیں ۔ ۔ ۔ ایسی کوئی بات نہیں ۔ کیوں علی عظمت؟" مینتے ہوئے رضیہ بیگم نے علی عظمت کی طرف اشاره كيا تفاـ ان كاانداز اور لهجه سب مصنوعي تفا " مگر۔۔"وہ صرف یہی کہہ سکے۔ایک لمحے کے لئے دماغ نے کام کرناچھوڑ دیاتھا

اكتوبر2016

نے کہاتھا کہ رشتے کرواناتو عور توں کاکام ہے۔ اس لئے اب آپ بس آرام سیجئے۔۔ "رضیہ بیگم نے بات کرنے کا کوئی سرا ہی نہیں چھوڑا۔ علی عظمت نے ایک لمجے کے لئے رضیہ بیگم کواستفہامیہ انداز میں دیکھا مگر ان کے چبرے کی طمانیت کو دیکھ کر خاموش رہے اور کروٹ بدل کرلیٹ گئے۔

کہنے کو توا یک ہفتہ تھا مگر ایک ہفتے کیسے ایک دن میں تبدیل ہو گیا، وقت نے کسی کو کانوں کان خبر تک ہیں ہونے دی۔ پہلے دن ہی رضیہ بیگم نے پورے ہفتہ کی لسٹ بنالی۔ کب، کیا اور کون ساکام کیسے کرنا ہے ؟ سب کچھ درج کر لیا اور ہر ایک کو اس کے حصے کا کام سونپ دیا۔ علی عظمت کو باہر سے خرید اری کا کام سونپا تو انمول کو بھی ان کے ساتھ لگادیا اور چھوٹے موٹے کام اس کے ذھے لگے۔

مجھی محفلوں کی پرواز پے تھے ہم آج ان دیواروں کی تصویر بن گئے ہم تو کہاں؛میں کہاں؛رشا آج سب پروانے بکھر گئے

(ساویه چوهدری عبیدالله) (شهر . لاهور) " ٹھیک۔۔۔ویسے آج کادن کتنااچھا گزراناں۔۔۔وجیہہ کے لئے نہ صرف رشتہ آیابلکہ تاریخ بھی طے ہو گئی۔بس اب جلدی سے یہ ہفتہ گزرجائے۔۔۔اور ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہوجائے۔۔"بات کرتے ہوئے ایک تبسم ان کے چہرے پرابھری تھی

''کیا تمہمیں لگتاہے کہ اتنی جلدی میہ سب کچھ کرناٹھیک ہے؟''ایک انجانہ ساڈر ان کے دل میں کھٹک رہاتھا۔ ''ہاں۔۔سب کچھ ٹھیک ہی تو ہور ہاہے۔''وہ علی عظمت کی بات کامطلب نہ سمجھ سکی اور اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھیں اور چادر کو جھاڑتے ہوئے مزید کہا

"ہماری بیٹی اپنے سسر ال جارہی ہے۔ اپنے پیاکے گھر۔۔" "لیکن ایک ہفتہ۔۔ بیہ سب جلدی نہیں ہے اور ہم نے لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہے ، کہیں لڑکے میں کوئی نقص تو نہیں۔۔" صوفے سے اٹھ کروہ بیڈ کی طرف بڑھے تھے "نہیں۔۔ نہیں۔۔ جلدی کیا ہے ؟ اچھے رشتے ایسے ہی ملتے بیں اور پھر جھٹ پٹ سب کچھ ہو جاتا ہے" تکمیہ کو سیدھا کرتے ہوئے کہا تھا "دلیکن اتنی بھی کیا جلدی ؟"بیٹھتے ہوئے کہا تھا

"میکن این بھی کیا جلدی؟" بیھے ہوئے لہاتھا "آپ بس رہنے دیں۔۔۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کل کون کون سی تیاریاں کروں۔۔اب کل سے شادی کی تیاریاں بھی تو شر وع کرنی ہیں ناں۔۔"وہ اپنی ہی کہتی جارہی تھیں "بیگم ۔۔۔" ٹیک لگا کر ایک نظر رضیہ بیگم پر ڈالی "آپ صرف آرام سے باہر کا کام سنجالیں اور ویسے بھی آپ

اكتوبر2016



گھر کی سجاوٹ، آنے جانے والوں کے کھانے پینے کا خیال ر کھناصر ف انمول کی ذمہ داری تھی۔انمول یوں تووجیہہ سے دور بھا گتا تھا۔ اس کے نام سے بھی چڑتا تھا مگر اس کی شادی میں ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہاتھا جیسے اس کے دل میں نہ جانے کتنی محبت پنہاں ہو۔ شاید پیر محبت نہیں تھی اور نه ہی خلوص تھا۔ اس میں بھی اس کا اپنامفاد تھا۔ اپنی غرض یوشیرہ تھی۔وجیہہ کے بعدا پنی شادی کے سینے اس کے دل میں امڈر ہے تھے۔ رضیہ بیگم نے حجاب کو وجیہہ کے ساتھ رہنے کے لئے روک دیا۔ ایک لڑ کی جس کی شادی ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لئے بھی توکسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام فرائض حجاب کے ذمہ لگائے گئے۔ حجاب رضیہ بیگم کی جھتیجی تھی۔اس لئے وہ بھی رہنے کو تیار ہو گئی۔گھر میں کوئی بھی حجاب کے رہنے پر نارواں نہیں تھی بس ایک انمول تھاجس کے دل میں اس کے لئے ایک زج تھی مگر اسے کوئی پر واہ نہیں۔وہ توبس وجیہہ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لئے رکی تھی۔سب کو کام سونینے کے بعد بھی خود کو کوئی فراغت نصیب نہ ہوئی۔ کیڑے، ز پورات، بناؤ سنگھاڑ کی ذمہ داریاں کم تھیں کیا؟ اور پھر کون کون سے رشتہ داروں کوشادی میں شرکت کے لئے بلاناہے، یہ کام بھی انہوں نے اپنے ذمہ رکھا۔ '' پھپوکس کس کے نام لکھوں کارڈزیر۔۔۔''تمام کارڈز حییب کر آچکے تھے۔ سرخ کارڈیر سنہری روشائی سے حروف جگمار ہے تھے اور ان سب میں وجیہہ اور ضر غام کا نام

توالگ ہی حیثیت رکھتا تھا۔ایسالگ رہاتھادونوں نام بنے ہی ایک دوجے کے لئے ہیں "بلاناتوسب کوہی بڑے گا۔ آخر پہلی شادی توہے۔۔تم اس طرح کروسب سے پہلے ندیم بھائی، شہباز بھائی، اصغر بھائی، خاور بھائی کا توسب سے پہلے نام ککھو۔۔ اور ہاں اسلم بھائی کا بھی نام لکھنامت بھولنا۔۔''علی عظمت ابھی ابھی باہر سے آئے تھے۔ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے ''اچھاہوا آپ آ گئے علی عظمت۔۔ آپ نے توکسی کور قعہ نہیں بھیجنا۔۔اگر بھیجناہے توبتادیں حجاب بیٹھی لکھ رہی ہے۔۔ "رضیہ بیگم کے کہنے پروہ پلٹے تھے " میں نے کہاں کس کو بھیجنا ہے۔۔"ستانے کو ذرابیٹھے تھے " ہاں سچ۔۔۔منیر کے لئے بھی ایک رقعہ لکھ دو۔۔بہت اچھا دوست ہے میر ا۔۔۔ ہمیشہ سکھ دکھ میں ساتھ ساتھ رہا ''ٹھیک۔۔۔ لکھ دیا۔۔اور کسی کا لکھناہے پھو پھا جی۔۔''انہوں نے نفی میں گر دن ہلا دی۔انمول سیٹی بجاتا ہواسیڑ ھیاں اتر کر باہر کی طرف جارہاتھا 'کہاں جارہے ہو؟''رضیہ بیگم نے یو چھاتووہ پلٹا "دوست کے یاس جارہاہوں۔۔" کہنیوں تک آستینیں چڑھائے ہوئے تھا۔ "اجھا پھر۔۔ جاتے ہوئے یہ کارڈز توبانٹ دینا۔۔۔" "لیکن امی مجھے تو جلدی ہے۔۔"اس کے ماتھے پر شکن آ گئے

تمہارے اوپر چلانے میں کامیاب ہوگئ تو۔۔ "وہ لفظ توپر زور دے رہی تھی

"تو۔۔ سوچا جاسکتا ہے۔۔ "اس نے بھی معنی خیز لہجے میں

جواب دیا

"ضرغام کے بچے۔۔۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔۔ "ایک ادا
سے اپناہا تھ اس کے بازو پر تھیڑ مارا

"اب اس میں جلنے کی کیابات ہے۔ میر ی ہوی ہوگی تھوڑ ا

بہت تو چلے گاناں۔۔ "اب وہ اسے جلانے کے چکر میں تھا

"ضرغام ۔۔۔ "وہ دانت جھینج کر اسے کو ستی جارہی تھی

"ضرغام کیا۔۔ بس تھوڑ اسا۔ رو مینس۔ فرسٹ

"ضرغام کیا۔۔ بس تھوڑ اسا۔ رو مینس۔ فرسٹ

نائیٹ۔۔۔ "اپنی ہنسی کو بمشکل قابو کئے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا

"اب تم حدسے گزررہے ہو۔۔ "عنایہ کے لئے سب پچھ

"یار میاں بیوی میں کوئی حد نہیں ہوتی۔۔ جتناچاہیں رومینس کریں۔۔۔"

بر داشت سے باہر ہو گیا

میری زندگی کی خوشبوہوتم میرے چہرے کی مسکراہٹ ہوتم میری سانسوں کی آواز ہوتم میری آنکھوں میں نظر آتا آئنہ ہوتم تو پھر کے نہ کہوں میری زندگی ہوتم (سماویہ چو ھرکی عبید اللّد، لا ہور) "کوئی بات نہیں واپسی پر بانٹ دینا۔۔"منہ بگاڑ کراس نے ہامی بھر ہی لی۔ حجاب کارڈز کو مجتمع کرکے اٹھی اور انمول کے ہاتھوں میں تھادیئے
"ہنہ۔۔"کارڈز لیتے ہوئے حجاب کو دیکھ کراس کامنہ مزید گڑ گیا تھا

''یادسے دے دینا۔۔''حجاب نے کہاتھا ''تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔۔۔''منہ بگاڑ کر جواب دیا تھا

''تو پھر پانچ دن بعد ہے میر ہے اس ہیر و کی شادی۔۔'' لازوال کے سیٹ سے واپسی پر عنامیہ بھی اس کے ساتھ کار میں تھی۔

"ہاں بس۔۔۔"اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہاتھا

''ویسے لڑکی دیکھی ہے تم نے۔۔؟''عنابیہ نے شوخ لہجے میں پوچھاتھا

"کہاں۔۔!!"اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا "اوہ۔۔۔یعنی بنادیکھے شادی ہورہی ہے۔ فرسٹ نائیٹ ہی دیکھوگے۔۔۔امیزنگ۔۔"اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تھا "جسٹ شیٹ آپ یار۔۔ فرسٹ نائیٹ کیا میں تواس کے ساتھ کوئی نائیٹ بھی سپینڈ نہیں کرنے والا۔۔"گر دن کو ایک اداسے جھٹلتے ہوئے کہا "لیکن اگر وہ خوبصورت ہوئی اور اپنی خوبصورتی کا حادو

اكتوبر2016



''ضرغام۔۔۔''اس نے ایک زور دار گھونسہ اس کے پیٹ میں رسید کیا۔ تووہ سٹئیر نگ پر کنٹر ول کھو ببیٹھااور کار ہچکولے کھانے گگی

''سنجال کے۔۔۔''برجستہ عنامیہ کے منہ سے نکلا ''کوشش کر رہاہوں۔۔''کار ۸۰ کی سپیدسے جارہی تھی مگر یک دم کنٹر ول کھونے پر وہ ہڑ بڑا گیاکار مجھی سڑک کے اس کنارے پر تو مجھی اس کنارے پر ہمچکولے کھارہی تھی۔ تبھی بریک لگنے پر ایک زور دار جھٹکالگا اور ضرغام کا سر سٹئیرنگ پر

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

``تم نے ابگھر سے باہر قدم بھی رکھاناں تو مجھ سے برا پچھ

نہیں ہو گا۔۔"گفتہ بی بی نے ضرغام کو ٹیبلٹس دیتے ہوئے

قدر ہے سخت لہجے میں کہاتھا

''لیکن امی۔۔۔''ماتھے پر سفید پٹی بند ھی ہوئی تھی۔وہ سر ہانے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ''لبس۔۔میں نے کہانال۔۔اب میں تمہاری ایک نہیں سننے والی، یکے بعد دیگرے دوبار ایکسٹر نٹس کر واچکے ہوا پنے۔چار

دن بعد تمہاری شادی ہے۔ کیاتم سہرے کی جگہ یہ پٹیاں لٹکائے جاؤگے۔

"امی۔۔"اس نے بچوں کی طرح منہ بنالیا۔ بچھلی بار جب وہ سیڑ ھیوں سے گرا تھا تواس نے شگفتہ بی بی سے جھوٹ بولا کہ اس کاایکسیڈنٹ ہوا اس کاایکسیڈنٹ ہوا تھالیکن خدا کی رحمت سے زیادہ چوٹ تونہیں آئی، مگریپیشانی

پرزخم کانشان ضرور ابھر چکاتھا
"اب جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوجا تاتم نے اس گھرسے
باہر قدم بھی نہیں ر کھنا۔۔ آئی بات سمجھ میں۔"انہوں نے
اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آخر مال تھی۔ کیسے اپنے نیچے کو تکلیف میں
د کیھ سکتی تھی۔ اور پھر ضر غام توان کی انگلوتی اولاد تھی۔ اس
پر کیسے کوئی آئے آنے دیے سکتی تھیں
"چار دن تک اس گھر میں۔۔۔"اسے سوچ کر ہی چکر آنے

"امی میر اتو دم نکل جائے گا۔۔۔" "

"اورباہر جوا کیسیڈنٹ کروائے جارہے ہو۔۔۔اس سے دم نہیں نکلے گا۔"وارڈروب سے ایک لحاف نکالا اور اسے ضرغام کو اوڑھا دیا۔

"اب خاموشی سے آرام کرو۔ "اس کے ماتھے پر محبت کی مٹھاس نقش کی تو تھوڑا بہت منہ بناتے ہوئے اس نے آئکھیں بند کر لیں۔انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیااور آہتہ سے دروازہ بند کر کے باہر آگئیں۔ "چار دن نکاح میں رہ گئے اوران کی کوئی خبر

نہیں۔۔۔"زیرلب کہااور پھر ہاتھ میں موجو د گلاس کور کھنے کچن کی طرف چل دیں۔

"اب کون ہوسکتا ہے؟"جیسے ہی انہوں نے شیف پر گلاس رکھاتو دروازے پر رنگ ہوئی۔ چہرے پر ایک ثانیے کے لئے حیرانی کے تاثرات ابھرے تھے مگر اگلے ہی لمحےوہ تاثرات غائب ہو گئے

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

اكتوبر2016

"اب مسكالگانا بند كرو\_\_ سب سمجھتی ہوں میں \_\_"اس كو یبارسے تھیتھیاتے ہوئے کہاتھا "ویسے خالہ حان۔۔۔ بھا بھی دیکھنے میں کیسی ہیں؟"مثال نے انہاک سے شکفتہ بی بی کے چبرے کو دیکھتے ہوئے یو جھاتھا "بہت اچھی۔۔۔ا تنی اچھی کہ اگر تم دیکھو گی ناں۔۔تم بھی ان جیسی بننے کی کوشش کرو گی۔۔ "ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواپ دیا "پھر توملنا پڑے گابھا بھی سے۔۔۔"فرمان نے ہلکی سی گر دن کو جنبش دی "اچھاچلو۔ باتیں بعد میں، پہلے کچھ کھا بی لو۔ میں انجمی تمہارے لئے کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں۔۔" ''میرے لئے سیر ائیٹ۔۔۔''فرمان نے اپنی پیند بتائی "اورمیرے لئے کوک۔۔ "مثال کہاں پیچھے رہتی " ظالما \_\_\_ كو كاكولا بلاد \_\_ \_!!" فرمان برٌ برُ اياتها "خالہ جان۔۔!!"منہ بسوڑتے ہوئے مثال نے کہاتھا "تم دونوں باز آنے والے نہیں ہو۔۔جویریاتم بتاؤ، تمہارے لئے کیالاؤں۔۔۔"ہمیشہ کی طرح جویر پاخاموش رہی۔اسی لئے شگفتہ بی بی نے خود ہی اس سے یو چھا "ميرے لئے۔۔۔جون کے حائے۔۔"اس کی بات پر شگفتہ نی نی ہنس دیں۔ '' کوئی مستی نہیں چلے گی۔۔۔ یاد ہے ناں امی ابونے کیا کہا ہے اگر کوئی مستی کی تو آخری شادی ہوگی ہماری۔۔ "جویریا نے دونوں کو تنبیہہ کی

"السلام عليكم!خاله جان\_\_\_"جيسے ہى شگفته بى بى نے دروازہ کھولا توجو پریاان کے گلے لگ گئی۔جو پریا کے ساتھ ہی مثال اور فرمان بھی آگے بڑھے "السلام عليم!خاله جان---"مثال نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ "وعليم السلام \_\_\_ كيسے ہوتم سب \_\_\_ ؟ اور اتنی دير كيوں ہوگئی؟"انہوں نے باری باری سب کے ماتھے کو بوسہ دیا ''بس کیا کریں بیہ مثال ہے ناں۔۔ تیار ہونے میں گھنٹہ لگادیا تھا"جویریانے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہاتھا ''خالہ جان پیہ جھوٹ بول رہی ہے۔۔ گھنٹہ میں نے نہیں خود اس نے لگایا تھا۔۔ "مثال نے ترنت جواب دیا "اچھااچھا۔۔۔اب لڑنانہ شر وع کر دینا۔۔۔ یہ بتاؤسفر تو آرام سے گزارانال۔۔ "تمام نیج اندر آچکے تھے۔ شگفتہ بی بی نے دروازہ بند کرتے ہوئے یو چھاتھا "خالہ جان۔۔۔ یو چھ تو آپ اس طرح رہی ہیں جیسے ہم گلبرگ کی بجائے لندن سے آرہے ہوں۔۔صرف آدھ گھنٹے كاتوسفر تھا۔۔ "فرمان نے بھى اپنى زبان كھولى "اتنامعلوم ہے کہ آ دھ گھنٹے کاسفر ہے مگریہ نہیں معلوم کے ہم خالہ جان سے ہی ملنے آ جائیں۔۔ آج بھی اگر میں نے فون نه كيابو تانال توتم نے تو آنابى نہيں تھا۔۔" "ابالیی بھی بات نہیں ہے۔۔ہم توہمیشہ آپ کو یادر کھتے ہیں اینے دل میں۔۔ "جو ہریانے پاس آکران کو ہانہوں کے حجولے میں جھلاتے ہوئے کہاتھا

اكتوبر2016

یڑتا ہے تو پھر یہ تواس کی سگی بہنیں تھیں فوراً ہاں کر دی مگر آتے ہی اینے پر انے رنگ میں واپس آگیااور اُن کا کام کرنے کی بجائے اپناکام کروانے لگا "جویریا آبی۔۔۔میر اسوٹ، سوٹ کیس میں سے نکال کر دے دیں۔۔ "نہانے کے لئے واش روم میں گیاتوا پناسوٹ بھی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ "مثال آیی۔۔۔"جویریانے بات نہ سنی تومثال کی آوازیں لگناشر وع ہو گئیں "مثال آبی۔۔۔جویریا آبی۔۔"وہ گلا بھاڑ بھاڑ کر یکاررہا تھا۔ ''سپیکرلا دوں تا کہ اگلے دیش بھی چلی جائے تیری آواز\_ کو کیلا کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ بولتارہے گا''یاؤں پٹختے ہوئے مثال کمرے میں داخل ہو ئی توجو پریا بھی فوراوار د "ایک توتم اور تمہارے انڈیا کے ڈراموں کی مثالیں۔۔ویسے تمہارانام ٹھیک رکھاہے ای ابونے۔۔۔ مثالیں دینے میں توماہر ہوتم۔۔۔ کبھی کسی ایکٹر کی تو کبھی کسی ایکٹر کی۔۔"آتے ہی مثال کی کلاس لگادی "ا پنی با تیں بعد میں پہلے میر اسوٹ۔۔۔!!" ایک بار پھر واش روم سے آواز آئی "برلو۔۔ آیا تھا ہمارے کام کرنے، اپنے کام کروارہا ہے،۔ "مثال نے طنزیہ کہا " آخر بھائی بھی تو تمہاراہی ہے۔۔۔"مثال کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا

''کچھ نہیں ہو تا۔۔۔۔ایساتووہ ہر باربولتے ہیں۔۔''کندھے اچکاتے ہوئے جویریا کی بات کوہوامیں اڑادیا "فرمان۔۔۔"جویریانے گھور کراس کی طرف دیکھا "اليسے مت ديکھو۔۔۔ورنه ميں ڈر جاؤں گا۔۔ "جويريا کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمان نے کہاتھا "میر ام**ز**اق اڑا تاہے۔۔میر ا۔۔ابھی بتاتی ہوں۔۔"اٹھ کر اس کے پیچھے چل دوڑی جبکہ مثال ان دونوں کی حرکتوں سے محظوظ ہور ہی تھی '' فرمان۔۔۔شاباش۔۔ یو نہی دوڑتے رہو۔۔''ساتھ ساتھ مثال فرمان کولقمه دیتی حاربی تھی جویریا تنیوں میں سب سے بڑی تھی اور بی ایس ا کنامکس کر رہی تھی۔مثال دوسرے نمبر پر تھی اور ابھی میٹرک کے پیپرزسے فارغ ہوئی تھی۔ فرمان کہنے میں توسب سے جھوٹا مگر بناسب کابڑا پھر تاہے۔ دونوں بہنوں کو تواینے ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے گھما تا جیسے کوئی فٹیال کو گھما تاہے۔ پورے گھر میں اود ھم مجا کرر کھتا تھا۔اسی لئے جویریااور مثال اس کو یہاں لانے کے حق میں نہ تھے لیکن شگفتہ بی بی کے اصرار پر انہیں لانایڑااور پھر وہ خو دبھی تویانچویں کے پیپر دے کر فارغ ہوا تھا۔گھر میں رہ کر اس نے کون ساتیر مارلینا تھا۔ "ہم تمہیں اس نثر طیر لے کر جائیں گے اگر وہاں جا کرتم ہماراساراکام کروگے۔۔"جویریااور مثال بھی اپنامطلب نكالنابخوني جانتى تحيي "اوکے۔۔۔ "مصیبت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا

اكتوبر2016

دینی چاہئے۔۔۔اور تم اسے بددعادے رہی ہو۔۔ "شگفتہ بی بی کی بات سن کروہ خاموش ہو گئی اور آ نکھیں جھکائے کھڑی رہی۔جویریانے بینٹ شرٹ فرمان کو پکڑادیں۔ "تہہیں فوراً اللہ سے معافی ما مگنی چاہئے۔۔"انہوں نے مزید کہا

"او کے سوری خالہ جان۔۔۔ آگے ایسا نہیں کہوں گی۔۔" مثال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ "بہت اچھی بات ہے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔۔ تم جانتی مثال۔۔ بہن بھائی تو ایک دوسرے کے باعث رحمت ہوتے ہیں اور اگریہی ایک دوسرے کے لئے بد دعائیں کر نے لگ جائیں تو پھر بھلا دوسروں سے تو قع کیار کھنی ؟؟"

"خالہ جان۔۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے۔۔ "شرٹ کے بٹن

بند کرتے ہوئے وہ واش روم سے باہر آیا تھا،اس کو دیکھ کروہ

ناک بھلا کر رہ گئی۔

''' زیادہ شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔۔''اب کی بار فرمان کی باری تھی ''خالہ جان۔۔۔''اس نے بالوں کو جھٹکا تو پانی کے چھینٹے مثال پراچھلے

"خالہ جان دیکھواسے۔۔ جان ہو جھ کراس نے یہ چھینٹے میرے اوپر چھینٹے ہیں۔۔"ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا "حجھوٹ کم بولو تم۔۔"چوہے بلی کا کھیل پھرسے شروع ہوگیا۔ دونوں ایک دوسرے پر جملوں کی ہو چھاڑ کرنے گئے۔ دومنٹ شگفتہ بی بی وہاں کھڑی رہی مگر ان کے سرمیں در د

"سوٹ۔۔۔۔۔" ایک بار پھر گلاپھاڑ کر کہا
"اب چپ ہو جاکو کیلا۔۔۔ دیتی ہوں سوٹ۔۔۔" مثال نے
بیٹر کے ساتھ رکھے سوٹ کیس کو اٹھا کر بیٹہ پر رکھا
"توبہ۔۔۔ کتنے کپڑے اٹھا کرلے آیا ہے۔ ہم دونوں نے تو
اپناایک سوٹ کیس پیک کیا اور اس نواب ذادے نے اپنا
اکیلے کا ایک سوٹ کیس پیک کیا ہے۔۔ ہنہ۔۔" کپڑوں کو
الٹ پلٹ کرتے ہوئے مثال نے کہا تھا
"اب دے بھی دو۔۔ سٹار پلس کی ہیر وئن۔۔" فرمان نے
تنگ آگر کہا تھا

"اب توبالکل نہیں دیتی۔۔ جاکیا کرلے گا۔۔رہ اب وہیں پر بنا کپڑوں کے۔۔ہم جارہے ہیں خود آکر نکال لیں۔۔"مثال نے جو بینٹ شرٹ اٹھائی تھی دوبارہ بیڈ پر اچھال دی "معاف کر دومجھے میری ماں۔۔۔"اس نے بچوں کی طرح کٹن کٹن شروع کر دی

"وے دو بچے کو۔۔ "جویریا کو ہمیشہ کی طرح فرمان پرترس آگیا،اس نے بیڈے پینٹ شرٹ اٹھائی اور واش روم کی طرف بڑھنے لگی

"آپی۔۔!!کوئی ضرورت نہیں ہے۔۔ شیطان پرترس کھانے کی۔۔"مثال نے یہی جملہ کہاتھا کہ دروازے سے شگفتہ بی بی داخل ہوئیں

"بری بات۔۔ مثال۔۔ بھائی کو شیطان نہیں کہتے۔۔ شیطان کامطلب بھی جانتی ہوتم ؟ شیطان کامطلب ہے دھد کارا ہوا۔۔ اللہ کی رحمت سے دور۔۔۔ تمہیں تواینے بھائی کو دعا

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلەعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللُّه التهش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُهتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋامحسنس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچس کہا نیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹ کام کی مشار کے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، ٽورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ہو۔۔"اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمائے کہا تھا۔ وہ واقعی آئے صدسے زیادہ حسین لگر ہی تھی۔ڈارک بلیوڈریس پر چپکتے موتی نماستارے اور پھر وائیٹ لیس سے سجادا من ۔ آئھوں میں بساکا جل اور دل کی تشکی کو بھڑ کاتے رسلے گلائی ہونٹ، ہوائے جھو نکول کے ساتھ مستی کرتی زلفیں اور پھر آئھوں کے آگے آتی بالوں کی چند لٹیں۔ پھر آئھوں کے آگے آتی بالوں کی چند لٹیں۔ «حسین تو تم بھی کم نہیں لگر ہے۔۔"اسی انداز میں اپنے چہرے کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹکا کر جواب دیا۔ کہا تواس نے بھی صحیح تھا۔ لائیٹ براؤن شرٹ، گریبان کے دو کھلے بٹن سے نظر آتااس کا دود ھیاسینہ۔گلاب کی خوشبوکے ساتھ سانسوں کو مہکا تاباڈی سپرے۔ "سانسوں کو مہکا تاباڈی سپرے۔ "اب ایسے ہی دیکھتے رہوگے یا پھر کہو گے بھی ؟"معنی خیز سانسوں کو مہکا تاباڈی سپرے۔

وہ دل ہی کیاترے ملنے کی جو دعانہ کرے
میں تجھ کو بھول کر ذند ار ہوں خدانہ کرے
رہے گاساتھ تراپیار
نندگی بن کر
پیاور بات میر کی ذندگی وفانہ کرے
بچا دیا ہے نصیبوں نے مرے پیار کا چاند
کوئی دیا مرکی لیکوں پر اب جلانہ کرے
کوئی دیا مرکی لیکوں پر اب جلانہ کرے
شفیق سعید . خانبوال

لهج میں استفسار کیا تھا

ہونے لگ گیا "توبہ۔۔۔ کتنا جھگڑتے ہوتم دونوں۔۔ "کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہاتھا

''چلیں خالہ جان آپ یہاں سے۔۔لڑلڑ کر جب تھک جائیں گے،خود ہی باہر آ جائیں گے بیہ۔۔۔''جویریاانہیں باہر لے آئی

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

فائیوسٹار ہوٹل میں وہ دونوں بیٹھے کنچ کر رہے تھے۔ان کی ٹیبل کے ایک فرلانگ کے فاصلے پر آبشارسے گر تایانی اپناہی ساز بجار ہاتھا۔ ہلکی تیز چلتی ہواسے یانی کی چند قطرے ان تک پہنچارہے تھے۔ سفید کورسے ڈھکی ٹیبل اور پھر اس کے در میان رکھاسر خ وسفید گلا بوں کا بکی اس ٹیبل کی شان میں اضافه کررہاتھا۔ آسان پر چھائے ملکے سرمئی بادل دھوپ کو کوسوں دور لے گئے تھے۔ ایسے ماحول میں ان دونوں نے ساتھ کنچ کرنے کا پروگرام بنایاتھا۔ "الیے کیاد مکھ رہے ہو؟"انمول پچھلے دس منٹ سے خاموش بیشاصرف عندلیب کو دیکھتا جار ہاتھا۔ اپنادونوں کہنیوں کو ٹیبل پر ٹکائے، ٹھوڑی کو ہاتھوں کی ہتھیلی پر جمائے اس کی نظریں بس عندلیب کے چیرے پر تھیں۔ آئکھوں میں انتہا کی مستیاں تھیں۔ چہرے پر ملکی سی تیسم اور فضا کو مہکانے کے لئے اس کی جسم سے آتی باڈی سیرے کی آتی دلفريب خوشبو\_\_

" د مکھر ہاہوں۔۔ تم روز بروز کتنی خوبصورت ہوتی جار ہی

اكتوبر 2016

ویسے بھی بیراکیسویں صدی ہے، آج کل کون پوچھاہے شرم وحیا کو۔۔ آگے بڑھنے کے لئے شرم وحیا کا دامن چاک کرنا ہی پڑتا ہے۔۔"

"واه\_مائنڈ بلوئنگ\_\_\_\_ تو پھر تھوڑا بہت رومینس ہو جا ئے۔۔۔" پھلجڑی جھوڑی تھی

"جسٹ شیٹ اپ۔۔۔"اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر ہلکاسا تھپڑ مارا مگر درد کی بجائے ایک احساس انمول کے جسم میں سرایت کرنے لگا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

"ویسے یہ کاسنی لہنگا کیسا ہے؟"بیڈ پر مختلف لہنگے بکھڑے
پڑے تھے۔ رضیہ بیگم وجیہہ کی عادت سے اچھی طرح
واقف تھیں۔ وہ اچھی جانتی تھیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر بازار
جاکر اپنے لئے شاپنگ نہیں کرے گی اس لئے مختلف لہنگوں
کے سمیل کو گھر ہی منگوالیا۔ حجاب وجیہہ کی ڈریس سلیشن
میں مدد کررہی تھی

"اس پر تو بہت زیادہ کام ہے۔۔۔ مجھے تو سمپل چاہئے۔۔ "سادگی پسندو جیہہ بھلا کیسے اتنا بھاری کام پسند کر سکتی تھی

"آپی آپ کی شادی ہے کوئی عام فنکشن نہیں جو عام سا ڈریس چلے گا۔۔۔" ہنگار کھ کر کہاتھا مناک م

«لیکن مجھے اتنا بناؤ سنگھاڑ پبند نہیں۔۔ یہ تو تم بھی جانتی

"\_\_\_\_9

«لیکن شادی میں توبیر سب کچھ چلتا ہے نال آپی۔۔ "حجاب

'دُکیا کہوں۔۔۔!! شہبیں دیکھ کر تومیں الفاظ ہی بھول گیا''ڈرامائی ڈائیلوگ بول کروہ اسے امپریس کرنے کی کوشش میں تھا

''اچھا پھر آئھوں کے ذریعے سمجھا دو۔۔''اس نے ہلکاسا طنز کیا تھا

"، آئھوں کے ذریعے ہی توسمجھار ہاہوں۔۔"

"سر آپ کواور پچھ چاہئے۔۔۔" ویٹر نے کولٹر ڈرنک رکھتے

ہوئے یو چھاتووہ دونوں چونک گئے

"نو تھینکس۔۔۔"ہوامیں تیزی آگئی۔ آبشار کاساز بھی

د لفریب ہونے لگا۔ عندلیب کی تھلی زلفیں ہوا کے پروں پر

سوار مست ہونے لگیں

"موسم کتنارومینئک ہے ناں۔۔!!دل چاہتا ہے کہ تمام حدیں پار کر کے بس تمہیں اپنی بانہوں میں بسالوں۔۔"اس نے شوخ بھر ہے انداز میں انگڑ ائی لی

"دیر توتم نے ہی کی ہے ورنہ میں توکب سے تیار ہوں شادی کے لئے۔۔۔" ہے ہاکی سے جواب دیا

"پہلی لڑکی دیکھی جو اپنی شادی کے لئے اتنی جلدی مچارہی ہے ورنہ لڑکیاں تو شادی کے نام سے ہی شرما جاتی ہیں۔"کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے آبشار کی طرف دیکھا۔ پانی کی دھاڑیں پورے زورسے آسان کی طرف اٹھتی مگر پھراستے ہی لوٹ آتیں

"اوہ۔۔ہیلو۔۔میں آج کی اٹر کی ہوں۔۔یہ شرم وحیا کی توقع تومجھ سے کرناہی نہیں۔۔جوہوں تمہارے سامنے ہوں۔۔

اكتوبر2016



وجیہہ کو سمجھانے کی کوشش کررہی تھی

"نہیں جاب۔۔سادگی صرف عام زندگی سے خاص نہیں

۔۔سادگی ہمیشہ د کیھی جاتی ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہی

تو پتا چلتا ہے کہ کون کتناسادگی پیند ہے ؟ ویسے تو ہر کوئی بیہ کہتا

پھر تاہے کہ شادی بیاہ تو سادگی سے ہونے چاہئے لیکن حجاب

اگر شادی میں پانچ دس لاکھ خرج کرکے بھی بیہ کہا جائے کہ

ہم نے شادی سادگی سے کی ہے تو بھلا اس کے کہنے کا جو از بنتا

ہم نے شادی سادگی میں بھی پانچ دس لاکھ خرج کر لیس تو باقی بچتا

ہی کیا ہے ؟ بھلاسادگی میں بھی پانچ دس لاکھ خرج کر لیس تو باقی بچتا

ہی کیا ہے ؟"

"آپی آپی۔۔۔وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کومیری بات مانی پڑے گی۔۔جومیں کہوں گی۔۔وہی آپ شادی میں پہنو گی۔۔۔سنا آپ نے۔۔"منہ بگاڑ کر آخر وجیہہ نے اثبات میں سر ہلاہی دیا

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

" بھائی آپ پر یہ شیر وانی زیادہ اچھی گلے گی۔۔ "جویریا آف وائیٹ شیر وانی ضرغام کے سامنے لئے کھڑی تھی " اربے یہ کوئی شیر وانی ہے۔۔ بھائی آپ پر یہ زیادہ اچھی گلے گی " بلیک شیر وانی جس پر سنہری ریشم کاکام تھا۔ اس کو اٹھاتے ہوئے مثال نے کہاتھا " جی نہیں۔۔ ضرغام بھائی میری شیر وانی کو پہند کریں گے۔۔ ساتم نے۔۔ "جویریانے کندھے پر موجو د بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا

" په توتم دونون ہي سيکک کرو۔۔۔ "سينے پر ہاتھ باندھے وہ

بیڈ کی ٹیک سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا اور دونوں کی باتوں سے محظوظ ہور ہاتھا

"اس کا مطلب بھائی میری شیر وانی پہنیں گے کیونکہ میں نے اپن کے تمام شوز دیکھیں ہیں۔ بھائی اگر آپ کو اپنے ویورز کی کوناراض کرنا ہے تو بے شک آپ آپی کی پیند کی گئی شیر وانی پہن لیس مگر یا در کھیں آج کے بعد میں پھر لازاول نہیں دیکھوں گی۔۔ "اس نے سید ھی دھمکی دے ڈالی "ارے نہیں۔۔ ایسا نہیں کرنا۔۔۔ میں اپنے ویورز کو بھلا کیسے ناراض کر سکتا ہوں۔۔ "ضر غام نے مثال کی سیکٹ کی گئی شیر وانی کی طرف ہاتھ بڑھا یا تو جو پریانے فوراً آگے بڑھ کر ضر غام کے ہاتھ میں اپنی پیند کی گئی شیر وانی پکڑا دی منال کی۔ "جو یر یا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی واپس چلی جاؤں گی۔۔ "جو یر یا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی "دیکھو۔۔۔ تم بھائی کو بلیک میل کر رہی ہو۔۔۔ "مثال نے احتجاج کیا

"اورتم کوئی وائیٹ میل کررہی تھی۔۔۔تم بھی توبھائی کو ایمو شنل بلیک میل کررہی تھی"بھنویں اچکاتے ہوئے برق رفتاری سے جواب دیا

"گر لز\_\_\_ لڑنا بند کرو\_\_\_ میں تم دونوں کی سیکٹ کی گئی شیر وانی پہن لوں گا\_\_اب خوش \_\_\_ "ضرغام نے جیسے مسکلے کاحل ہی بتادیا

"لیکن کیسے؟" دونوں نے برجستہ سوال کیا "تم دونوں یہال رکھوا پنی پیند کی گئی شیر وانی۔۔جو مجھے فٹ

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

لیکن اب اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا"ضر غام کی ذراسی حمایت پر وہ باغ باغ ہو گیااور دونوں کو منہ چڑھانے لگا

"بچو۔۔۔ ذراباہر تو آ۔۔ آخر کب تک بھائی کی آڑ میں چھپا رہے گا۔۔۔ "مثال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا "بھائی دیکھو۔۔۔ یہ مجھے دھمکی دے رہی ہے۔۔ "سینہ تان کر کہا

"مثال۔۔ "آئکھیں دیکھاتے ہوئے کہا
"جھائی۔۔ یہ جھوٹ بول رہاہے۔۔ اور آپ کے سامنے تو پچھ
زیادہ ہی۔۔ "جویریانے پچھ کہنے کی کوشش کی
"میر احبگر جھوٹ نہیں بولتا۔۔ کیوں حبگر۔"
"بالکل ٹھیک۔۔۔ " دونوں کی طرف دیکھ کر منہ چڑھایاتو
دونوں بس اس کو کوستے ہی رہ گئیں۔۔

" پچو۔ آناتو ہمارے پاس ہی ہے۔۔ پھر بتاتے ہیں مخصے۔۔ "مثال دل میں جلی کی سناتے ہوئے چلی گئ

ہر طرف شادی کی گہما گہمی تھی۔ایک طرف رضیہ بیگم سب کچھ بھول کر وجیہہ کے ناز اٹھار ہی تھیں تو دوسری طرف شگفتہ بی بی ضرغام کے بدلتے رویے کو دیکھ کرخوش ہور ہی تھیں۔

"خداکاشکرہے۔ضرغام کے رویے میں پچھ تو تبدیلی آئی۔۔ سب سے اچھے طریقے سے باتیں کر رہاہے اور اپنی نئی زندگی کے لئے اپنے آپ کوبدلنے کی کوشش کر رہاہے۔۔"لیکن وہ آئے گی میں وہی پہن لوں گا۔۔اوکے۔۔ "دونوں کے ہاتھوں سے شیر وانی لے کر اپنے لحاف پر رکھ لی "لکن بھائی آپ نے میری شیر وانی کو پر یفر کرنا ہے۔۔ دیکھیں آپ کارنگ بھی کتنافئیر ہے۔فئیر رنگ پر ہمیشہ فئیر چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں۔۔ "مثال کو آئکھیں دیکھاتے ہوئے کہا

"بالكل صحيح بهائى ـ ـ آپات وجيهه بين كه آپ كوتو نظر بهي كاكس سحيح بهائى ـ ـ آپ استان فر سيكك ملك شير وانى بى سيكك ملك شير وانى بى سيكك كرنى چاہئے ـ ـ كيوں شيك كهانان ـ ـ "مثال نے بهى اپنا پانسا ميدان ميں ڈال ديا

"اوہ ہیلو۔۔۔ آپ دونوں گر لز ہیں اور بھائی بوائے۔۔لہذا! آپ دونوں یہاں سے جاؤ۔۔ بھائی کی شیر وانی میں پسند کروں گا۔۔ "کمرے میں داخل ہوتے ہی فرمان نے دونوں کا تختہ ہی الٹ دیا

"اوہ گڈ۔۔۔میرے جگر۔۔۔"اس کو دیکھتے ہی ضرغام بھی جوش میں آگیا۔ فرمان اچھل کربیڈ پر آبیٹھااور ضرغام کے ہاتھوں پر ایک زور دارتالی ماری

''کہاں تھامیر احگر۔۔''اس کے بالوں کو پیار سے خراب کرتے ہوئے یو چھا

"ان شیر نیوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔۔ "مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا

"فرمان۔۔۔"جویریانے گھور کر اس کی طرف دیکھا "پیاچھی بات نہیں ہے۔۔۔ تم دونوں نے اچھانہیں کیا

اكتوبر2016



یہ نہیں جانتی تھیں کہ ہر طوفان آنے سے پہلے ماحول میں
ایک بار سکوت طاری ضرور ہو تاہے۔ چاتی ہواؤں کارخ ایک
بار ضرور بل کھا تاہے۔ آسمان کو دیکھ کر پہلے یہی لگتاہے کہ
موسم خوشگوارہے لیکن اگلے لمحے ہی موسم ایسے پلٹا کھا تاہے
کہ انسان دیکھا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ ان سب سے بے خبر
تھیں۔ نہ ڈھول نہ مہندی، بس سادگی تھی۔ چیرت تواس
بات پر تھی کہ ضرغام بھی اب سادگی برت رہا تھا۔ شگفتہ بی بی
نے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ شور شر ابازیادہ نہیں چا ہتیں تو
اس نے فوراً مان لیا۔

"امی جان۔۔ آپ فکر مت کریں۔۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہو گا۔۔اگر آپ چاہیں تومیں اکیلا ہی اسے بیاہ کرلے آتا ہوں"اس کالہجہ شوخیوں سے بھر پور تھا

"ثر ارت سوجھ رہی ہے۔۔۔ "اس کے کان پکڑ کر کہاتھا "امی سادگی تو بہی ہوتی ہے ناں۔۔ "اس کالجہ اس کا انداز سب بچھ الگ تھا۔ یہ وہ ضرغام نہیں تھا۔ جو دنیا کے پیچیے بھا گتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی ضرغام تھا۔ جو ہنسنا اور کھیلناجانتا تھا۔ مذاق کو سمجھناجا نتا تھا۔ یہ سب وہ جان بوجھ کر رہا تھایا تج میں بدل گیا تھا۔ شاید گزر تاوقت ہی بتا سکے۔ ایک ہفتہ ایک دن میں بیل گیا اور پھر وہ دن آیا جب ضرغام کے چہرے پر سہر اسجنا تھا۔ بارات کا ٹائم سہ پہر تین بجے کا تھالیکن تیاریاں صبح سے ہی شروع ہو گئی۔ جویر یا اور مثال توسب سے آخر میں تیار ہوئیں کیونکہ گھر میں آئے مہمانوں کو انہوں نے ہی ڈیل کرنا تھا۔ مہمان شھے ہی گئے۔۔ صرف چیدہ چیدہ چیدہ یا خے مہمان

تھے۔جویریاکے امی ابو کے ساتھ ان کی دادی۔ شگفتہ بی بی کی نند جو آسٹریلیاسے خاص ضرغام کے نکاح میں شریک ہونے آئی تھیں اور پھر نکاح کے فوراً بعد اس کی واپسی کی فلائیٹ تھی۔

"آپ یہاں صرف ہاتھ لگانے آئی ہیں۔۔" شگفتہ بی بی نے کہا تھا

"ویسے پیچ کہوں توہاتھ ہی لگانے آئی ہوں۔۔ بھا بھی
جی۔ وہاں اسد کے فائنل اگز امز ہور ہے ہیں اور پھر ان
کے پاپاکو تو آفس سے چھٹیاں ہی نہیں ماتیں اور پھر ہماراسٹور
کھی توہے۔۔ میر بے بغیر تو وہ ایک دن بھی نہیں چپتا۔ لیکن
ان سب مصروفیات میں میں اپنے بھتیج کی شادی مِس بھی تو
نہیں کر سکتی تھی۔ آخر میر اایک ہی ایک تو بھتیجا ہے۔ اگر
اس کی شادی میں ہی شرکت نہ کر پاتی تو بھلا کس کی شادی
میں کرتی۔۔۔ اور ویسے بھی ٹائم تو اپنوں کے زکالنا ہی پڑتا
میں کرتی۔۔۔ اور ویسے بھی ٹائم تو اپنوں کے زکالنا ہی پڑتا
ہے۔۔ اور پھر یہی تو موقعے ہوتے ہیں دو گھڑی مل بیٹھنے
کے۔ اس بہانے آپ سے بھی مل لیا۔"

"امی میری شیر وانی کہال گئی۔۔۔ "ٹراؤزر بنیان پہنے وہ سیڑ ھیاں اتر رہاتھا۔ دونوں نے ضرغام کی طرف دیکھاجو دو دوسٹیپ پھلا نگتا ہوانیچ اتر رہاتھا۔ جھٹکے کی وجہ سے بالوں پر سے پانی کی بوندیں اس کے بنیان پر گررہی تھیں۔جو پہلے سے ہی بھیگا ہوا تھا۔ اسی لئے یہ بوندیں زیادہ کارآ مد ثابت نہ ہوئیں۔

" بھائی۔۔ کوئی شرٹ نہیں ملی جو۔۔۔ایسے گھوم رہے ہو گھر

ركه لباتفا

ضرغام بھی وہاں آموجو دہوئے تواس نے اپنے کا نیتے ہاتھوں سے جلی ہوئی شیر وانی سب کے سامنے کر دی
"اللّٰد۔۔۔ یہ کیا ہوگی شیر اگیا۔۔ "نز ہت کے زبان سے برجستہ نکلا تھا
"لگتاہے آج تو واقعی ٹر اؤز راور بنیان میں ہی جانا پڑے گا۔۔ "ابھی بھی ضرغام باز نہیں آیا تھا۔
"اب کیا ہوگا۔۔ "شگفتہ بی بی نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر "اب کیا ہوگا۔۔ "شگفتہ بی بی نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر

"ہوناکیاہے امی جان اب توانہی ٹراؤزر اور بنیان میں نکاح پڑھناہو گا۔۔"ایک بار پھر اس نے ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا

''ٹراوَزر بنیان پہننے کی بھی کیاضر ورت ہے۔۔''نزہت نے اس کی بات کاجواب دیا

"ویسے خیال اچھاہے مگر میں اتنا بھی بے شرم نہیں ہوں۔۔اگر آسٹریلیاہو تاتو شاید۔۔"اس نے معنی خیز لہجے میں اپنے سریر ہاتھ بھیراتھا۔

"زیاده شوخیال مت مارو۔۔۔ ہیر وہو تو ہیر و بنو۔۔ ویکن نہیں۔۔ "نزہت نے اس کی ساری شوخیال ہوا میں اڑادیں «لیکن اب یہ سوچو کہ کیا پہنے یہ۔۔ اضافی شیر وانیال بھی تو واپس کر دی تھیں۔۔۔ "شگفتہ بی بی قدرے پریشان ہو گئیں "ارے ٹینشن ناٹ۔۔۔ خالہ جان۔۔۔ بھائی کے لئے میں نے یہ شیر وانی سنجال کرر کھی تھی۔۔ "ایک کونے سے فرمان کی آواز آئی تھی۔ سب نے پیچیے مڑ کر دیکھا تو فرمان

میں۔۔"جویریانے کچن سے نکلتے ہی ضرغام کواس حالت میں دیکھ کر کہاتھا ۔

''لگتاہے بھائی کا ایسے ہی نکاح میں جانے کا ارادہ ہے۔۔'' مثال جو مٹھائی کی تھال کو کار میں ر کھوانے لے جار ہی تھی۔ایک پھلجڑی چھوڑتے ہوئے گئی

"ویسے خیال اچھاہے۔۔"ضر غام نے فورا تائید کی۔وہ سیڑ ھیال اتر کر اب شگفتہ بی بی کے سامنے کھڑا تھا "بڑاہی بے شرم ہے۔۔"شگفتہ بی بی کی نند نزہت نے کہا تھا

ربه ن بیر ایجاد مسلم بلیامین میه جمعی نهین ہو تا۔ "اس نے شوخ " بیچپو۔ آسٹر بلیامین میہ بھی نہیں ہو تا۔ "اس نے شوخ لہجے میں بنیان کی طرف اشارہ کیا تھا

"بہت شریر ہو گیاہے۔۔۔ آج تیری شادی ہے اور اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی "ایک بار پھر نزہت نے کہا "تہہاری شیر وانی غالباً میں نے آئر ن سٹینڈ پر دیکھی تھی " شگفتہ بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا

''میں ابھی دیکھتی ہوں۔۔''جویریا کچن سے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے نکلی تھی۔ تبھی آئرن سٹینڈ کی طرف چل دی ۔وہاں جاکر اس کے توجیسے ہوش ہی اڑگئے۔

"الله ـــــ "وه بھاگتی ہوئی آئرن سٹینڈ کے پاس آئی اور استری کاسونچ آف کرکے اسے سیدھار کھا "کیاہوا؟ چیچ کیوں رہی ہو؟"جویریاکی امی اپنے کمرے سے نکلی تھیں

"امی بید۔۔۔"اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہاتھا "کیاہواجو پریا؟ تم ایسے کیوں چیخی ؟"نزہت، شگفتہ بی بی اور

"بہت خوب۔۔ایسے ہی کلاس لگنی چاہئے اس کی۔۔ "آہستہ سے جویریا کے کان میں سر گوشی کی "چل اب چلتے ہیں۔۔۔ "جویریانے بھی تھسکنے کا اچھا بہانا ڈھونڈ اتھا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

'' پھو پھو۔۔ بیرنگ نکل گیااس سیٹ کا تو۔۔''سونے کا ایک خوبصورت سیٹ ہاتھ میں لئے حجاب رضیہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔اس کی نظریں صرف اسی سیٹ کو دیکھ رہی تھیں۔ سیٹ دیکھنے میں واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خالص سونے سے بناسرخ سبز مو تیوں سے سجابیہ سیٹ دیکھنے والے کے دل میں رچ بس جاتا۔ یہ کوئی عام سیٹ نہیں تھا۔ رضیہ بیگم کواپنیامی کی طرف سے خاص تحفے میں ملاتھا۔ رضیہ بیگم نے پوری زندگی اس سیٹ کی حفاظت کی۔ ہمیشہ کسی خاص مو قع پر ہی زیب تن کیا کر تی تھیں اور اب وہ اسی سیٹ کو وجیہہ کے حوالے کررہی تھیں۔وجیہہ نے پہلے توہمیشہ کی طرح ناں ناں کی مگر حجاب کیے اصر ازیر ہمیشہ کی طرح مان گئی۔وجیہہ ہمیشہ حجاب کی بات مان لیا کرتی تھی۔رضیہ بیگم کو جب بھی کوئی بات منواتی ہوتی وہ اکثر حجاب کے ذمہ لگا دیتیں اور پھر اسے منوانا حجاب کا کام ہو تا تھا۔ '' دیکھاؤاد ھر ذرا۔۔۔ ''رضیہ بیگم جوبیڈیر بیٹھیں کپڑوں کے ڈیزائن کو دیکھ رہی تھیں۔ حجاب کے آنے پر کیڑوں کو سمیٹا

"انمول کو کہا بھی تھاکل کہ سنار کے پاس لے جائے اس سیٹ

ڈارک براؤن کلر کی شیر وانی ہاتھ میں لئے کھڑا تھا۔ "فرمان بیہ کہاں سے آئی تمہارے پاس۔۔۔"جویریانے آگے بڑھ کر بوچھاتھا

"جب تم دونوں آپس میں لڑ جھگر رہی تھیں ناں۔۔ تبھی میں نے بھائی کے لئے یہ شیر وانی پیند کرلی تھی۔۔۔اور اسے چھپا کراپنے کمرے میں رکھ لی۔۔ "وہ پورے نازسے کہہ رہاتھا "بہت اچھا کیا تم نے۔۔ "نزہت نے آگے بڑھ کراسے پیار دیا

"اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے" شیر وانی کو ضر غام کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے شگفتہ بی بی نے کہا تھا۔

"تم دونوں بھی تیار ہوجاؤ۔۔۔"پاس کھڑی جویریااور دروازے سے اندرآتی مثال کے لئے کہا گیاتھا "بس آخری تھال ہے۔۔"مثال نے کہا "وہ تھال فرمان رکھ آئے گا۔۔ تم جاکر تیار ہوجاؤ۔۔"اپنا نام س کر فرمان کی آئکھیں کھل گئیں "میں؟؟؟؟؟؟؟؟"اس نے اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے تصدیق چاہی

"جی ہاں تم۔۔۔شرم نہیں آتی تمہاری بہنیں کام کررہی ہیں اور تم آرام۔۔چلوکام پرلگ جاؤ۔۔۔"نزہت نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی۔ فرمان کی کلاس لگتی دیکھ کر مثال کو انتہا کی خوشی ہوئی۔وہ اپناکام شام چھوڑ کر اس کے بالکل قریب آگئی

اكتوبر2016



ماههنامه داستان دل ساهيوال

اور حجاب سے وہ سیٹ لیا

"اکلوتی اولا دہے تمہارا دولہا بھائی۔۔"رضیہ بیگم نے بڑے مان سے کہا تھا "واہ۔۔ پھپو۔۔۔ پھر تو ہماری وجیہہ آپی کو نندوں وغیر ہسے بھی چھٹکارامل جائے گا۔۔" تجاب کے چبرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی

> غزل زندگی میں جہنم دیکھی ہوجس نے موت کا انتظار کیوں نہ کرے وہ؟ ہر سُو نفرت ہی نفرت ہو جہاں محبت کااعتبار کیوں کریےوہ؟ عورت کو نثر کھیلاتے دیکھاہوجس نے مرد کوبدنام کیوں کرنے وہ؟ یہاں تواپنے ہی دیتے ہیں دھو کہ غیر وں کا اعتبار کیوں کرے وہ؟ آشا بھی گدھ کی مانند ہیں ہمارے زخموں کوہی نوچتے ہیں وہ اب توجانور بھی کرنے لگے ہیں رحم یرانسان ہی انسان پیرحم نہ کرے تو؟ وہ جو سنتاہے ہر ایک کی عرش پیہ اس سے حال دل کیوں نہ بیان کرے وہ؟

از قلم: عریشه سهیل

کو۔۔۔ مگر۔۔۔۔ "انہوں نے اپنی بات کواد ھورا حچیوڑ دیا "پھیو پھراب۔۔۔؟"حجاب نے مایوسی سے کہاتھا "اب ۔۔۔اب کیا کریں۔۔۔اس نگ کے بناتوسیٹ بالکل بیکار لگے گا۔۔''ان کا چیرہ اتر چکا تھا۔وہ خفگی کے ساتھ اس سىپ كوتك رہى تھيں۔ "پھیو۔۔ابیاکرتے ہیں جولڑکے والوں کی طرف سے آئے گاسیٹ وہ پہنادیں گے زکاح کے وقت۔۔ "ججاب نے اپنی تجویز پیش کی تھی ''تحاب۔ کیسی ہاتیں کر رہی ہو؟ وہ کیساسوچیں گے کہ ایک ہی بٹی تھی اسی کو اچھاساسیٹ نہ یہنا سکے ''انہوں نے تر دد بھرے انداز میں نہ کر دیا۔ " تو پھر پھیو جان؟"اپنے بالوں کو کندھے کے پیچھے دھکیلتے ہوئے بیڈیر بیٹھ گئی اور ساتھ رکھے کیٹروں کو دیکھنے لگی "پچپو۔۔۔ بہ سب لڑ کے والوں کے لئے ہے؟" ہاتھ میں ریشمی کپڑااٹھاتے ہوئے یو چھاتھا "ہاں۔۔۔کیسے ہیں؟" ایک بل کے لئے وہ سیٹ کے بارے میں بھول گئی تھیں "بہت اچھے۔۔ دیکھناجو بھی دیکھے گابس دیکھتاہی جائے گا۔۔ "وہ باری باری اب تمام کیڑوں کو دیکھنے لگی ''لیکن پھیو۔۔ بیہ کیاسب کیڑے توبڑی عور توں کے سے لگ رہے ہیں۔ دولہا بھائی کی کیا کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے؟"اس نے ہر سوٹ کو ٹٹول لیا تھا مگر کو ئی بھی کیڑ ااپیانہیں تھاجو کسی

اكتوبر2016

ماههنامه داستان دل ساهيوال

ینگ لڑ کی کے لئے خریدا گیاہو۔

"جی ہاں۔۔۔اب جلدی سے یہ چیزیں سمیٹیں اور تیار<sup>۔</sup> ہو جائیں "علی عظمت وارڈ روپ کی طرف بڑھے تھے "اور ہاں علی عظمت۔۔۔" کیڑوں کو سمیٹتے ہوئے ان کا ہاتھ سیٹ سے لگاتوانہیں باد آیا "جي کهيے۔۔ "وه يلٹے تھے "اس سیٹ کو تونگ اتر اہواہے کل انمول کو کہا بھی تھالیکن لگتاہے بھول گیا۔۔اب نکاح میں کیا پہنے گی وجیہہ ؟"انہوں نے سیٹ کو آگے کی طرف کیا ''امی کچھ نہیں ہو تا۔۔سیٹ پہنناضر وری تو نہیں ہے۔۔ "وجیہہ نے مسکلے کاحل بتایاتھا ''حجاب۔۔ تم تواسے لے جا کر تیار کرو۔۔ورنہ یہی ببیٹھی ہر شے کورد کرتی جائے گی یہ۔۔ " "جي پھيو۔۔"حجاب نے بھی فوراً حکم کی جکميل کی اور وجيهه کو لے کریاہر آگئی "ابتم بھی امی کی طرح بنتی جارہی ہو۔۔۔"کرے کی طرف جاتے ہوئے کہاتھا "جی ہاں۔۔ آخر پھیونے مجھے آپ کی ذمہ داری تودی ہے۔۔ دیکھنا آپ کو ایساتیار کروں گی کہ دولہا بھائی تو دیکھتے ہی رہ جائے گے۔ "حجاب نے وجیہہ کو کمرے میں لے جاکر بیڈیر بٹھایااور پھر وارڈراب سے ایک نہایت حسین لہنگا نکالا ۔ کاسنی رنگ پر حمکتے سفید موتی اور پھر کہیں کہیں سنہری بیل بوٹے،اس لباس کو دلفریب بنارہے تھے۔ '' کتنی اچھی لگوگی ناں آپ اس میں۔۔'' دویٹہ اس کے سرپر

"اور کیا۔۔۔"رضیہ بیگم نے تائید کی تھی۔ دروازے کے ہاں سے گزرتی و جیہہ نے دونوں کی گفتگو کا آخری حصہ س "رشتے تہمی بھی وبال جان نہیں ہوتے جوان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔۔'' دونوں نے چونک کر باہر کی طرف دیکھاتو وجیہہ اندر کمرے میں قدم رکھ چکی تھی "ارے وجیہہ آلی آپ۔۔۔ آیئے بیٹھئے۔ "حجاب نے اٹھتے ہوئے وجیہہ کو بیٹھنے کی جگہ دی "حجاب مجھے تم سے تو ہیرامید نہیں تھی۔۔" اسے برالگا تھاتو صرف حجاب کی باتوں کا کیونکہ وہ بھی ایساسو چتی ہے۔ "ارے بھئی۔۔اس نے غلط کیا کہا صحیح تو کہاہے اس نے۔۔نہ ہی نندیں ہو نگی اور نہ ہی روز روز کے جھگڑے۔۔ "رضیہ بیگم نے بات کو سنجالتے ہوئے کہا "لیکن امی۔۔۔"اس نے کچھ کہنے کے لئے ابھی اب ہی کھولے تھے دروازے سے علی عظمت داخل ہوئے "ارے بھئی۔۔ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔۔لڑکے والوں کا فون آیاہے وہ بس ایک گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔۔ "انہوں نے آتے ہی بے فکر بیٹھی خواتین کے چیروں سے سکون حجين ليا "کیا پھو پھاجی۔۔۔ صرف ایک گھنٹہ۔۔"حجاب کو جیسے جھٹکا سالگاتھا " ابھی تو کوئی تیار بھی نہیں ہوااور ابھی سے۔۔۔" رضیہ بیگم نے کیڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔

اكتوبر2016



تقى\_

«لیکن تم تو تیار ہو جاؤ۔۔۔ "وجیہہ اسے بار بار کہتی جار ہی تھی مگروہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ "مجھے تیار ہونے میں کونسی دیر لگنی ہے۔۔۔ صرف منہ ہاتھ دھونا۔۔ کیڑے چینج کرنے۔۔ اور ملکا سامیک کرنا تیار ہو جانا ۔۔اصل کام ہو تاہے دلہن کا تیار ہونا۔۔"صرف پندرہ منٹ بعد دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر آر ہی تھیں۔مہمانوں کی آمدور فت پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ سیڑ ھیاں اترتے ہوئے حار لڑ کیاں وجیہہ کے اوپر سرسبز دویٹے کی چھاؤں کئے ہوئے تھی۔ چبرے پر ہاکاسا گھو تکٹ تھا۔ جس کو حجاب باربار سیٹ کر رہی تھی۔ سیڑ ھیوں کے عین سامنے صوفے پر اس کاہونے والامجازی خدا بیٹھاتھا مگر اس کی نظریں صرف اپنے یاؤں پر تھیں۔اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ آنکھیں اٹھاکر ایک نظر اسے دیکھ ہی لے۔ "آپ کاہونے والا شوہر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔۔۔ "حجاب نے آہتہ سے سر گوشی کی تھی۔ " ہاگئ دلہن۔۔۔"سب کی نظریں سیڑ ھیوں پر مر کوز ہو گئیں۔اسے ایبا لگنے لگا جیسے وہ کوئی تماشاہو جوسب اسے گھور رہے ہیں۔ رضیہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔۔اور دائیں طرف سے اس کے بازو کو آہستہ سے پکڑا "ماشاءالله كتني حسين لگر ہي ہے۔۔الله نظر نه لگائے میری بٹی کو۔۔'' بیار میں اس کی ساری بلائیں لیں۔اور پھر اس کواس کے ہونے والے ساجن کے ساتھ بیٹےادیا

اوڑھاتے ہوئے حجاب نے کہاتھا «لیکن۔۔۔"اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی «لیکن و میکن کچھ نہیں۔۔۔ آپ بس خاموش ہو جائیں اور ساراکام مجھے پر حچیوڑ دیں۔۔"وجیہہ کو کندھوں سے پکڑ کر الٹھایااور پھر واش روم میں لہنگا تھا کر بھیج دیا ہر طرف خوشیوں کا ساں تھا۔ کا سنی رنگ کے لہنگے میں وہ بہت ہی پر کشش لگ رہی تھی۔اسے دیکھ کر کوئی پیه نہیں کہ سکتا تھا کہ یہ وہی وجیہہ ہے جوسادگی پیند تھی۔جس نے آج تک کبھی میک نہیں کیا۔ کبھی کا جل استعال نہیں کیا۔ کبھی بالوں پر وہ سٹائل نہیں بنایاجواس کی خوبصورتی کو جار جاندلگا دیتے۔ مگر آج اس نے سب کچھ کیا تھا۔ تحاب نے اس کی ا بک نہ سنی اور اسے تیار کرتی رہی۔ بھنویں کو دھاگے سے اچھی طرح باریک کیا۔ ملکے سے فیس یاؤڈر سے ہی اس کا چہرہ تکھر گیازیادہ میک اپ کی توضر ورت ہی نہیں تھی۔ جن لو گوں کا دل صاف ہو تاہے انہیں خوبصورت آنے میں زیادہ تنگ و دونہیں کرنی پڑتی۔معمولی ساتبدل ان کے حسن کو نکھار دیتا ہے۔ وجیہہ کے حسین لگنے کایپی راز تھا۔ پنوں کے

"لڑکے والے آگئے جلدی کرو۔۔"کسی نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہاتھا

ذریعے بالوں کاجوڑااس طرح بنایا جیسے کوئی فلموں ڈراموں

"جىبس ہم آتے ہیں۔۔ "لپ لائیز لگاتے ہوئے وہ بولی

ماهنامه داستان دل ساهيوال

کی ہیر وئن بناتی ہو۔

گیا۔ زندگی میں پہلی باروہ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھی تھی۔اس کے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ مگر وہ خاموش تھی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔

"کھلالوگ کیوں ایک نامحرم کولڑ کی کے بازومیں بھادیتے ہیں اور بٹھاتے بھی ہیں تواتنے پاس کہ اُس نامحرم کا جسم اس کے ساتھ مس کر رہاہو تاہے۔مانا کہ وہ اس کاہونے والا شوہر ہو تاہے مگر بناتو نہیں ہو تاناں۔۔ کیوں لوگ اسلام کو بھولتے جارہے ہیں۔۔"اس کا دل بس کڑھ کررہ گیا۔اس کے پاس صرف دوراتے تھے ایک بیر کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے مگروہ آج ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسر اراستہ بیہ كه جلد سے جلد اس كا نكاح پڑھاديا جائے تا كه پاس بيھا شخص نامحرم نہ رہے۔اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اسے گناہ کا تصور نہ ہو۔ مگر سب اینے کاموں میں مصروف تھے۔ آ وازیں اس کے کانوں میں پڑر ہی تھیں مگر اسے خامو ش رہنا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں جھینچتی جار ہی تھی۔ دویئے کا پلو اینے ہاتھوں کی انگلی میں لییٹے جارہی تھی۔ شاید اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے ہونے والے ساجن نے اس کی نروس کا اندازہ لگالیا تھا تہی اپنامضبوط ٹھوس ہاتھ اس کے ہاتھوں پر ر کھ دیا۔ایک کرنٹ اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔اس نے ایک سینڈسے پہلے اپناہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا۔اس کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ آج پہلی بارکسی اجنبی نے اپناہاتھ اس کے جسم کو مس کیا تھا۔ آج پہلی بار کسی نامحرم کی کمس کا احساس اس کے جسم میں سرایت کیا تھا۔ مگروہ

خاموش تھی۔ آئکھیں ابھر آئیں اور پھر اسے رسم کو بنانے والے کو کوسنے لگی جس نے دولہن نکاح سے پہلے دولہا کے پاس بٹھانے کولاز می قراد دیا۔اُس نے بھی آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پیچھے سر کالیا۔

''نکاح کاوقت ہو گیاہے۔۔''یہ رضیہ بیگم کی آواز تھی۔ یہ سن کراسے کچھ سکون ملا۔ابزیادہ دیر تک اس کے ساتھ بیٹھنے والانا محرم نہیں رہے گا۔

" نکاح خوال کہاں ہیں؟"کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے مگر کسی کو کوئی علم نہ تھا۔ شادی کی رسموں کو فرض سمجھ کر کرنے والے نکاح خوال کووفت دینا بھول گئے تھے۔اس کے دل میں ایک ملال نے جنم لیا تھا۔

"شادی کی فضول رسومات کو توالیسے اداکرتے ہیں جیسے اسلام کی طرف سے فرض کی گئی ہوں اور جو فرض ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں "اس کے ذہن میں وہ خیال آیا جو اس نے کسی سے سناتھا کہ ایک ماڈرن فیملی نے اپناسب کچھ فضول رسومات میں خرچ کر دیا۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی رسم بھی فرض مین سمجھ کر اداکی گئی مگر انہی رسموں میں الجھ کر وہ زکاح ہی کرنا بھول گئے اور لڑکی کو بنا زکاح کے ہی سسر ال

"میں ابھی لا تاہوں۔۔۔ نکاح خواں کو۔۔"یہ انمول کی آواز تھی۔وہ بھاگتے ہوئے مسجد گیااور ایمر جنسی میں نکاح خواں کولے آیا۔خدانے بھی ساتھ دیا۔ مولوی صاحب ابھی

اسکی امانت میں خیانت نہ کریے گی۔اس کی رعیت کی حفاظت کرے گی کیونکہ اب یہی اس کے لئے جنت میں داخلے کامقام ہے اور یہی دوزخ میں جانے کاراستہ۔اس کا پورا وجو د لرزر ہاتھا۔ دماغ یہی سوچ رہاتھا کہ جن ذمہ داریوں کا وعدہ اس کے صرف لفظ '' قبول ہے ''کی اوٹ میں کیا ہے۔ کیا وہ اسے نبھایائے گی۔لفظ قبول ہے کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے گی یا نہیں۔اس کامفہوم بہت وسیع تھا۔ لفظ قبول ہے کی اوٹ میں اس نے جو ووعدہ کیا تھااپنی آخری سانس تک اس وعدے کو نبھانا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اسے اپنے وعدے کی لاج رکھنی تھی۔ اب وہی الفاظ معمولی ر دوبدل کے ساتھ ضرغام سے بوچھے گئے۔اس نے فوراً قبول ہے کہ دیا۔ وہ ٹھٹک کررہ گئی۔ کھو نگٹ کی اوٹ سے اس چبرے کو دیکھنے کی کوشش کی،جو اب اجنبی نه ر ہاتھا۔ قدرت نے اسے اس کا ہمسفر بنادیا تھا۔ صرف دولفظول کے اقرار نے اسے نامحرم سے محرم بنا دیا تھا۔ لیکن اس کے وجو دیر لرزہ طاری کیوں نہ ہوا؟ اس کا روم روم ان ذمه داریوں کو دیکھ کر کیوں نہیں کا نیا؟ کیاوہ قبول ہے کامطلب نہیں جانتاتھا؟ کیاوہ سمجھتاتھا کہ قبول ہے کامطلب صرف ایک نامحرم لڑکی کومحرم بناناہو تاہے؟ نہیں۔۔ابیابالکل نہیں ہے۔جس طرح قبول ہے لفظ ہوی کے لئے پہاڑ ثابت ہو تاہے ویسے ہی مر دکے لئے بھی ہو تا ہے مگر کوئی سمجھنے والا ہو۔۔۔اس نے توبڑی آسانی اور روانی سے کہہ دیا

مسجد میں ہی تھے۔انمول کے کہنے پر چلنے کو تیار ہو گئے۔ "وجیہہ عظمت آپ کا نکاح بعوض دس لا ک*ھ* رویے حق مہر ضرغام عباسی ولد سجاد عباسی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو منظورہے؟"ایک لڑکی کے لئے پیہ جملے بہت بھاری ثابت ہوتے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کتنی ہی باہمت کیوں نہ ہوا یک بار اس کے وجو دمیں جنبش ضرور آتی ہے۔ کہنے کو تو صرف یہ نکاح ہو تاہے لیکن اس نکاح کے پیچھے جوجو حقائق چھے ہوتے ہیں آج کی نسل اگر سمجھ لے تو کیا ہی بات ہے۔۔!!وہ یہ حقائق جانتی تھی اسی لئے ایک لمچے کے لئے سکتے میں چلی گئی۔ ہلکی سی گر دن میں جنبش ہوئی۔ جسے ہاں سمجھ لیا گیا۔ دوسری بار پھر وہی جملے دہر ائے گئے۔ایک بار پھراس کے وجو دمیں جنبش ہوئی کہ آج کے بعد اس کاوجو داس کا نہیں رہے گا۔اس کی ذات پر اب کسی اور کا حق ہو گا۔ اب وہ فرض کام کے علاوہ کوئی بھی نفل اپنی مرضی سے نہ کریائے گی۔ ہر کام میں اسے اپنے شوہر کی مرضی در کار ہو گی۔اس کی اطاعت ضروری ہو گی۔اس کوراضی ر کھناضر وری ہو گا۔اس کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہو گا۔ تیسری بار پھروہی جملے دہرے گئے۔اب کی باراس ذہن میں مختلف خیال امار آئے۔اس کے پورے وجو دیرایک لرزہ

سر ن ہار پارون سے دہر سے سے داب ن ہارا س دن سے مختلف خیال اللہ آئے۔اس کے پورے وجو دیرایک لرزہ طاری ہو گیا۔ ان ذمہ داریوں کالرزہ جوایک بیوی کی حیثیت سے اس نے قبول کرلی تھی۔ کہ آئندہ مجھی اپنے ہاتھ پاؤں پر بہتان نہ باندھ لائے گی۔ مجھی وہ کام نہ کرے گی جواس کے شوہر کوبراگے۔ مجھی اس کی نافرمانی نہ کرے گی۔ مجھی

''قبول ہے۔۔'' مگر کیاوہ جانتا تھا کہ ان لفظوں کی اوٹ میں وہ کون کون سے وعدے کر رہاہے؟ نہیں وہ نہیں جانتا تھاا گر جانتاہو تاتویہ الفاظ کہنے سے پہلے وہ ایک بار لاز می سوچتا اور جب بہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کر تا تو ذمہ داریوں کا پہاڑوہ لاز می محسوس کر تالیکن اس نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ وہ یر سکون تھا۔ چېرے پر ایک طمانت تھی۔ کیوں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیاوہ نہیں جانتا کہ اس نے اس لفظ کی اوٹ میں یہ وعدہ کیاہے کہ آخری سانس تک اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا۔اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری وہ بخوشی اٹھائے گا۔اسے ہر وہ محبت دینے کی کوشش کرے گاجس پراس کاحق ہے۔ جیسے وہ یہ تو قع کر تاہے کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ پیچھے اِس کی امانت میں خیانت نہ کر ہے،وہ بھی ہر ممکن اپنی بیوی کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ مگر اس نے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔نہ ہی لرزہ طاری ہوانہ ہی اس کاسانس ر کا۔ کیا آج کل لفظ قبول کامطلب صرف میاں بیوی بننے کی حد تك ره گياہے؟

"مبارک ہو۔۔"رضیہ بیگم نے اس کے سرپر ہاتھ پھیر اتھا گروہ نے اب ابھی کن انکھیوں سے ضرغام کے سائیڈ فیس کو دیکھ رہی تھی۔ پوراچہرہ تو گھو نگٹ کے اندر سے دیکھنا محال تھا

''سداخوش رہو۔۔۔''علی عظمت نے بھی آکر دونوں کے سرپر ہاتھ کچیر اتھا۔

"مبارك مو آيى \_ " جاب نے آكر ايسا جسنجوڑا كه وه اينے

خیالوں سے باہر نکلی آئی۔ماتھے سے ہلکا سا گھونگٹ سرک گیا گر حجاب نے خود ہی ٹھیک کر دیا۔ ہر کوئی ایک دو سرے کو مبارک باد دے رہا تھاجو پریااور مثال تواپنی بھا بھی کو دیکھنے کے لئے اتاولی ہور ہی تھیں۔

"میں بھا بھی کے ساتھ کار میں جاؤں گی۔۔"جویریانے مثال کے کان میں سر گوشی کی تھی

"جی نہیں۔۔بھا بھی کے ساتھ تومیں ہی جاؤنگی۔۔"منہ چڑھا کراس کی بات کاجواب دیا

"تم دونوں باتیں کرتی رہنا۔۔۔بھابھی کے ساتھ کہیں میں ہی نہ چلا جاؤں۔۔"ایک بار پھر فرمان نے دونوں کے بلان پر پانی پھیر دیا۔اور شیر وانی کے فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا

"فرمان کے بچے۔۔"اتنے ہجوم میں وہ صرف زیر لب ہی اسے برابھلا کہہ سکی۔

"ا بھی تومیں خود بچہ ہوں۔۔۔اس لئے بچے کو توسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔۔ "حجے ہواب دیتے ہی وہاں سے کھسکنے میں ہی آفیت جانی

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ر خصتی کاوفت ہوا توسب کی آئھوں سے آنسونکل آئے۔ بیٹیاں توویسے ہی گھر کی جان ہوتی ہیں اور اگر بیٹی وجیہہ جیسی ہو تو گھر کی جان کے ساتھ ساتھ گھر کامان بھی ہوتی ہیں۔ضر غام کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔انمول اس کے سرپر قرآن کاسایہ کیا ہوئے تھا۔ حجاب نے دنوں ہاتھوں سے قرآن کاسایہ کیا ہوئے تھا۔ حجاب نے دنوں ہاتھوں سے

ماهنامه داستان دل ساهيوال

" آپ وعده کریں۔۔ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھیں گی۔۔ اس پر تھی کوئی آئے نہیں آنے دی گی " "وجيهه اب صرف آپ كې چې بيٹي نهيں رہى ميري تھي بيٹي ہے۔اس کاخیال رکھنااب میری ذمہ داری ہے۔ آپ بے فکررہیں میں ضرغام سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کا خیال ر کھوں گی۔۔''شگفتہ بی بی کے الفاظ سن کر رضیہ بیگم کو کچھ حوصلہ ملا۔ سب باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آئکھوں میں موجود آنسوؤل کو پلکول کی اوٹ میں چھیانے کی کوشش کی مگر آنسوتو آویزاں ہو کر ہی جان چھوڑتے ہیں ورنہ آنکھوں میں سوئی کی طرح جیھتے رہتے ہیں۔انمول کی آئکھیں بھی بھیگی بھگی تھیں۔باہر سے وہ چاہے کتناہی کھور بننے کی کوشش كرتا تقا، كتنابي وجيهه كو تكليف يهنجاتا تقامكر تقاتوه وجيهه كا بھائی ہی۔۔۔ یہ بھائی ہی تو ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے اپنی بہنوں سے لڑتے ہیں مگر تنہائی میں جاکر آنسو بہاتے ہیں مگر اس کی آنکھیں تو ہجوم میں ہی نم تھیں۔ دائیں ہاتھ سے قر آن کاسابہ کرتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ کی انگل سے بلکوں پر حميكتے آنسوۇں كويونچھ رہاتھا۔ على عظمت بھي اس كوسينے سے لگاکر آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکے۔ حجاب بھی ان کا دامن کپڑے آنسو بہار ہی تھی۔ر ضیہ بیگم تواس کوسینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔وجیہہ کی بھی آئکھیں بھر آئی تھیں۔اس نے آخری بارسب کے چیروں پر نگاہ دوڑائی تھی۔ایک بیٹی کی حیثیت سے کیونکہ آج کے بعد جب وہ اس گھر میں قدم رکھے گی تووہ ایک بیٹی نہیں ہو گی۔ ایک بہو ہو گی

وجیہہ کے لہنگ کو سمیٹ رکھا تھا۔ رضیہ بیگم کی توجیسے سانسیں ہی گلے میں اٹک کررہ گئی تھیں۔ قدم ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔سب آگے بڑھ گئے مگر وہ سب سے پیھے صوفے کے سہارے ٹیک لگائے کھڑی تھیں۔ آ تکھوں سے آنسوبہہ رہے تھے۔ وجیہہ کامعصوم چیرہ ان کی آ تکھوں کے سامنے تھا۔ جس کو اپنے ہاتھوں سے چپاناسکھایا۔ اپنی گو دییں جس کو کھیلایا، آج وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کو چھوڑ کر جار ہی ہے۔ رضیہ بیگم کو دروازے پر نہ یا کر شَّلْفته بي پيڻي تھيں " د يکھيں! ميں آپ کو د کھ سمجھ سکتی ہوں ليکن آپ کو خوش ہوناچاہئے کہ آپ کی بیٹی آج پورے مان سان کے ساتھ اپنے گھر کی ہور ہی ہے۔"شگفتہ بی بی نے انہیں حوصلہ دیا تھا " ہنگھوں سے اشک نہ بہیں تو کیا بہیں۔۔۔ جس بیٹی کواتنے سال اپنے گھر کے آنگن کا پھول بنائے رکھا آج وہی پھول توڑ كركسى اوركے آئگن كا حصه بنانے جارہى ہول\_\_اوروہ بھی۔۔۔این ان ہاتھوں ہے۔۔ "ان کالہجہ گلو گیرتھا "په تو د نيا کې ريت ہے رضيه بهن \_\_\_ بيٹيوں کو چاہے کتناہی نازوں سے پال لیا جائے ، چاہے کتناہی دنیا کی نظر سے بحاکر ر کھ لیاجائے ایک نہ ایک دن تواسے جاناہی ہو تاہے۔لیکن آپ کو توخوش ہونا چاہئے آپ کی وجیہہ پورے مان سان اور عزت سے اپنے گھر کی ہور ہی ہے۔ ایک باعزت طریقے سے اینے گھر جستی کی بنیادر کھنے جار ہی ہے۔"ان کے آنسوؤں کو یونچھتے ہوئے کہا

اكتوبر2016



ایک بیوی ہوگی۔ ضرغام نے آہتہ سے وجیہہ کاہاتھ تھاما۔
ناجانے کیوں اس بار اسے کوئی جھٹکا نہیں لگانہ ہی کوئی اجنبیت
محسوس ہوئی اور نہ ہی اس نے اپناہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ اس کا
ہاتھ تھاہے اس کو اپنی طرف بلار ہاتھا۔ اپنی دنیا کی
طرف۔۔۔وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے کے
لئے تیار ہوگئ۔ ایک ہاتھ سے اپنالہنگاسمیٹ کروہ کارکی
طرف بڑھے گئی۔کارکے پاس پہنچ کر ضرغام نے وجیہہ کا
ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا، شگفتہ بی
بہتھ جھوڑ دیا۔ اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا، شگفتہ بی

پوراگھر سنسان تھا۔ گرسجاوٹ میں اب بھی ویسے ہی تھی۔ ٹی
وی لاؤنج میں ہر طرف اندھیر اتھا۔ ہرشے تاریکی میں ڈوبی
ہوئی تھی۔ گھر آئے مہمان اب لوٹ چکے تھے۔ جویر یا مثال
اور فرمان بھی اب اپنے والدین کے ساتھ واپس جاچکے تھے۔
فرمان بھی اب اپنی جاچکی تھی۔ صرف گھر میں شگفتی بی بی،
ضرغام اور وجیہہ تھی۔ وجیہہ اپنے کمرے میں بیٹھی ضرغام
کے انتظار میں تھی۔ ضرغام پانی پینے بچن میں آیا تھا۔ پانی پینے
کے انتظار میں تھی۔ ضرغام پانی پینے بچن میں آیا تھا۔ پانی پینے
کے انتظار میں تھی۔ ضرغام پانی پینے بچن میں آیا تھا۔ پانی پینے
کے بعد وہ کمرے میں جانے کے لئے بڑھا تو شگفتہ بی بی نے
اسے آواز دی

"جی امی۔۔"وہ پلٹا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی طمانیت تھی "تہہاراشکریہ۔۔۔!!میر امان رکھنے کے لئے۔اپناوعد پورا

کرنے کے لئے۔۔ "انہوں نے اس کے چہرے پرہاتھ پھیرتے ہوئے کہاتھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک فائل ضر غام کی طر بڑھادی

"تم نے اپناوعدہ پورااب میری باری ہے اپناوعدہ پوراکرنے کی۔۔۔ یہ لو۔۔ یہ بیپرز ہیں۔۔ "فائل کوہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے چہرے پرایک عجیب سی ہنسی تھی "مجھے یقین تھا کہ آپ اپناوعدہ ضرور پوراکریں گی۔۔ "ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وہ فائل تھامی تھی۔ "مجھے یقین ہے تم میرے اعتاد کو بھی تھیس نہیں پہنچاؤ گئے۔۔ "انہوں نے اس کے شانوں کو آہتہ سے تھپتھپایا تھا "آپ بے فکرر ہیں۔۔ "ضرغام کالہجہ معنی خیز تھا۔ ایک ثانیے کے لئے شگفتہ بی بی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ وہ بچھ دیران کو جاتاد بکھتارہا اور فائل کو دیکھ کر بچھ سوچنے لگا اور فائل کو دیکھ کر بچھ سوچنے لگا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ہلکی ہلکی خوشبو پورا کمرہ مہک رہاتھا۔ وہ کاسنی رنگ کے لیمنگ میں لال گلا بول کے در میان بیٹھی تھی۔ پورابیڈاس کے لیمنگ سے سجاہوا تھا۔ نیلی مد ہم روشنی سے جگمگاتے اس کمرے میں وہ ضرغام کا انتظار کر رہی تھی۔ آئکھوں میں حیا کا دامن سمیٹے ، انگلیوں کو آپس میں دباتے ہوئے وہ ایک لا مکال سوچ کی دنیامیں مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سے جیسے اس کے دل پر کسی نے لکیر تھینچی ہو۔ ایک بار دل نے کہا کہ گھونگٹ اٹھا کر اسے دیکھے لے مگر ہمت نہ

ماهنامه داستان دل ساهيوال

کار کو جاتاد کیھر ہے تھے۔

ہوئی۔ کمرے میں داخل ہونے والے نے کمرے میں داخل ہونے والے نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کی چگی اوپر کی اور پھر کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد آگے کی سمت اختیار کی۔ وجیہہ کے دل کی دھڑکن تو جیسے ہر گھڑی تیز ہی ہوتی جار ہی تشی۔ ضرغام پہلے تو بیڈ کی پائی کے پاس آکر پچھ دیر کھڑارہا مگر پھر وارڈروب کی طرف بڑھااور اس کا دروازہ کھول کر ہاتھ میں موجو دفائل کو کپڑول تلے دبادیا۔ اور پھر وارڈروب بند کرکے واپس بید کی طرف بیٹا۔ بیڈ کو گلاب کی لڑیوں نے بند کرکے واپس بید کی طرف بیٹا۔ بیڈ کو گلاب کی لڑیوں نے بند کرکے واپس بید کی طرف بیٹا۔ بیڈ کو گلاب کی لڑیوں نے بند کرکے واپس بید کی طرف بیٹا۔ بیڈ کو گلاب کی لڑیوں کے بیٹے دراز ہو کر بیٹھا۔ اس کا ایک پاؤل بید پر تھادو سر از مین بیرے وجیہہ اب بھی گھو نگٹ میں منہ چھپائے اس کا انتظار کر بیٹے۔ بیکی دیر وہ اسے دیکھ کر سوچتارہا۔ شاید الفاظ ربی تھی۔ بیکھ دیر وہ اسے دیکھ کر سوچتارہا۔ شاید الفاظ دھونڈرہا تھا۔

''شادی کی رات ہر شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ منہ دیکھائی میں ضرور دیتاہے۔ لیکن میں نے تمہارے لئے کچھ نہیں خریدا۔۔''اس طویل عرصے تک چھائی ہوئی خاموشی کو آخر اس نے توڑا تھا۔

''کوئی بات نہیں۔ دنیاوی چیزوں کی مجھے غرض بھی نہیں۔۔۔"الفاظ کو مجتمع کرکے اس نے کہاتھا ''بہت خوب۔۔۔لیکن میں تمہیں پھر بھی پچھ دیناچاہتا ہوں۔ پچھ ایساجو شاید ہی کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہلی رات میں دیتا ہو۔۔"وہ بائیں ہاتھ پر اپناسر ٹکائے یک ٹک اس کے گھو ٹکٹ کی طرف دیکھ رہاتھا۔

"آپ کی طرف سے دی گئی ہر شے میرے لئے متاع جان ہو گی"اس نے پر خلوص کہجے میں کہاتھا "واه۔۔ کیاڈائیلا گزمیں؟"طنزیہ کہتے ہوئے اس نے وجیہہ کا گھو نگٹ اپنے بائیں ہاتھ سے لایر واہی سے کھینجا۔ ''آہ۔۔''گُونگٹ کے ساتھ لگی پنیں اس کے بالوں میں الجھ كرره كنين اس كے بال جو حجاب نے آدھ كھنے ميں سيٹ کئے تھے۔ضر غام نے خراب کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔اس کی گردن میں ایک جھٹکا آیا مگرلب پر مہر خاموشی رہی۔پلٹ کراس نے ضرغام کے چیرے کی طرف دیکھا۔روشنی اب بھی مدہم تھی۔سفیدر نگت بھی کسی قدرے ماندیر رہاتھا مگراس کی ڈارک براؤن شیر وانی اب بھی اپنے جو بن پر تھی۔اِس نے پہلی بار اس کے چرے کو غورسے دیکھاتھا۔ کسی اجنبی مر د کواتنے پاس سے دیکھاتھا مگراب بیراجنبی نہیں رہاتھا۔ یوری زندگی کاساتھ بن چکا تھا۔ سائے کی طرح اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔وہ اس کے چہرے کواینے من میں اتار رہی تھی۔ آئکھوں کے آگے آئی بالوں کی لٹوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے کان کے پیچھیے اڑیپا۔ضرغام ابھی بھی استہزائیہ انداز میں اس کا دویٹہ اینے بائیں ہاتھ میں لیسٹ رہاتھا۔ وہ ضرغام کی اس حرکت سے بے خبر اس کے روشن چبرے کو دیکھ رہی تھی۔جو مدہم روشنی میں بھی بدر کی طرح چیک رہاتھا۔ آئکھوں کی شر ارت اس سے ڈھکی چیپی نہ تھی۔ بھنوؤں کی شوخیوں کووہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ گلانی لبول پر چھائی طنزیہ مسکراہٹ اس کے

نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔وہ توبس اس کے کلین شیو جھے کو دیکھ کریہ گمان کررہی تھی کہ اگریہ چہرہ کلین شیو میں اتنا حسین ہے توجب حضور سُلَّاتِیْا ہِمِّ کی سنت کو اپنے چہرے پر سجالے تو کتناخو بصورت لگے گا۔

پہرے پہلے تم ایکٹرس تو نہیں تھی؟جواتے اچھے ڈائیلاگز بولتی ہو؟ یا پھر میرے شوسے اتنامتا ٹر ہوگئی ہو کہ جملوں کے تانے بانے خو دبخو دبنتی جارہی ہو۔۔۔ "نچلے ہونٹ کو دانتوں تانے بانے خو دبخو دبنتی جارہی ہو۔۔۔ "نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹے ہوئے اس نے وجیہہ پر ایک نظر دوڑائی تھی "کیا مطلب ہے آپ کا۔۔ "ضر غام کا ایک ایک جملہ اس کے لئے نیا تھا۔ ایکٹرس اور شو۔۔ ان دو لفظوں نے تو جیسے اس کی روح میں چھید کر دیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کئی شبہات اس کے دل میں جنم لینے لگے۔ اِس نے ہمیشہ ہی گمان شبہات اس کے دل میں جنم لینے لگے۔ اِس نے ہمیشہ ہی گمان کیا تھا کہ شگفتہ نی نی کا بیٹا بھی انہی کے جیسادین دار ہو گا مگر حقیقت تو پچھ اور ہی تھی۔ ایک کے بعد ایک سے پائی سامنے تر ہی تھی

"جمولی نظر آتی ہویا پھر بننے کی کوشش کررہی ہو۔۔"طنز کا اگلاتیر چلاتے ہوئے اس نے ایک جمپ لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وجیہہ کے جسم میں ایک جنبش بھی نہ آئی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ببیٹا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے گریبان کا ایک بٹن کھل گیا تھا۔

"ویسے شادی کی رات کا گفٹ تم جانتی ہو میں کیادینے والا ہوں؟"اس نے بچوں کی طرح ایسے سوال کیا تھا جیسے وہ اس کے گفٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہولیکن اسے تو کوئی

غرض ہی نہیں تھی۔وہ اس کی آنکھوں کو صاف صاف پڑھ سکتی تھی۔وہ کشش محبت سکتی تھی۔وہ کشش محبت کی تھی نہ ہی شادی کی۔ اس کشش کی وجہ تو پچھ اور ہی تھی۔ "بپوچھو تو سہی۔۔"تر چھی گر دن کئے وہ بس اس کے ملتے لبوں کو دیکھتی حار ہی تھی۔

"چلومیں ہی بتادیتا ہوں۔۔ تمہارا گفٹ بیرہے کہ۔۔"وہ آہت ہ آہت وجیہہ کے قریب گیا۔ گھٹنوں کے بل تووہ پہلے ہی بیڈیر بیٹھاتھا۔بس اپنے ہاتھوں کو آگے بیڈ کی بائی کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ذراتر چھاساہوا تھا۔ وجیہہ انجی بھی ایک ثاک میں تھی۔اسے احساس تک نہ ہوا کہ کب ضرغام اس کے اتنے قریب آگیا کہ اُس کی سانسوں کی گرمی اس کے لبوں سے ٹکڑانے گئی تھی۔وہ یکدم پیچھے ہٹی تواس کا سر پیچیے ٹیک سے جالگا۔ ادھ کھلے بال اس کی کمرتک جارہے تھے۔ضرغام قریب سے قریب تر ہو تاجار ہاتھا۔ اپنی ٹائگوں کو حرکت دیئے بغیر وہ بس اپناسینہ اس کی طرف بڑھارہا تھا۔اینے ہاتھوں کو وجیہہ نے مضبوطی سے بند کرلیا۔ آ تکھوں کوایک لمحے کے لئے موندلیا۔ سانسوں کوایک ثانیے کے لئے تھامنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑ کن تیز ہوتی جارہی تھی۔ضر غام اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ دونوں کی سانسیں آپیں میں گل مل گئی تھیں۔

'گفٹ یہ ہے کہ۔۔۔ ''زم گرم لہجے میں یہ ملکے سے الفاظ اس وقت وجیہہ کو بہت بھاری لگ رہے تھے۔وہ جانتی تھی کہ کچھ توضر ورہے جو اب کھلنے جارہاتھا۔ کوئی ایسی بات جو

ثابت ہو گی

"اور پھر اوپر سے تم پیند بھی میری امی کی ہو۔۔۔ ظاہر ہے انہی کی جیسی نمازی پر ہیزی۔۔ اللہ اللہ کرنے والی۔۔ نصیحتوں کی د کان۔۔۔"ایک ایک لفظ اس کے دل کو چاک کررہاتھا۔ آئھوں میں آنسو تو جیسے تیرتے جارہے تھے۔اس نے مضبوطی سے اپنی انگلیاں جھینچ لیں۔ "ضرغام۔۔۔"اس کی آواز میں خفگی کم آس زیادہ تھی

'' کچھ کھل دینا'' گاہک نے اس سے کہا

اس نے کھل شاپر میں ڈالتے ہوئے دیکھاکے گاہک

موبائل پر مصروف ہے تو نظر بچا کر چند گلے سڑے
کھل بھی شاپر میں ڈال دیئے۔
'' یہ لو تازہ کھل'' گاہک نے شاپر لیااور پانچ سوکا
نوٹ دے کر چلا گیا۔ شام کو وہ بازار سے سودالینے
گیا۔ دوکاندار کو اس نے وہی پانچ سوکانوٹ دیا۔
''نوٹ جعلی ہے دو سراد یجئے'' دوکاندار بولا
کیسابد لہ لیا تھاقدرت نے اس سے ۔ گلے سڑے
کیسابد لہ لیا تھاقدرت نے اس سے ۔ گلے سڑے
کیسابد لہ لیا تھاقدرت نے اس سے ۔ گلے سڑے
کیسابد لہ لیا تھاقدرت نے اس سے ۔ گلے سڑے
کیسا اور پانچ سوکا جعلی نوٹ اس کا منہ چڑار ہے

جویر بیر سعید اعوان بهاره کهو، اسلام آباد "تم بھاڑ میں جاؤمیری طرف سے۔۔۔"اپنے لبوں کواس کے کان کے قریب جاکر آہتہ سے سرگوشی کی اور پھر ایک زور دار قہقہ لگاتے ہوئے پیچپے ہٹ گیا۔ وجیہہ کے پیروں

شاید نہیں کھلنی چاہئے تھی

تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ یہ لفظ نہیں پہاڑتھے جو کسی نے اس کے سریر لا کھڑے کئے تھے۔وزن اتناتھا کہ وہ دبتی

جار ہی تھی۔وہ اپنے ہاتھوں کو بیچھے کرتے ہوئے قب<u>ق</u>ے مار مار کی مذہب

کر ہنس رہاتھا۔ اس کا مذاق اڑارہاتھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے بالوں کی لٹ کو جو اب بالکل بے جان سے محسوس ہورہی تھی

، پیچیے کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔

"کتنی بے وقوف ہوتم۔۔۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری۔۔ضرغام عباسی کی بیوی بن سکتی ہو۔۔"وہ ہاتھ جھاڑتا ہوابیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ گلاب کی لڑیوں سے باہر اس کا چہرہ دھندلا ساگیا تھا۔ ثایدان آنسوؤں کی وجہ سے جو کسی بھی لمحے بہہ سکتے تھے۔

"میں ضرغام عباسی ہوں ضرغام عباسی۔۔۔اور ضرغام عباسی کبھی تم جیسی کالی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔۔۔"
ایک بار پھر اس کارنگ اس کا طعنہ بن گیا۔ لیکن اس طعنے کی کات بہت گہری تھی۔ پہلے تو صرف انمول اس کے رنگ کر برا بھلا کہتا تھالیکن اب اس کے سانو لے رنگ کوبرا کہنے والا کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ اگر انمول ہو تاوہ اسے یہ طعنہ دیتاتو شاید اسے اتنابر انہ لگتا مگر ضرغام کے منہ سے یہ طنعہ سن کر اس کا دل لؤٹ گیا۔ بل دوبل کی خوشی ریت کی دیوار

"ویسے یہ جاننا نہیں چاہوگی کہ میں نے تم سے شادی کیوں
کی؟"تر چھی آئکھوں سے اس کے ہر اساں وجود کود کھتے
ہوئے کہا تھالیکن وہ اب ابھی خاموش تھی
"میں نے تم سے شادی صرف یہ پر اپر ٹی حاصل کرنے کے
لئے کی تھی۔ تم سے شادی کرنے کے بعد یہ پر اپر ٹی اب
میر ی ہو چکی ہے،اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔۔تم
جب چاہو مجھ سے طلاق لے کر اپنے گھر جاسکتی
ہو۔۔"استہز ائیہ انداز میں اس نے بیڈ کے چاروں طرف
لٹکی گلاب کی لڑیوں میں سے ایک لری توڑی اور اچھال کر
سامنے صوفے پر چھینک دی۔وہ حواس باختہ بس اسے ہی
د کیمتی جارہی تھی۔

"چلواب اٹھو پہال سے۔۔ مجھے نیند آر ہی ہے۔۔ مجھے سونا ہے"کالی بجاتے ہوئے کہا تھا مگر وہ یک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی جارہی تھی۔

"سنانہیں تم نے۔۔اٹھویہاں سے۔۔"اس باراس نے جھلا کر کہاتھا

''خوبرولوگ اکثر سنگدل ہواکرتے ہیں۔۔'' حجاب نے ایک باراس سے کہاتھا۔ شاید ٹھیک کہاتھا کیونکہ سامنے کھڑا شخص بھی خوبرو شخصیت کامالک تھا۔ مگر اخلاق سے عاری تھا۔ ''لگتا ہے ، مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔۔'' آگے بڑھتے ہوئے اس نے بدر دی سے وجیہہ کے بازو کو پکڑ ااور کھنچ کر کھڑا کیا۔ اس نے مز احمت کرنا بھی گوارانہ کی۔وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں اس کی شنوائی نہیں ہونے والی۔وہ لڑیوں جانتی تھی کہ یہاں اس کی شنوائی نہیں ہونے والی۔وہ لڑیوں

سے باہر بیڈ کے پاس کھڑی اپنے داہنے بازو کوبائیں ہاتھ سے دبائے ہوئے تھی جبکہ ضرغام دونوں ہاتھوں کو سرکے نیچ دبائے آئکھ بند کرکے لیٹ گیا۔ چبرے پر ایساسکون تھا جیسے برسول سے امن میں ہو۔ پر بیٹانی کو سول دور تھرکے صحر اوک میں بسنے والے باسیوں کی قسمت میں ہو اور ان کی خوشیاں اس کے مقدر میں۔ ایسی طمانت جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ دنیا سے بے فکر۔ رشتوں سے انجان۔ اپنی ہی خواہشوں میں مدہوش وہ لیٹاخواب خرگوش کے مزے لوٹ رہاتھا۔ میں مدہوش وہ لیٹاخواب خرگوش کے مزے لوٹ رہاتھا۔ "ایک لڑکی کے لئے دنیا سے لڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے شوہر سے ہوتا ہے۔۔!!" ایک سرگوشی اس کے کانوں میں ہوئی تھی

"دادی! آپ تو کہتی ہیں کہ لڑنابری بات ہے۔ پھرایک لڑکی بھلاا پنے شوہر سے کیوں لڑتی ہے؟"ایک معصومانہ سوال گڑیا کو دلہن بناتے ہوئے اس نے پوچھاتھا

"بٹی! بیہ وہ لڑنا نہیں ہوتا جس میں ایک دوسرے کو بر ابھلا کہا جائے۔ایک دوسرے پر لعن وطعن کی جائے بلکہ اِس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور رہنا"

"دادی!ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں مھلادور کیسے رہا جاسکتاہے؟"اپنی گڑیا کوسجاتے ہوئے اس نے لال دو پیٹہ بھی اوڑھادیا

"بیٹی!جب ایک دوسرے سے دل نہ مل سکیں توپاس رہتے ہوئے انسان بھی دور رہتے ہیں۔ شادی صرف دواجسام کو

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹكام نےپیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کی مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلفسائزوں میںا پلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹو ئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس بر اؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمر فدے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



نہیں ملاتی بلکہ دوروحوں کو یکجا کرتی ہے لیکن بعض او قات دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل اس شادی نامی ڈوری کو ایک امتحان بنادیتی ہے۔ ایک کی لغزش دوسرے کے لئے آزمائش بن جاتی ہے۔ پھراس پٹری کو چلانا بہت مشکل ہو تاہے۔لیکن بیٹی یہی وقت ہو تاجب سونا کندن بنتاہے۔محبت کی فضاؤں میں تور شتوں کوہر کوئی نبھانا جانتا ہے مگر جو انسان نفرت کی وادی میں ، اناکی زمین پر ، صبر کے ہاتھوں سے،احساس کا بیج بوئے اور پھر وفاکے یانی سے رشتے کویروان چڑھائے توایک نہ ایک دن محبت کالو داضر ور اگتا ہے اور پھر اُس کا پھل شہد سے زیادہ شیریں ہو تاہے " "وادی! آپ نے شاید سچ ہی کہا تھا" آ تکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔اپنی انگلیوں کے پوروں سے بے مقصد نکلے آنسوؤں کو یونچھتے ہوئے اس نے ڈریسنگ کارخ کیا۔ اپناچپرہ آئینے میں دیکھا۔جہاں ایک نئی نویلی دلہن کھڑی اینے ساجن کی ہے رخی کا گلہ کررہی تھی۔اس نے حجسٹ اپنا چہرہ چہرے سے ہٹایااورایک ایک کرکے زیوروں کواتار کر ڈریسنگ پررکھ

☆ ☆ ☆

"اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ تھوڑا سا آرام ہی کر لیتیں۔۔ "شگفتہ بی بی بناشتے کا انتظام کرنے کچن میں آئیں تو وجیہہ کو وہاں کھانا بتاتے ہوئے پایا تھا۔ ایک کیتلی چو لہے پرر کھی ہوئی تھی جس میں سے کھیر کی خوشبو جوش مارر ہی تھی۔ وہ خو د چا پیگ بور ڈ پر بادام کو چوپ کرر ہی تھی

"نهیں میڈم۔۔اوہ سوری۔۔۔"عادت اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ شگفتہ نی بی کا چہرہ دیکھتے ہی اسے ایسا گا جیسے وہ اب بھی کالج کی پرنسپل ہوں اور وہ خو دوہاں ایک ٹیچر۔لیکن اب رشتہ بدل چکا تھا۔

"کوئی بات نہیں۔۔"وجیہہ کی بات پر انہیں ہنسی آگئی۔
آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کیتلی کاڈھکن اٹھایا
"ویسے تم مجھے امی کہہ سکتی ہو۔۔۔اوریہ کھیر دیکھنے میں تو
بڑی مزے کی لگ رہی ہے۔۔"جھنویں اچکاتے ہوئے اس
کی تعریف کی تھی۔وجیہہ نے چوپ کئے باداموں کو ایک
طرف سمیٹ کرر کھا اور پھر پیچھے شیف کی طرف مڑی
"شکریہ امی۔۔!!اوریہ پستہ کہاں رکھا ہے؟"شلیف پررکھے
تمام ڈبوں کو اس نے تقریباً چیک کر لیا تھا، وہاں تمام سوغات
تھیں سوائے بستے کے

"میرے خیال سے پستہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی تم اس ڈ بے کو دیکھ لو۔ میں عموماً اس ڈ بے میں رکھتی ہوں پستہ۔۔ "شیف میں سب سے پیچھے ایک جھوٹا سانیلے رنگ کا ڈ بہ تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اُس میں صرف پستے کے چار دانے نکلے۔

''چلویہ بھی چلے گا۔۔''اس نے چاروں دانوں کو چو پنگ بورڈ پر رکھااور دوبارہ چا قوسے بڑی مہارت اور نفاست کے ساتھ انہیں چوپ کرنے گئی۔

"بیٹایہ ویسے ہی کہہ ڈال دیتیں۔اب بھلاا تنی سی چیز کو کیا چوپ کرنا۔۔"کھیر تقریباً بن چکی تھی۔ شگفتہ بی بی نے چواہمہ

ماههنامه داستان دل ساهيوال

بند کر کے کیتلی کو ذراسائیڈ میں رکھا

"امی اس طرح سب کے جھے میں آ جائے گا۔ ورنہ تو چاروں ایک ہی چپچ میں ساجائیں گے۔"چوپ کرتے ہوئے اس کے چیرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔

"تو پھر میں سب سے پہلے میہ ضر غام کو ہی دے کر آتی ہوں۔۔"جلدی پستہ کو کھیر کے اوپر ڈالا اور پچھ علیحدہ سے بچالیا۔سٹینڈ سے ایک پیالی لی اور اس میں پچھ کھیر نکال کر باقی بچاہوا پستہ ڈال دیا۔

"میں ابھی دے کر آتی ہوں ضرغام کو۔۔"بڑے مان کے ساتھ وہ پیالی کو ہاتھ میں لئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی ۔ شگفتہ بی بی اس کو جاتاد کیھ کر مسکر اتی رہیں اور دل سے دونوں کے لئے دعائیں دینے لگیں۔

''ضرغام میں آپ کے لئے۔۔''اس کے الفاظ یہ دیکھ کر ادھورے رہ گئے کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ پر لحاف پڑا تھا مگر ضرغام نہیں تھا۔ اس نے کھیر کو آ گے بڑھ کر سائیڈ ٹیبل پر کھااور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔اتنے میں ضرغام واش روم سے فریش ہو کر باہر آ گیا۔ اس کو دیکھ کروہ خوشی سے پھول گئی۔ چہرے پر ملکی سی تبسم چھا گئی۔ وہ بلیک جینز اور بلیک بنیان بہنے ہوئے شھے۔ ٹاول اس کے کندھے پر جھول رہا

تھا۔وہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے آیا اور اور لئکی ہوئی شرٹ کو پہننے کے لئے ٹاول کو بیڈپر دے پھینکا اور گنگنا تا ہوا شرٹ پہننے لگا

"ضرغام۔۔ میں آپ کے لئے یہ کھیر بناکرلائی ہوں۔۔ "وہ
پیالی لے کراس کے سامنے آئی مگراس نے ان سناکر دیاوہ
مسلسل اس کو اپنی وہاں ہونے کا احساس دلار ہی ھی مگروہ
مسلسل اگنار کر رہاتھا۔ سیٹی بجاتے ہوئے آئینے کے سامنے
گیا۔ کنگی کی اور پر فیوم لگایا مگر اس کی طرف آئکھ اٹھا کر نہیں
دیکھا۔وہ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کمرے کی
جس کو نے میں جاتا، پیچھے پیچھے دل دیتی، جس سے وہ مزید چڑ
گیااور تی کر بولا

"کیاسائے کی طرح میر ایچچاکر رہی ہو۔۔ایک جگہ ٹیک کر کھڑا نہیں ہواجاتا۔"آئکھیں دیکھاتے ہوئے اس نے کہاتھا "وہ ۔ میں۔۔کھیر۔۔۔۔"اس نے بس یہی الفاظ کہے تھے کہ ضرغام نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں میں موجو دییالی کو اچھال دیا۔ ساری کھیر فرش پر بکھر گئی۔اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔

''سمیٹ لواب اپنی کھیر۔۔۔''اس نے جھلاتے ہوئے کہا تھا۔

'کیاہوا؟۔۔۔اوریہ''ضرغام کے چلانے کی آواز سن کروہاں شگفتہ بی بی بھی آموجو دہوئیں۔ کھیر کو بکھر اہواپایاتو آئکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔

"ایک بات کان کھول کر اپنے دماغ میں بٹھالومیرے آگے

ماهنامه داستان دل ساهيوال

پیچیے یوں بھبنصنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میر ااور تہ تہارا تعلق صرف نکاح کی حد تک تھا۔ اب جب نکاح ہو گیا اور یہ ساری پر اپرٹی میرے نام ہو گئی تومیر اتم سے اب کوئی واسطہ نہیں۔۔۔ ساتم نے۔۔ "اُس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ شگفتہ بی بی بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ یہ کہہ کروہ زور دار آواز سے دروازے کو بند کر تاہوا چلا گیا۔

"وجیہہ۔۔"شگفتہ بی بی نے وجیہہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ وجیہہ ہے۔ بیپن سے آج تک یہی تو بے رخی بر داشت کرتی آر ہی ہے۔ حالات کو خاموشی کے ساتھ بر داشت کرنا توجیسی اس کی عادت بن چکی ہے۔ ایک ہلکی سی تبسم کے ساتھ اُس نے شگفتہ بی بی کی طرف دیکھا اور پھر پیالی کی ٹوٹی ہوئی کر چیاں اٹھانے لگی۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

"امی۔۔۔ "وہ چلا تاہواگھر میں داخل ہواتھا۔ غصے سے اس کا رنگ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہاتھوں میں کاغذ کے مری طرح نوچ رہاتھا "کہاں ہیں آپ۔۔ "باہر آسئے۔۔" ضرغام کے چیخنے کی آواز سن کر شگفتہ بی بی اپنی آپ کے کرے سے باہر آئیں۔ وجیہہ بھی بی بی سے ہاتھوں میں پانی ایک گلاس لئے ٹی وی لاؤنج میں آموجود ہوئی ۔ "گیاہوا؟ ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ تہذیب نام کی کوئی چیز "کیاہوا؟ ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ تہذیب نام کی کوئی چیز

نہیں ہے تم میں؟"شگفتہ بی بی نے آتے ہی اس کو جھاڑا "تہذیب؟ یہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ آپ نے جو مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اُس کا کیا؟"وہ د کبتی آئکھوں شگفتہ بی بی کی طرف د کچھ رہاتھا۔

"ضرغام آپ پانی پئیں۔۔" وجیہہ نے پانی کا گلاس ضرغام کی طرف بڑھایا تو اُس نے غصے میں گلاس کو اچھال دیا۔ سارا پانی وجیہہ کے کیڑوں پر جاگرا۔

" یہ کیابد تمیزی ہے ضرغام؟" " بد تمیزی؟"اس نے جھلاتے ہوئے مزید کہا " پہلے تو آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ کیا ہے؟" پیپرز کو ہوامیں اچھال دیا

سدا بے خودی میں رہتے ہیں لیتے کوئی جوگ نہیں۔ یہ محبت پیار عشق اپنے بس کاروگ نہیں۔ پل بھر کی خوشی میں چھپا ہے عمر بھر کاغم کیوں نہیں سمجھتے آخر سمجھتے کیوں یہ لوگ نہیں۔ وصل کی شبا۔ فراق کے لمجے آگے پیچھے لیکتے ہیں عشق میں سب ہی مل جائیں ہوتے ایسے سنجوگ نہیں۔

خواب وسراب کو تولا تھا حقیقت کے ترازومیں یو نہی دھوکا کھاتے ہم۔ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں۔ امرینہ مغل۔(وزیر آباد)

اكتوبر2016

کہ میری پر اپرٹی کو تم اتنی آسانی سے ہضم کر لوگ۔ میں تم سے اپناسب کچھ واپس لے کر رہوں گا۔۔ کیپ اِن مائینڈ۔۔ "چینج کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کچھ بل یو نہی گھور نے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھور نے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ " دیکھا۔۔ کہا تھاناں میں نے۔۔ "ضر غام کے جانے کے بعد شگفتہ بی بی وجیہہ کے پاس آئیں اور ایک حسرت بھری نگاہ اس سیڑ ھیوں پرڈالی جن کو چڑھتا ہو اوہ وہاں سے گیا تھا۔ " بہت جلد سمجھ جائیں گے۔۔ "اس کے سواوہ اس وقت کچھ نہ کہہ سکی۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

شادی سے پہلے ہی شگفتہ بی بی نے وجیہہ کو ضرغام کے بارے میں سب کچھ بچے بتادیا تھا اور اس کو اس سچائی سے بھی روشناس کر وادیا تھا کہ ضرغام اس سے شادی محض پر اپرٹی کی فاطر کر رہاہے۔ یہ س کر پہلے تو وجیہہ کو ایک دھچکالگا مگر پھر سوچ و بچارے بعد وہ اس رشتے پر رضامند ہو گئی۔ آخر کبھی نہ کبھی تو اسے شادی کرنی ہی تھی۔ آخر کبھی نواس گھر سے بیدائی تو ہوئی تھی اور کیا معلوم جس گھر میں جاتی وہ اسے اس روپ میں اپنا بھی پاتے یا نہیں۔ یہاں کم سے کم شگفتہ بی بی تو وجیہہ کو شمجھتی تھیں۔ اس کے احساسات کو جانتی تھیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ضرغام سے شادی کے لئے ہامی بھر لی۔ شادی کے بعد وہ کئی دن تک اپنے میکے نہ گئی۔ وہاں کیا ہورہا بعدر ضیہ بیکہ فون آیا کہ وہ ایک بار ان کے ہاں کیا ہورہا بعدر ضیہ بیگم کا فون آیا کہ وہ ایک بار ان کے ہاں چکر تو بعدر ضیہ بیگم کا فون آیا کہ وہ ایک بار ان کے ہاں چکر تو

"آپ نے جو کہامیں نے کیا مگر آپ نے پھر بھی پر اپرٹی میرے نام نہیں گی۔۔ کیوں؟"ضرغام عقابی آ تکھوں سے شگفتہ بی بی کی طرف دیکھ رہاتھا "اوہ۔ تم اس لئے غصہ ہو۔"طزیہ مسکر اہٹ ان کے چہرے پر ابھری تھی ۔ سومیں نے کر دی۔"ان تم نے پر اپرٹی کی بات کی تھی۔ سومیں نے کر دی۔"ان کے چہرے پر طمانت تھی

"براق گروپ آپ کالجزمیرے نام کیوں نہیں کئے؟" دہکتی

آئھوں سے اس نے سوال داغاتھا

"ہر چیز کو پانا تنا آسان نہیں ہو تاضر غام۔۔ تم کیا سمجھے تھے؟
میں تمہاری چال کو نہیں سمجھ پائی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی
کہ تم یہ شادی محض پر اپر ٹی کے لئے کر رہے ہواور پر اپر ٹی
حاصل کرنے کے بعدیہ شادی تمہارے لئے بے معنی
ہو جائے گی بس اس لئے میں نے ایک حصہ وجیہہ کے نام کر
دیا۔ اب اگر تم اسے چھوڑتے ہو تو پر اپر ٹی کے ایک بڑے
دیا۔ اب اگر تم اسے چھوڑتے ہو تو پر اپر ٹی کے ایک بڑے
حصے سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے "ایک ایک بات انہوں نے
کھول کر بتادی

" یہ آپ نے اچھانہیں کیا" زیر لب وہ بڑبڑایا تھا "ضرغام! آپ غصہ مت ہوں۔ جو کچھ میر اہے، اُن سب پر آپ ہی کا تو حق ہے۔ بھلامیں کیا کروں گی اِن سب کا۔ ایک بیوی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہو تاضر غام" وجیہہ نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا طعش بڑھتا ہی جارہا تھا "جسٹ شیٹ ای۔۔تم اپنی بکواس بند کرواوریہ مت سوچنا

اكتوبر2016

"إن كے لئے آپ گرين ٹی بنالیں۔ انہیں بہت پہند ہے۔"بات كوسنجالتے ہوئے وجیہہ نے کہا "ہنہ۔۔۔"طنزیہ انداز میں گر دن جھٹکتے ہوئے اس نے ٹیبل سے ایک میگزین اٹھایا اور بے نیازی سے اس کے ورق الٹنے لگا

"اورسناؤبیٹا۔۔کیساجارہاہے تمہاراشو؟"علی عظمت نے پوچھا "بہت اچھا۔۔" بے رخی سے جو اب دیا "ابو۔۔ بیرانمول نظر نہیں آرہا؟ کہیں گیاہواہے؟"وجیہہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا

"بس کیا کریں بیٹاتم تو جانتی ہوا ہے بھائی کو۔۔۔ کہاں جاتا ہے کسی کو بتاکر۔۔ "علی عظمت اور وجیہہ آپس میں باتیں کرتے رہے اور ضرغام سب سے بے پر واہ ہو کر گھر کے نقوش کو دیکھارہا۔

" یہ لوبیٹا! تمہاری گرین ٹی۔۔ " رضیہ بیگم نے ٹی سرو کی تو اس نے گردن کو جھٹکتے ہوئے اپناکپ اٹھایا اور پھر دوبارہ بے نیازی سے ٹانغ پر ٹانگ رکھے گھر کو دیکھتار ہا " ایرانی طرز کایہ نقش و نگار۔۔ "گھر کے نقش و نگار کو دیکھ کر وہ اس کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکا۔ بوریت بھی اب اس کے چہرے سے دور ہو چکی تھی

''ٹھیک کہابیٹا۔۔ بیہ سب علی عظمت کی پیند کا ہے۔''رضیہ بیگم چائے سروکرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھیں ''بہت اچھی چوائس ہے آپ کی۔۔''چیرت سے اس نے علی عظمت کو دیکھااور پھر دوبارہ گھر کو دیکھنے لگا۔ وجیہہ کے

لگائے۔شادی کامطلب یہ تو نہیں کہ بیٹی کامیکے سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اب اکیلے جانائی سوالات کو جنم دے سکتا تھااور ضرغام وہ تو وجیہہ کے ساتھ کہیں جانا بھی پیند نہیں کرتا تھا۔ اِس کا خیال تھا شاید و جیہہ کا ذہن اس سے ملتا ہو مگر دونوں کے ذہنوں میں توزمین و آسان کا فرق تھا۔ ایک زمین تھی وت دو سر ا آسان۔ایک اسلام کااشعار اپنے ہوئے تو دوسراد نیاکے رنگ میں کھوئے ہوئے۔ شگفتہ لی لی نے منت ساجت کر کے ضرغام کو وجیہہ کے سان جانے پر آمادہ کیا۔نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی اس نے اثبات میں سر ہلا دیا "السلام عليكم امى!السلام عليكم ابو\_\_"گھر<sup>ى</sup> بېنچى تو على عظمت اوررضيه بيكم ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ضرغام اور وجیہہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ضرغام کے چیرے پر سنجیدگی تھی۔ بنابولے وہ ایک صوفے پر براجمان ہو گیا "کیسی ہو وجیہہ ؟اتنے د نوں بعد ؟سسر ال حاکر تو ہمیں بھول ہی گئی۔۔ "وجیہہ کے گلے لگتے ہوئے رضیہ بیگم نے کہا

"جب سسر ال میں اتنا آرام ملے گاتومیکے کو کون یاد کرے گا؟"ضر غام نے طنز بیہ کہاتھا مگر رضیہ بیگم اور علی عظمت نے اس کی بات کاالٹامطلب لیا

" یہ توہے۔ "ہنتے ہوئے علی عظمت نے کہا "کیالوگے تم بیٹا؟" رضیہ بیگم نے ضر غام سے پوچھاتواس نے بے نیازی سے اُن کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ دیکھ کر رضیہ بیگم کے چرے کارنگ پھیکا پر گیا

اكتوبر2016



چہرے پر ہلکی ہی مسکراہٹ ابھر آئی۔جوڈراس کے دل میں کھٹک رہاتھاوہ اب دور ہوتادیکھائی دیا۔ضرغام نے یہاں کسی قشم کو کوئی تماشا نہیں بنایا۔سب خاموشی سے چائے پی رہے سے کھ کہ وجیہہ کے نظر دروازے کی جانب اٹھی اور جو دیکھا اس پر یقین نہ کر سکی۔ "انمول ؟"زیر لب اس نے کہاتھا۔ یہ نام سن کر سب دروازے کی جانب دیکھنے گئے۔سب پر ایک سکتہ طاری ہوگیا ماسوائے ضرغام کے۔جوہونے والے تماشے سے محظوظ ہونے لگا۔ ایک تمسخرانہ ہنسی اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ دروازے پر انمول اور عندلیب تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ دہلیز کے اُس پار کھڑے تھے۔ عندلیب نے ایک سرخ دو پڑے اُس پار کھڑے تھے۔ عندلیب نے بالکل ویباہی۔سب دہلیز کی اُس پار کھڑے تھے۔ عندلیب نے بالکل ویباہی۔سب دہلیز کی جانب بڑھنے لگے۔ بالکل ویباہی۔سب دہلیز کی جانب بڑھنے لگے۔

ہوئے کہاتھا ''پٹاخ۔۔''ایک تھپڑاس کے سیدھے رخسار پر پیوست کیاوہ دائیں جانب کو حھک گیا۔

"وہ ڈیڈ میں نے شادی کرلی ہے۔"اس نے آئکھیں چراتے

"انمول \_\_\_ کیاہے یہ?"علی عظمت نے کہاتھا

"برتمیز۔۔شادی ایسے ہوا کرتی ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنابڑاقدم خودسے اٹھانے کی؟"چہرے پر آئی طمانت بل بھر میں غائب ہوگئی۔

"انمول! یه کیا کیاتم نے؟ ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا تہمیں؟" رضیہ بیگم نے پہلی بار سخت لہجے میں انمول سے

بات کی تھی مگر اب سخت لہجے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب
سخت لہجہ بر تناچاہئے تھا تب تو نر می سے بات کرتے رہے مگر
آج جب پانی سرسے او نچاہو گیا تو انہیں احساس ہونے لگا
"موم ۔۔ یہ آپ کیا بات کر ہی ہیں۔ میں عندلیب کو پیند کر تا
تھا اور اسی لئے میں نے اس سے شادی کر لی اور ویسے بھی
اسے شور شر ابے کا کیا فائدہ تھا؟"وہ ایسے ری ایک کر رہا تھا
جیسے کوئی بڑی بات نہ ہوئی ہو

"لیکن انمول! تم نے ایک بار بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا"و جیہہ نے کہاتھا

"نہیں سمجھا!" اس نے ساٹ کہج میں کہا

"اوراب کیا آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں۔ چلو عندلیب یہال سے۔۔"اس نے بے رکھی دیکھاتے ہوئے عندلیب کا ہاتھ پکڑ ااور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ علی عظمت اور رضیہ بیگم یک ٹک انمول کی طرف دیکھتے جارہے تھے۔

"عجیب تماشاہے دنیا۔۔"ضر غام زیر لب گنگایا تھا۔ اس کی آواز وجیہہ کے علاوہ کوئی سن نہیں سکا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اُس کے چہرے پر۔ ایسالگ رہا تھا جیسے وہ ان سب سے مخطوظ ہورہا ہو۔ دونوں ہا تھوں کو سینے پر ہاتھ باند ھے اس نے انمول اور عندلیب کو گزرنے کاراستہ دیا۔ علی عظمت نے انمول اور عندلیب کو گزرنے کاراستہ دیا۔ علی عظمت نے ایک نظر ضر غام کے چہرے پر ڈالی جو شمسخرانہ ہنسی دبائے ہوئے داماد ہوئے تھا۔ انہیں اپنی عزت کا جنازہ نکلتا نظر آیا۔ گھر کے داماد کے سامنے ان کے بیٹے نے اپنی ہی بہن کے لئے زندگی بھر کا

يا گل لڙکي (پارٺ 1) اک نیاخواب دیکھتی ہے حجيل سي گهري آ تکھوں ميں بے شار سینے بنتی ہے شاہد کہ کوئی ایسا میری ذندگی میں آئے گا جویے نتہاء پیار صرف مجھ سے ہی کرنے گا ہر حالات میں میرے ساتھ میرے سنگ رہے گا اً!!! يا گل لڙکي جانتی نہیں شاہد زمانے کی جالیں سمجھتی ہے محبت میں۔۔۔ کوئی فریب نہیں ساتھ مینتے چہروں میں

ایک طعنہ حچوڑ دیا۔انہوں نے ایک نظر وجیہہ پرڈالی جو حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ "ویسے انمول نے اتنابر ابھی نہیں کیا۔۔ جسٹ چِل۔۔"ضرغام نے جارحانہ کہجے میں کہااور باہر کی طرف چل د يا "وجيهه تم ڈرائيوركے ساتھ آجانا مجھے شوكے لئے ليك ہورہا ہے۔"جاتے ہوئے اس کے چیرے پر ایک عجیب ساتاثر تھا جسے وجیہہ محسوس کر سکتی تھی۔علی عظمت اور رضیہ بیگم نے بھی روکنے کی جرات نہ کی۔وہ گنگنا تاہوا بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دہلیز کے یار چلاگیا۔ وجیہہ نے استفہامیہ انداز میں علی عظمت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ "میری زندگی پہلے کم مشکل میں تھی جوانمول نے مزید مشکل بنادی۔ضر غام کے سامنے اسے بیر راز افشاں نہیں کرنا چاہئے تھا۔"مگر جوہونا تھاوہ توہو چکا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں کیا حاسكتا تھا۔ سوائے قسمت كالكھاسمجھ كر قبول كرنے كو۔ "امی! بیدانمول نے ٹھیک نہیں کیا؟ کم سے کم ضرغام کاتو خیال کر تاوہ۔۔"رضیہ بیگم اپنے ہی خیالوں میں گم کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وجیہہ پانی پینے کچن میں آئی تو اس نے گلاس شیف سے اٹھاتے ہوئے کہا "اب بھلامیں کیا کر سکتی ہوں؟"انہیں تو جیسے اپنی آنکھوں یریقین ہی نہیں آر ہاتھا۔جس بیٹے پر اتنامان تھا۔اس نے ایک بل میں ہی ایسایر ایا کر دیا کہ اپنی زندگی ہے ہی ہے د خل کر دیا۔ زندگی کا اتنابڑااور اہم فیصلہ اس نے اکیلے کر

اكتوبر2016

(بقيه اگلے صفح پر)



یا گل لڑکی (یارٹ2) نفرت كاكوئي نشال نهيس يا گل لڙ کي نادانی میں سب کچھ بھلائے قدم سے قدم ملائے محبت کے سڑیاں چرٹی جاتی ہے اک ایسے مقام یے آ کے گھہرسی جاتی ہے جہاں اس کی آ نکھوں میں سجا ہر سیناٹوٹ جاتاہے حسین خوابوں کی مالا مل بھر میں بکھر جاتی ہے يا گل لڑ كى بس اسی کھیے ا پنی ذندگی ہار جاتی ہے خاموشی سے دنیا حیور جاتی ہے يا گل لڙکي

لیا۔ وجیہہ نے یانی پی کرایک نظر رضیہ بیگم پر ڈالی جوہر اسال کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھیں "امی۔ میں ہمیشہ اسی دن سے ڈرتی تھی۔ آپ کے بے جالاڈ پیارنے آج اس کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیاہے۔اُس نے ہمیشہ آپ کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایاہے اور آج وہ اتناحد سے گزر گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا ہم فیصلہ بناکسی کے مشورے سے کرلیا۔۔ "وجیہہ نے رضیہ بیگم کے شانوں پر ماتھ رکھ کر کہا " ہاں۔۔۔ "وہ تو جیسے اس کی باتوں کو سن ہی نہ سکیں۔بس اینے ہی خیالوں میں گم تھیں "امی۔۔ابھی بھی وقت ہے۔ سمجھ جائیں آپ کہیں ایسانہ ہو اس سے بھی براہو۔۔''وہ یہ کہہ کروہاں سے چلی گئی۔رضیہ بیکم نے ایک حسرت بھری نگاہ کچن کے دروازے پرڈالی جہاں سے ابھی ابھی وجیہہ گزر کر گئی تھی۔ وجیہہ کے آخری لفظان کے کانوں میں گونخنے لگی۔ "مجھ سے کچھ دور ہی رکھو میرے دلداروں کو کسے پیوست کروں سینے میں تلوروں کو" شعریڑھ کراس نے ایک ثانیے کے لئے خاموشی برتی اور پھر دوبارہ کیمرے کی طرف متوجہ ہو کر گویاہوا "میرے دوستو!محبت لازمی امرہے مگر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیااس محبت کے چکروں میں انسان اپنی ذات کو کس قدرنیست ونابود کر دیتاہے۔شاید ہاں یا پھر شاید نہیں۔جو

اكتوبر2016

کنول خان۔ ہری بور ہرارہ



ہاں کہتے ہیں میر ااُن سے ایک سوال ہے کہ اگر محبت کا انجام صرف رسوائی ہے تو آپ محبت ہی کیوں کرتے ہیں اور اگر آپ کاجواب نہیں ہے تومیر ااُن سے بھی ایک سوال ہے کہ محبت کے بنا آپ جی کیسے رہے ہیں؟" کافی کامکٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس نے کالر کوٹھیک کیااور دوہارہ گویاہوا "زندگی کولا محدود کرنے کے لئے بعض خواہشوں کو محدود کرنالاز می امر ہے مگر اس محدودیت میں کہیں آپ کی خواہشیں جن کو آپ دوام بخشاچاہتے ہیں کہیں بے نام نہ ہو جائیں،اس کا بھی خیال رکھنا پڑتاہے۔ یاں تو ناکردہ گناہوں کی تلافی بھی نہیں اور کوئی یو حصنے والا بھی نہیں یاروں کو محبت میں بعض او قات انسان کو ایسے حالات سے بھی گزر نا یڑ تاہے۔ جن کے بارے میں اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو تا مگروہ پھر بھی گزر جاتاہے اور ایسی الیی تکالیف کو سہدلیتا ہے جو شاید ایک عام آدمی تبھی نہیں سہد سکتالیکن دوستو!اگراس پرخار رایتے پر آپ کو کوئی ہمنوامل جائے تو پہ تحصن سفر آسان ہو جاتا ہے مگر افسوس ایسانہیں ہو تا۔ ایسے راستوں سے اکثر انسان کو اکیلے ہی گزر ناپڑ تاہے۔جس کو منزل بنایاہو تاہے وہ تو آرام سے بیٹھا آپ کی راہ تکتاہے اور مصائب آپ کامقدر بنادیتاہے۔وہ خود آپ کے پاس آنے سے گھبر اتاہے اور آپ کواپنے پاس بلاتاہے۔میر اسوال ہے ان تمام عاشقوں سے کہ آخر وہ کیوں اپنے محبوب کی خاطر زمانے بھر کی نفرتوں کوبراشت کرتے ہیں؟ آخر کیوں

اینے محبوب کی خاطر اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟اورایک سوال میر ان تمام حسن کی مجسمات سے ہے كه آخر كيول وه اينے عاشق كى محبت كاامتحان ليتى ہيں؟ آخر کیوں ان کے ایک بار اقرار پر اپنے آپ کو فراموش نہیں کر دیتیں؟ کیوں اُن کی محبت کا امتحان لیتی ہیں؟" پورے سیٹ پر خاموشی کے بادل منڈ ارہے تھے۔ کیمرہ مین سے لائیٹ مین اوریہاں تک که پروڈیوسر بھی ضرغام کی باتوں کو دھیان سے سن رہے تھے۔سب پر ایک سکتہ طاری تھا۔ دوہفتوں کے بعد ضرغام آج شو کر رہاتھا۔ صرف تین کے مختصر سے وفت میں ضرغام اپنی آواز،اینے چہرے اور اندازِ بیاں سے لو گوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ لوگ ضر غام کو دیکھنا چاہتے تھے۔لازوال میں وہ صرف اس کی باتوں سے محظوظ ہوناچاہتے تھے۔ضرغام کے لورز میں زیادہ تعدادینگ جیزریش کی تھی۔ جن کے احساسات ضرغام سے ملتے جلتے تھے۔وہ ضرغام کی ایک ایک ادا کونوٹ کرتے اور اس کو کابی کرتے۔ صرف تین ماہ میں فیس بک پر ضرغام کے فالوورز کی تعداد آٹھ لا کھ تک جا پہنچی تھی۔جو کہ ایک مثبت یوائٹ تھا کیکن ہر سکے کے دوپہلوہوتے ہیں۔اس سکے کا بھی دوسر اپہلو تھا۔ دوسر اپہلو تاریکی تھی۔ اند ھیر اتھا۔ ویر انی تھی۔ اداسی تھی۔ دنیا کی قربت اور آخرت سے دوری تھی۔وہ دنیا کی باتوں کو تو بخونی جانتا تھا مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں۔لو گوں کو عروج حاصل کرنے کے نشخے تو بتا تا تھا مگر اس عروج کو قائم رکھنے کے لئے کیا کیا جتن کئے جاتے ہیں

غصہ بھی تھا کہ کس نے اس کی شادی کی بات کو پبلک میں لیک کر دیا مگر لائیوشو میں زیادہ کچھ نہ کہہ سکااور گردن ہلانے برہی اکتفاکیا۔

" یہ سب کو میری شادی کا کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا بھی تھا کہ کسی کو میری شادی کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہئے اور آپ نے تو۔۔"وہ غصے میں برہم سٹول پر رکھے ڈیوریشن پیس کو سے پین کر اٹھا

"فرغام ۔۔اس میں اتنا غصہ ہونے والی کی بات ہے؟ تہہیں توخوش ہوناچاہئے کہ تمہاری بیوی کوسب لائیک کرتے ہیں۔
اُن سے ملناچاہتے ہیں اور پھر تم خود ہی دیکھو آج تمام کالزاینڈ میسجز میں صرف تمہارے بیوی سے ملنے کی ہی ریکوسٹ کی گئی ہے۔ایک بارتم اسے شومیں لے آؤ۔ دیکھنارٹینگ کتنی اور کیا معلوم تمہاری کو ہوسٹ ہی بن جائے وہ دو۔ "پروڈیو سر شہز ادنے اس شانت کراتے ہوئے کہا وہ ۔۔۔ "پروڈیو سر شہز ادنے اس شانت کراتے ہوئے کہا دو۔۔ "پروڈیو سر شہز ادنے اس شانت کراتے ہوئے کہا دو۔۔ "پروڈیو سر شہز ادنے اس شانت کراتے ہوئے کہا سنتے ہا کہ کے چہروں کو ٹٹولا مگر سب پر ایک سکوت طاری میں ا

"میں نے۔۔ "عنامیہ کیٹ داک کرتے ہوئے ضرغام کے پاس آئی اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے کھڑے ہوگئی

"تم نے۔۔۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟" دانت بھینیچتے ہوئے اس نے اپنے شانے جھٹکے تواس کی چال میں ایک دم لڑ کھڑ اہٹ پیدا ہو گئی مگر اس نے اپنے آپ کو سنجال لیا

أسسے ناآشاتھا۔وہ سامنے کا قائل تھا۔ حال پر نگاہ رکھتا تھا مگر مستقبل بعید سے کوسوں کا فاصلہ تھا۔ لوگ اُن کو فالو کرتے ہیں جن کے ماحول میں وہ ریگنا چاہتے ہیں۔ضر غام کی طبیعت بھی ایسی ہی تھی۔ جس د نگل میں وہ خو د پھنس رہاتھا لو گوں کوابھی اسی د نگل میں بیمانس رہاتھا۔ مگر سب نا آشنا تھے۔سب کے سامنے رٹینگ تھی۔ مقبولیت تھی۔ ''سر آپ نے شادی کرلی۔۔ ہمیں بتایاہی نہیں۔۔'' "محبت کی باتیں اس لئے ہور ہی ہیں کہ آپ کی محبوبہ آپ کے قدموں میں خو دزیر ہو گئی ہے؟" "سر آپ کی محبت کی شادی تھی یاار پنجمیر یج؟" "سر آپ اپنی وا نُف کوایک بار شومیں لائیں پلز۔۔" "سر ہم آپ کی پسند کو دیکھنا چاہتے ہیں۔۔" "ضرغام مجھے تولگاتھا کہ تم میرے سواکسی کے ہو ہی نہیں سکتے مگرتم نے تواتنی بڑی بات ہم سب سے چھیا کرر کھی۔۔ یہ اچھی بات نہیں۔ چلواب جلدی سے اس لڑ کی کوسامنے لاؤ جوتمہاری پیندہے"

"ہم آپ کی شریک حیات کو دیکھناچاہتے ہیں۔ دیکھناچاہتے ہیں جو آپ کی ماڈل ہے وہ نظر آنے میں کیسی ہے؟"
"میں بھی آپ کے جیسے کسی لڑکے سے شادی کرناچاہوں گی لیکن اس کے لئے مجھے آپ کی وا نف سے پچھ ٹیس چاہئے۔
اس لئے پلزا نہیں ایک بار شومیں ضرور لائیں۔ پلز پلز پلز پلز ایک کے بعد ایک میسجز اور کالز پر وجیہہ کو دیکھنے کی فرمائش ہوتی جارہی تھی۔ ضرغام جہاں جیرت کا شکار تھاوہیں اسے ہوتی جارہی تھی۔ ضرغام جہاں جیرت کا شکار تھاوہیں اسے

اكتوبر2016

کھڑ کی پرلہرا تانیلے حجمالروں والا پر دہ ہواکے پروں پر سوار تھا۔ رات کے ساٹے کی آواز بھی کمرے میں داخل ہور ہی "انمول ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے مجھی نہیں سوچا تھا"رضیہ بیگم نے زیرلب کہاتھا د مجھی تبھی وقت انسان کو ان حالات سے دوچار کر وادیتا ہے جواس نے وہم و گمان میں بھی سویے نہیں ہوتے "کوشن کو سینے پر رکھے وہ ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھے تھے «لیکن اسے ہماری محبت کا تویاس رکھنا چاہئے تھاناں۔۔"وہ حجٹ علی عظمت کی طرف متوجہ ہوئیں "یاس توہم نے بھی نہیں رکھا مبھی وجیہہ کا۔۔ "معنی خیر نظروں کے ساتھ انہوں رضیہ بیگم کی طرف دیکھا۔وہ اب مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ "تو پھراب کیا کیا جاسکتاہے؟"لیمپ کو آف کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھائے ''سمجھوتے کے سوااب کیا بھی کیا جاسکتا ہے۔۔''سر د آہ بھرتے ہوئے انہوں نے کشن کواپنے اور رضیہ بیگم کے در میان رکھااور درواز ہو گئے۔ رضیہ بیگم نے بھی لائیٹ آف کر دی۔ کمرے کے اند ھیرے میں دونوں ایک دوسرے کی طرف پشت کئے لیٹے رہے مگر دونوں کے ذہن میں صرف ہی سوال تھا

"بے بی!اتناغصہ صحت کے لئے اچھانہیں ہو تا۔ تم نہیں تھے توشہزاد صاحب نے مجھے شو کرنے کو کہالیکن تمہیں تومعلوم ہے کہ ویورز توجیسے لازوال میں ضرغام عباسی کے علاوہ کسی کو و کھنا پیند ہی نہیں کرتے۔ بار بار بس یہی یو چھتے رہے کہ ضرغام کب آئیں گے۔۔ کیوں نہیں آرہے ؟ طبیعت توٹھیک ہے ناں۔۔ اور پتانہیں کیا کیا کچھ۔اس لئے میں نے اس کو اصل بات بتادی که ضرغام صاحب آجکل اینی شادی میں مصروف ہیں۔"اس نے بے نیازی سے ساری بات سے آگاہ «لیکن تمہیں توسب معلوم ہے ناں۔۔"اس کا غصہ قدرے کم ہو چکا تھا مگر آثار ابھی بھی آویزاں تھے "جسٹ چِل۔ اس فیلڈ میں ایسا چلتار ہتاہے۔ یہ شوبز کی دنیا ہے ضر غام، کون کب کس کے ساتھ ہو تاہے کانوں کان خبر ''لیکن میں اینے کر یکٹریر کوئی داغ بر داشت نہیں کر سکتا۔ په بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔۔" "جانتی ہوں اسی لئے تو کہہ رہی ہوں لے آؤاسے اس میں

جا ی ہوں ای سے تو لہہ رہی ہوں کے اواسے اس بیں تہماراہی فائدہ ہے۔۔"اس نے کانوں میں سر گوشی کی جسے سن کراس کے چہرے پر مسکر اہٹ چھاگئی اور اس نے اثبات میں سر ہلادیا

کمرے میں ہر طرف سیاہی تھی۔ اند ھیرے میں دونوں میاں بیوی بیٹھے حالات سے نمٹنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔

اكتوبر2016



بڑپا کرتی ہے۔ مجھے اس طوفان سے خوف ہے۔" "میری جان عندلیب!"عندلیب کی بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لیبیٹتے ہوئے کہا

"کوئی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک صرف اپنی منوائی ہے اور ہمیشہ منوا تار ہوں گا۔ میں انمول ہوں اور میرے لئے ہر وہ شے انمول ہے جو مجھ سے جڑی ہے۔ "زم ہونٹوں سے اپنے لیوں کی چاشنی اس کی پیشانی پر نقش کر دی

" یہ لیجے امی!" جو س کا گلاس شگفتہ بی بی کو سر و کرنے کے بعد
وہ دوربارہ کچن میں چلی گئی اور ناشتے کا بند وبست کرنے لگی۔
وجیہہ کے گھر میں آنے سے شگفتہ بی بی کو بہت آرام ملا۔ گھر
کاساراکام وجیہہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ وہ ہر ممکن کو شش
کرتی کے شگفتہ بی بی کو کوئی کام نہ کر ناپڑے۔ ضرغام کی بے
رخی سے قطع نظر وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال
کرنے لگی تھی۔ صبح پانی کا گلاس سروکر ناہو یا سوٹ کی
سیلیکشن، شرٹ کے ڈھلے بٹنوں کو ٹا نکالگاناہو یا پھر گیلے ٹاول
کو بیڈ سے اٹھا کر وارڈروب میں رکھناہو۔ ضرغام کی چھوٹی سے
چھوٹی پیند کو برلاناوہ اپنا فرض عین سبحھتی تھی۔
"ضرغام آپ کے لئے گرین ٹی۔۔۔" آج بھی وہ ضرغام کی جھوٹی سے
اٹھنے سے پہلے کمرے میں اس کے لئے چائے کے کر حاضر
ہوگئی۔وہ بیٹے کمرے میں اس کے لئے چائے کے کر حاضر
ہوگئی۔وہ بیڈ پر لیٹا او نگھ رہا تھا۔ ایک کمی انگڑ ائی لیتے ہوئے

وہ اٹھ بیٹھااور ایک ہلکی سی مسکر اہٹ کے ساتھ اس نے

"جو ہور ہاہے کیاوہ صحیح ہور ہاہے؟ کیا ہونی کوبدلا جاسکتا ہے؟"

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

"تم خوش توہوناں۔۔"کروٹ بدل کراس نے اپناچہرہ میں میں میں

عندلیب کی طرف کیا

"ہاں۔۔۔بہت خوش۔۔"اطمینان بھری نگاہ اس نے انمول کے چیرے پر مر کوز کرلی

"اب تو تمہیں یقین ہو گیاناں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہارے سواکسی اور کا خیال اپنے دل میں لانا تو دورکی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ "وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہاتھا

"مجھے یقین ہے تم پر اور تمہاری محبت پر۔۔"پیار سے اپنے ہاتھ انمول کے رخسار پر پھیر ا

'' ویکھنا میہ یقین ہمیشہ قائم رہے گا۔'' بیارسے اس کی کلائی کو پکڑ کر نرمی سے ہونٹوں سے بوسہ دیا

''ویسے تمہارے امی ابومان تو جائیں گے نال۔۔'' چہرے پر قدرے مابوسی چھاگئی

"ان کی فکر ہی نہ کروتم ۔۔۔ "اپنا سر دائیں ہھیلی کے سہارے قدرے اونچا کیا اور بائیں ہاتھ سے عندلیب کا ہاتھ کیڑ کر اپنے رخسار پر پھیرنے لگا

"فکر تو نہیں کررہی مگرایک ڈرہے کہ کہیں ان کی خفگی تہہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ مجھے اُن کی خامو شی سے ڈر لگ رہاہے کیونکہ بیہ خامو شی جب بھی ٹوٹی ہے توبڑا طوفان

اكتوبر2016



حیرت سے استفسار کیا "جی۔کالج جارہی ہوں"اس نے جواب دیا "اوہ۔۔اچھا!" کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور آئینے کے سامنے جاکر اپنے بال سیٹ کرنے لگا "آپ کو کوئی کام تھا؟" وجیہہ چار قدم آگے بڑھی تووہ پلٹا "آج جلدی آجانا۔۔"معنی خیز نگاہ اس نے وجیہہ کے چہرے پر ڈالی تھی

"جج جلدی۔۔"اس کے دل میں کھٹکاہوا۔ "وہ میں تہہیں کہیں لے کر جاناچاہتا تھا۔۔"وہ آگے بڑھاتو ضرغام کا کندھاو جیہہ کے کندھے سے ٹکر ایاایک ہلکی سی جنبش اس کے وجود میں ہوئی۔اس کے لمس نے وجیہہ میں ایک عجیب سااحساس جنم دیا تھا

''ٹھیک ہے۔۔''نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اثبات میں سر ہلادیا تووہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وجیہہ ایک انجانی سی سوچ میں ڈوب گئی جہاں صرف ضرغام اس کے خیالوں پر حکمر انی کر رہاتھا۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

باقى انشاءاللد آئنده ماه

وجیہہ کی جانب دیکھااور ٹیک لگا کر اس بے گرین ٹی وجیہہ سے لی۔

"ضرغام میں نے آپ کی شرٹ آئرن کردی ہے اور ہینگر کر کے واش روم میں لٹکادی ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتادیں۔"کھڑ کی سے پر دے سمیٹتے ہوئے اس نے ایک نظر ضرغام پر ڈالی تھی۔ جو سپ لیتے ہوئے وجیہہ کی طرف یک ٹک دیکھ رہاتھا

"کوئی کام ہے آپ کو؟"وہ ضرغام کی نظروں کامطلب سمجھ نہیں پارہی تھی۔ وجیہہ کے پوچھنے پراس نے نفی میں سر ہلا یا اور پھر کپ کوسائیڈ ٹیبل پر رکھااور پھر اٹھ کرواش روم میں چلا گیا۔ لحاف سمیٹ کروہ شگفتہ بی بی کے کمرے میں آگئ "امی چلیس۔۔"شگفتہ بی بی عبایا پہن رہی تھیں۔ "امی چلیس۔۔ "شگفتہ بی بی عبایا پہن رہی تھیں۔ "ہاں بیٹا چلو۔۔ ضرغام کوناشتہ دے دیا؟" سٹڈی ٹیبل سے فاکلز کواٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھاتھا "جی امی۔۔ میں نے گرم کرکے ٹیبل پر ناشتہ لگادیاہے" ہینگر سے اپناعبایا اٹھایا اور اسے پہننے لگی "وجیہہ۔۔" ضرغام کے آواز آئی تو یکدم چونک گئے۔ پہلی بار ضرغام نے کسی کام کے لئے وجیہہ کو بلایا تھا شرغام نے کسی کام کے لئے وجیہہ کو بلایا تھا ساتھ شگفتہ بی بی نے آواز دی ہے۔۔" ہلکی سی مسکر اہٹ کے ساتھ شگفتہ بی بی نے وجیہہ کی طرف دیکھاتو وہ شرماگئ

بیڈروم میں آگئ '' یہ کیاتم کہیں جارہی ہو؟''اس نے وجیہہ کے عبایا کو دیکھا تو

"امی میں اُن کی بات سن کر آتی ہوں۔۔"وہ پلٹی اور واپس



وہ حجبت پر کھڑے سامنے غفور صاحب کے گھر میں ان کی نازوں پلی بیٹی کو باغ میں ٹھلتے سیل فون پر بات کرتے اور اپنی لٹوں سے کھیلتے بڑے انہاک سے دیکھ رہے تھے۔ گوری چٹی آسیہ بھی شاید جانتی تھی کہ کوئی احمقوں کی طرح اسے تکے جارہا ہے۔ اس لئے کچھ زیادہ ہی ہوش ر باادائیں دکھار ہی

شهير بھائي!

وہ جو پھو پھو کے کہنے پر انہیں بلانے اوپر حصت پر آئی تھی۔
انہیں یوں انہاک سے سامنے والے گھر میں جھانکتا دکھ کر
کوفت سی ہوئی تھی۔ پھر پکارا تھاان کا نام۔ مگر شہیر میاں تو
آسیہ کو تاڑنے میں مصروف تھے اس کی سریلی آواز کہاں
من پاتے۔ جھنجطلا کر وہ ان کے قریب آئی تھی اور ان کی
پشت کے پیچھے سے آسیہ کو دیکھا تھا۔۔ آسیہ اسے ایک آئھ
نہیں بھاتی تھی۔ عجیب چوری سی تھی۔ الٹر امارڈرن اور ذرا
بے باک سی فلرٹی ٹائیپ۔۔ مگر اکلوتے ایک کزن کی منظورِ

شهير رر رر رر بها آئی \_\_\_\_!!!!

اب کے بہت زور دار بلکے پاٹ دار طریقے سے اس کانام لیا تھا ۔۔ اور شہیر میاں جو بہت ضروری کام میں مصروف تھے۔ اچھل ہی پڑے اپنی جگہ سے۔۔

یہ کیابد تمیزی ہے۔ وہ ذراتی اور جھنجھلائے لہجے میں اس کی طرف مُڑے تھے۔ اور اسے خونخوار نظر وں سے گھوراتھا۔ پھو پھو بلارہی ہیں آپ کو نیچے۔ بل جمع کرانا ہے آخری تاریخ ہوئے ہوئے آج اور آپ یہال اپنے چچورے شوق میں لگے ہوئے ہیں۔

وہ لگی لیٹی رکھے بغیر بولی تھی تو تلملا اٹھے۔۔ مگر کچھ جواب دے کر اس منہ بھٹ کے منہ لگنے سے بہترینچ جانے میں عافیت جانی اور سیڑ ھیاں اتر گئے۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

امال!

شهير اتني زورسے كيوں چلارہے ہو۔۔ ذرا آہسته بولو۔

ماهنامه داستان دل ساهيوال

امال نے گھر کا تھاانہیں توشہیر میاں سلگ ہی اٹھے۔ مجھے تو آپ ذراسازور سے بولنے پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں اور

وہ آپکی چہتی بھٹے ہوئے ڈھول کی طرح ہر وفت بجتے رہتی ہے اسے کچھ نہیں کہتیں۔

ارے اتنا پیارا دھیما بولتی ہے عروسہ اور اسے پھٹے ہوئے ڈھول سے ملارہے ہو۔

ہاں اماں وہ ہی ایک سگی ہے آپ کی۔ میں تو پڑوسی کا بچہ ہوں نا۔

وہ ذرار و تھے رو تھے لہجے میں بولے تھے۔ تواماں مسکرادیں۔ تم تومیرے شہزادے بیٹے ہو جانِ اماں ہو۔ تم دونوں میری آئکھ کا تاراہو۔

اگر کچھ اچھے الفاظ مجھ غریب کے لئے نکل ہی آتے ہیں تو ساتھ میں اس میسنی کی شر اکت ضروری ہے کیا۔

وہ تلملائے سے کہجے میں بولے تھے تو اماں نے انہیں گھورا تھا

تم دونوں ہی میرے لئے برابر ہوشہیر۔وہ بن ماں باپ کی بگی نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اس کے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہو۔

اچھا اب آپ ناراض نہ ہوں میں آپ کی چہیتی کو کچھ نہیں بولتا۔

وہ ماں کے گلے میں بانہیں ڈالتے ذرالاڈسے بولے تھے۔ اچھا چلو اب بجلی اور گیس کا بل جمع کرناہے آج آخری تاریخ ہے۔ جلدی جاؤگے تورش کم ملے گاور نہ۔

اچھااماں اور کچھ چاہئے بازار سے توبتادیں۔ ہاں مجھے تو نہیں لیکن عروسہ سے پوچھتی ہوں۔۔ ذرار کو۔۔۔ اماں مجھے دیر ہور ہی ہے۔اس سے کہیں خود لے کر آ جائے۔ میرے پاس اتنافالتووقت نہیں ہے۔۔

عروسہ کا سن کر تھوڑے بدمزاہ ہوئے تھے اور جلدی سے ا پنی بات مکمل کر کے باہر نکل گئے۔۔ پیچھے اماں آوازیں دیتی رہ گئیں۔ عروسہ ان کے مامول کی اکلوتی بیٹی تھی۔۔ پانچ سال کی عمرسے ہی اسے اپنے گھر دیکھ رہے تھے۔انہیں اس سے پہلے تبھی بری نہیں لگی تھی۔ مگر جب ماموں اور مامی کار ا يکسيُّه نٺ ميں جاں بحق ہو گئے تو عروسہ جو اس دن دو تين گھنٹے کے لئے رہنے آئی تھی فقط ہمیشہ کے لئے انہی کے گھر ڈیراڈال لیا۔ پہلے پہل تواتنی برای نہیں لگتی تھی انہیں۔ وہ اس وقت آنٹھ سال کے تھے اور عروسہ یانچ سال کی۔وہ اس ی دل جوئی کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سانولی سلونی گڑیاانہیں ڈائین لگنے لگی اور ایک عجب سی چڑاور بغض نے دل میں جنم لیا تھا۔ وہ اسے امال اباکی محبت میں شریک سمجھنے لگے تھے بلکے ان کا خیال تھا کے ابا بھی عروسہ کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں۔اس لئے اور بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ سرخ وسفید رنگت کے مالک تھے۔ نقوش بھی اچھے یائے تھے۔ان کی بڑی بڑی بھوری آ تکھیں کسی کو بھی اینے سحر میں حکڑ سکتی تھیں۔۔۔اور انہیں اپنی و جاہت کا احساس بھی بہت اچھی طرح سے تھا۔ اور لڑکیوں سے فلرٹ بھی کرنااپنا قومی فریضہ سمجھ کر کرتے تھے۔ سی اے کیا ہوا

ماهنامه داستان دل ساهيوال

تھا اور مزید سرٹفائیڈ کورسز بھی کر رہے تھے۔ لیکن جاب لیس تھے۔ اور ان کے چڑ چڑے پن کی ایک بنیادی وجہ نوکری کانہ ملنا بھی تھا۔ ان کے بر خلاف عروسہ دھیمے مزاج کی قدرے سانولی رنگت اور کھڑے نقوش کی مالک تھی۔ امال نے شرافت کھٹی میں گھول کر بلادی تھی اسے۔ انٹر کے بعد عروسہ نے جب دیکھا کے بھو بھو کی طبعیت اب ولیی نہیں رہتی ۔ جوڑوں کے درد اور ڈائیبٹیس کی وجہ سے وہ جلد تھک جاتی ہیں تو تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ اور گھر کی ساری ذمہ داری اپنے ناتوال کھاندوں پر اُٹھالی۔ وہ اپنے بیٹی ہونے ذمہ داری اپنے ناتوال کھاندوں پر اُٹھالی۔ وہ اپنے بیٹی ہونے وشعیر سے ۔۔ چھٹیس کا آئکڑا تھا دونوں کے در میان ۔۔۔ کو شوں کے در میان آگر گھر میں کسی سے ٹھنی رہتی تھی کوئی عادت کوئی محاذ سے بیچھے بٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔۔۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

انڈیا اور پاکستان کا بیج چل رہاتھا۔ چپس کا پیکٹ ہاتھ میں لئے
سوفے پر بیٹھے ٹی وی پر نظریں گاڑے وہ دنیا مافیا سے پوری
طرح لا تعلقی کا ثبوت دے رہے تھے۔۔۔ جب ہی وہ اس
وقت چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی ایک ہاتھ میں
جھاڑو اور دوسرے میں گرد جھاڑنے والی جھاڑن (کپڑا)
کپڑے۔ پہلے تو انہیں لاؤنج میں دیکھ کر ٹھنگی تھی۔۔۔ مگر پھر
کندھے اچکا کر جھاڑو دینے گی۔
ارے یہ کیا بہ تمیزی ہے۔
ان کے جھنجھلاہ بے بھرے لہجے پر نظر اُٹھا کر دیکھا تھا انہیں۔
اور پھراپنے کام میں جُٹ گئی۔

کیا بہری ہوگئی ہو۔ سنائی نہیں دے رہامیں کیا کہہ رہاہوں۔
اب کہ قدرے غصے سے زمیں پر چیس کا پیکٹ بھیکا تھا۔۔
جی سن بھی لیا اور آپ کے دانتوں کا کچکچانا بھی دیکھ لیا۔ آپ
دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہی ہوں۔۔
کام کی بخی تمرد بکہ نہیں رہی میچ چل رہا ہے اور تمہاری کھٹر بھٹر

کام کی بچی تم دیکھ نہیں رہی میچ چل رہاہے اور تمہاری کھٹر پھٹر سے میں ڈسٹر بہورہاہوں۔۔۔۔

شوق سے دیکھئے سڑے منہ کا بھیج۔ کس نے روکا ہے آپ کو۔ وہ منہ بناکر بولی تھی ان کی بات پر توانکو تو پیٹنگے ہی لگ گئے۔ اے منہ سنجال کربات کرو۔ کلن کہیں کی۔ شکل دیکھی ہے تم نے ایڈی۔

جی دیکھی ہے روز دیکھتی ہوں۔ آپ کی طرح سفید آٹے کی بوری نہیں ہوں۔ آپ کی طرح سفید آٹے کی بوری نہیں ہوں۔ کبھی خود کی شکل ملاحظہ کی ہے آئینے میں۔ وہ اُلٹاان پر چوٹ چل گئی تو آگ ہی لگ گئی انہیں اس کی بات سن کر۔

تمهاری تو۔۔۔۔

یہ کیا ہور ہاہے یہاں۔۔

اماں کی آواز پر اسے کچھ اور سخت سناتے سناتے رہ گئے اور میچ اد ھوراجچھوڑ کر لاؤنج سے ہی نکل گئے۔۔

پھریچھ اس نے الٹاسید ھابولاہے ناتمہیں۔۔

پھو پھونے بوچھا تھا اس سے ۔ پھو پھو کی بات پر وہ انہیں رندھی شکل کے ساتھ دیکھے گئی بولی کچھ نہیں ۔۔ اس نے لڑائی میں کبھی پہل نہیں کی تھی ہمیشہ تند و تیز جملے شہمیر کی زبان سے ہی اس کے خلاف لکلتے تھے۔ کبھی کلن کہتے تو مجھی

ماههنامه داستان دل ساهيوال

بلائے جان۔ چڑیل وغیرہ۔ وہ تو صرف جواب دیتی تھی ان کی باتوں کا۔ ان کی باتیں اس کا دل د کھاتی تھیں۔ مگر اوپر سے وہ سپاٹ انداز اپنائے رکھتی۔ جیسے اسے ان کی جلی کٹی باتوں کی کوئی پر واہ نہ ہو۔

کوئی بات نہیں پھو پھو۔ میں بھی تو انہیں جواب دے دیتی ہوں۔۔ ہوں۔۔۔ چپ تومیں بھی نہیں بیٹھتی۔۔

وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی ان کے پوچھنے پر۔۔۔

مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آتی بیٹا۔ میں تو تم دونوں کے لئے بہت کچھ سوچ رکھاہے مگر تم دونوں۔

وہ ایک سر د آہ بھرتے ہوئے بولی تھیں۔ اور نیج میں بات ادھوری چھوڑ کر لاؤنج سے نکل گئیں۔ وہ خاموش سی ہوگئ تھی ان کی بات سن کر وہ جانتی تھی پھو پھو کیا چاہتی ہیں۔ گرشہیر تو اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس سے دور بھاگتے تھے۔ اور وہ۔ وہ کیا چاہتی تھی۔ بہت پچھ ان سے کہنا چاہتی تھی گر تمام احساسات پر قفل ڈالے بیٹھی تھی۔ اپنے جذبات ۔ اپنا جا اکہ وہ ان کے بارے میں کیا محسوسات رکھتی ہے تو اسے نفرک کا نشانہ بنادیتے۔ وادر انہیں اسے ٹیز کرنے کا ایک نیاموقع ہاتھ آجاتا۔ اس نے ان کی آئھوں میں اپنے لئے نفرت ہی و کیھی تھی۔۔ انہوں نے کبھی اس سے نری کیا سے بات ہی نہیں کی تھی۔ ویتا پھو پھو اور ابا اس سے پیار کرتے تھے اتناہی وہ اس سے نفرت کا کرتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے اتناہی وہ اس سے نفرت کا کرتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے اتناہی وہ اس سے نفرت کا اظہار کرجاتے تھے۔ پھر بھی وہ ان کے سارے کام کرکے اظہار کرجاتے تھے۔ پھر بھی وہ ان کے سارے کام کرکے

ر کھتی تھی۔ امال سے زیادہ اسے ان کی فکر رہتی تھی۔ مگر شہیر کو بیہ سب کچھ کبھی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ انہیں اگر نظر کچھ آتا تھا۔ انہیں اگر نظر کچھ آتا تھا بھی تواس کی وجہ سے اپنی خود ساختہ محرومی اور بس

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

وہ غصے میں بھرے گھرسے نکلے تھے۔ اور اپنے دوست جو اس گلی میں رہتا تھا کے گھر پہنچے۔ اس میسنی کی وجہ سے وہ انڈیا اور پاکستان کا یہ بیجی کس طرح مِس کر سکتے تھے۔ بہر حال حامد صاحب انہیں اس وقت اپنے گھر پر دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئے تھے۔

ارے شیری (شہیر) تم اس وقت۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔

ہاں کیوں اس وقت میں نہیں آسکتا کیا؟

شہزادے غصہ تونہ کر۔ ویسے ہم سب دوستوں کو تیر اپتانہیں ہے کیا کہ تم کر کٹ مجز اکیلے انجوائے کرتے ہو۔ ہم سب دوستوں کے ساتھ کہاں مبھی دیکھاہے میج تم نے یار۔۔ ہاں نہیں دیکھا مگر اب د کھناہے۔ اب با تیں ہی بگھارتے رہوگے یا پھر۔

اوہ اچھا آج تو مزاہ آجائے گاسب یہیں میرے پاس جمع ہیں ۔ ۔اور ہاں وہ رشید ٹڈ ابھی دبئی سے آیا ہواہے۔کل ہی آیا ہے ۔ یار کیا کایا پلٹ ہوگئ ہے اس کی۔

وہ اس کے گھر میں قدم رکھ چکے تھے۔ رشید ٹاٹ کا سن کر منہ بن گیا۔ ان کا بید دوست نہایت چھوڑو قشم کا تھا۔ اور اب



تودیئ کے پھیرے بھی لگا تار ہتا تھا۔ اب تواس کی اتراہٹ میں پچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا۔
ویسے یہ تو بتاؤ بھائی تمہارا بو تھا کیوں سو جاہوا ہے۔۔۔۔
ایک کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی یار۔ صبح سے ہر کام غلط ہو رہا ہے میرا۔۔

اوہ بھائی تم کب سے شگن بدشکنی کے چکر میں پڑگئے بھائی۔
جب سے ایک کالی بلی گھر میں آگئی ہے تب سے۔
ہیں اوہ سمجھ گیا۔۔۔۔ تم کس کی بات کر رہے ہو۔۔
وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ بچین کا دوست تھا جانتا تھاوہ
اپنی کزن سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ اور جب بھی اس کی
وجہ سے گھر میں ابا سے ڈانٹ پڑتی تو اسی سے آگر اپنے
دکھڑے روتے تھے۔ ویسے اب عروسہ کا ذکر کر نابند کر دیا
تھا۔ جب سے سمجھ آگئی تھی کہ گھر کی خوا تین کا ذکر یار
دوستوں میں کرنا اچھی بات نہیں چاہے وہ ان کے دشمنوں
میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور عروسہ سے چاہے جتنی بھی
پرخاش وہ دل میں رکھتے تھے اسے اب یوں دوستوں کے
سامنے ڈسکس کرنا اب بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ سارا دن آج
دوست کے پاس گزرا تھا پھر وہیں تھے بھی دیکھا اور رشید

☆ ☆ ☆ ☆

امان!ابا!

انہوں نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی وہیں سے آوازیں انہیں دیناشر وع کر دیں۔۔

کیا ہوا شہیر اتنا شور کیوں مچارہے ہو۔۔
اماں سے پہلے اباہاتھ میں اخبار لئے باہر نکلے تھے۔۔
ابا مجھے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئ ہے۔اسٹنٹ مینیجر
کی پوسٹ پر ایاؤنٹ کیاہے مجھے۔
اربے واہ برخور دار۔ آج تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے۔
جلدی سے منہ میٹھا کر ائیں سب کا۔

ارے کس بات پر منہ میٹھا کرانے کی باتیں ہور ہی ہیں۔
اماں اور عروسہ ایک ساتھ ہی باہر نکلی تھیں۔ وہ ابا کے ساتھ لان میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ اور دونوں باپ بیٹے بہت خوش اور مطمعن نظر آرہے تھے۔ ورنہ اباشہیر سے ہمیشہ نالاں ہی نظر آتے تھے۔ اور شیم میاں ابا کے سامنے کم کم ہی سامنا کرنے کی سعی کرتے رہتے تھے نہ زیادہ سامنے آئیں اور نہ ابا کے تند و تیز کڑوی کسیلی باتوں کا حدف بنیں۔ لیکن اباخوش تھے ان سے اور اماں اور عروسہ کے لئے ان کا لیکن اباخوش تھے ان سے اور اماں اور عروسہ کے لئے ان کا بیٹے سے بدلارویہ ایک خوشگوار چیرت کا سبب تھا آج۔ بیٹے سے بدلارویہ ایک خوشگوار چیرت کا سبب تھا آج۔ بیٹی سے کہاؤ بوت ہو گئے ہیں۔ بیٹی رخشندہ بیگم آپ کے بیٹے بھی آج سے کماؤ بوت ہو گئے ہیں۔

ارے ماشااللہ۔۔۔۔میر ابیٹا۔۔

فرطِ مسرت سے آگے کچھ کہائی نہیں گیا۔ فوراً ہی آگے بڑھ کرخوش سے بلائیں بھی لے کرخوشی سے بیٹے کو گلے لگالیا۔ اور حجت سے بلائیں بھی لے ڈالیں۔ امال کے گلے لگے ان کے پیچھے کھڑی عروسہ پر نظر پر گئی تو عجیب سامنہ بنالیا تھاانہوں نے۔ وہ جوخوشی سے ان مال بیٹے کو گلے لگاد کیھر ہی تھی اور انہیں مبارک باد دینے کے مال بیٹے کو گلے لگاد کیھر ہی تھی اور انہیں مبارک باد دینے کے

لئے لب بس واہی کئے تھے کہ ان کے چہرے کے تاثرات نے اسے روک دیا تھا کچھ بھی کہنے سے دل کوایک عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ اور وہ اس منظر سے ہی بٹ گئی۔ چپ چاپ کچن میں جاکر بے اختیار آئکھوں میں آئے اس پانی کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔

عروسه بليے۔

جي ايا آئي۔

ابا کی آواز پر وہ باہر کین سے نکل آئی۔ دیکھا تو ابااور پھو پھو بیٹھے تھے لان میں شہیر موجو د نہیں تھے۔

مبارك ہو ابا امال ابا آپ كو\_\_\_\_

خير مبارك بيلي۔۔

تم کو بھی بیٹا بہت مبارک ہو۔ ویسے بیٹا تم کہاں چلے گئیں تھیں۔شہیر کومبارک باد بھی نہیں دی تم نے۔ وہ میں جائے بنانے کے لئے گئی تھی چھو بھو۔۔

ارے واہ چائے بھی ہماری بیٹی کو کتنا خیال رہتا ہے ہمارا۔ اور ایک آپ ہیں بیگم۔

جی ہاں مگریہ بھی دیکھیں عروسہ میں سارے گن میرے ہی ہیں۔میراہی پر توہے میری بیٹی۔

عروسہ نے سکون کاسانس لیا تھا۔ اور دل ہی دل میں اباکا شکر بھی ادا کیا تھاورنہ چھو چھو کے بوچھنے پر چھرسے وہ آئکھوں میں آئے آنسو ان سے چھپانہ پاتی۔ اور شہیر کو پھر موقع مل جاتا جلی کئی سنانے کا۔ وہ ان دونوں کو یوں ہی کھٹی میٹھی نوک جھونک کے ساتھ چھوڑ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ اور فریزر

میں رکھے وان ٹان اور سپر نگ رولز نکال کرمائیکر وویو میں ہلکا
ساگرم کر کے چو لہے پر پہلے سے رکھی تیل سے بھری گرم
کڑھائی میں ڈالنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تکن سے فارغ
ہو چکی تھی اور اب سلیقے سے وان ٹان اور سپر نگ رولز ٹرے
میں سجائے وہ لاؤنج میں چلی آئی دیکھا تو موصوف آ چکے تھے
میں سجائے وہ لاؤنج میں چلی آئی دیکھا تو موصوف آ چکے تھے
ایک عد دبڑے سے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ۔۔
آ ہا۔ واہ بھی واہ! ہماری بیٹی نے تو آج خوب اہتمام کیا ہے بھی

اباکی نظر اس پر پہلے پڑی تھی اور اسے اپنے من پسند سپر نگ رولز لا تادیکھ کرخوش دلی سے بولے تھے پھو پھونے بھی ان کے کہنے پر مسکر اکر دیکھا تھا اسے ۔ مگر شہیر اس خوشی کے موقع پر بھی اس سے بیر لگائے بیٹے تھے ۔ اور الیمی نظر ول سے مھورا تھا اسے کہ وہ ٹرے رکھ کروا پسی کے لئے مڑگئی۔ اسے تھورا تھا اسے کہ وہ ٹرے رکھ کروا پسی کے لئے مڑگئی۔ ارے تم کہاں چل دیں۔۔۔ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ بھو پھوکے کہنے پر وہ ناچار وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔

بھئی شہیر میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ کھوپرے والی مٹھائی ضرور ڈلوانا۔ عروسہ کو کتنی پیند ہے۔ مختلف مٹھائیاں نظر آرہی ہیں مگر وہی بھول گئے۔

اماں مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے خفگی بھرے کہج میں بولی تھیں۔۔۔۔

کوئی بات نہیں پھو پھو۔ خوش کے موقع پر کوئی بھی مٹھائی کے چیا سے چلے گی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر مٹھائی کے ڈب سے ایک مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑ ااٹھاتے ہوئے خوش دلی سے بولی

# http://paksociety.com http

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-











باكسوسائٹئىڈاٹكام

تھی۔ بہر حال وہ دن اس گھر کے تمام مکینوں کے لئے ایک یاد گار دن ثابت ہوا تھا۔ اور شاید پہلی دفع دونوں کے در میان کسی قشم کے تند و تیز جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔

 $^{\updownarrow}$   $^{\updownarrow}$   $^{\updownarrow}$ 

انہیں نوکری کرتے جھے مہینے ہوگئے تھے۔ جب سے نوکری
کی تھی دونوں کی نوک جھونک بھی اب خال خال ہی ہوتی
تھی۔ شام کے جھے بجے سے پہلے وہ گھر نہیں لوٹے تھے۔۔
پھر شام کا کھانا کھا کر جو گھر سے باہر نگلتے تورات گئے واپسی
ہوتی تھی۔ پھر تھوڑا بہت ابا امال کے پاس بیٹھتے اور پھر اپنے
کمرے میں آکر جو سوتے تو پھر وہی صبح فجر پر اٹھتے تھے۔ یہی
دوٹین بن گیا تھا۔ عروسہ بھی ان کے سامنے کم سے کم آنے
کی کوشش کرتی تھی۔ امال ابااس بات سے بے خبر تھے کہ سے
جو آفس سے آنے کے بعد جو کھانا کھاتے ہی گھر

سے باہر جانے کی جلدی ہوتی ہے برخور دار کو تواس کے پیچھے
کیا وجہ ہے۔ یہ بات توان کی دشمن جال کو پتاتھی کہ وہ باہر
کس سے ملنے جاتے ہیں۔ یار دوستوں کا تو بہانا تھا صرف۔
اس دن بھی جب وہ گھر لوٹے توامال کولاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر
ٹھنگے تھے۔۔

امال آپ اس وقت۔۔

دودن ہی ملتے ہیں وہ بھی تم باہر گزاردیتے ہو۔ خیر تمہارے ابااور میں تم سے کچھ اہم بات کرناچاہتے ہیں۔ کیسی بات امال؟

انہوں نے یو چھاتھا۔۔۔

چلومیرے ساتھ اباتمہارے کمرے میں ہی ہیں۔ وہیں چل کربات کرتے ہیں۔

ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ امال ابا کے کرے کی طرف بڑھ گئے۔ ابا پلنگ پر تکئے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کو امال کے ساتھ کمرے کے اندر آتا دیکھ کر کتاب سائیڈ ٹیبل پر کہ دی

آیئے شہیر صاحب۔ آپ کو فرصت مل گئی آوارہ گر دی سے ۔ ۔اب آپ شروع مت ہوجائے گابشیر۔۔۔

اماں نے ابا کو وہیں ٹوک دیا تھا۔ تو انہوں نے مزید شہیر کی کلاس لینے کی بجائے خاموشی اختیار کرلی تھی۔

ا چھابر خور دار اب تم نو کری بھی کرنے لگے ہوا چھی پوسٹ پر ہو۔۔۔اب تمہارے کیاارادے ہیں۔

میں سمجھا نہیں ابا۔۔۔

بیٹے تمہارے اباکا مطلب ہے کے تمہیں اب اپنی خود کی زندگی شروع کرنی چاہئے۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اب۔ اور اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ در ہے ہے۔ میں نے آہتہ کر کے سب جوڑ رکھا ہے تمہارے اباکی تخواہ سے۔ زیور الحمد اللہ اتنا ہے کہ مزید لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر عروسہ پیند کرے توورنہ تڑوا کر اس کی پیند کے بنوادو نگی۔

ایک منٹ ٹہریں اماں آپ نے یہاں عروسہ کا نام کیوں لیا ہے۔عروسہ کامیری شادی سے کیا تعلق۔۔۔۔۔

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

ہم توریخ تھے خوابوں میں کرتے تھے ہر روز امید سجدہ طلب زندگی رہتی تھی صبح شام جب كفلتا تفاچيرا حاندني حبيبا اك روز آياجب ہوئی جدامیں ہوی حقیقت اشکار مجھ یے خواب توہیں بس خواب اینے توہیں اپنے ان بن نہ آئے چین اک بل کس قدر تھی تلاش رند گی رشنا ابِ زندہ لاش بن کر جی رہی ہوں میں خاموش ہیں لب میر ہے حگر میں ہیں تنہایاں بے شار ہم چلتے توہیں ان قد موں سے مگر رایتے بھول جاتے ہیں اکثر جور ہتی تھی ساعتے اب توبھول جاتے ہیں دیکھنا بھی رچ گئ ہیں ہر نبز میں یادیں تیری صبر ہے تونس اتناز ندہ ہوں میں (ساویه چوهری عبیدالله)

اماں کی بات سن کروہ چونکے تھے اور ایک دم بول اُٹھے۔ بہت گہر اتعلق ہے برخور دار۔ تمہاری شادی ہم عروسہ سے کرنے جارہے ہیں۔

یہ آپ لو گوں نے سوچا بھی کیسے ابا۔ میں اس کلن سے شادی کر و نگا۔ جسے میں ایک منٹ بھی بر داشت نہیں کر پاتا اسے۔
میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزار دوں۔ نہیں ابا میں ایسا نہیں کر سکتا۔۔

کیا مطلب شادی تو تمہیں اس سے کرنی پڑے گی۔ اباغصے سے اس کی بات سن کر بولے تھے۔ انہیں اور امال کو اس کے خیالات عروسہ کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔۔

ہنہ مر تامر جاؤنگا ابا مگر عروسہ سے۔۔ نہیں کبھی نہیں۔ عروسہ سے اچھی الڑکی شہیں نہیں ملے گی شہیر۔ تم بچھتاؤگے۔

رخشندہ بیگم! اپنے الفاظ زائع مت کیجئے۔ کوئی فائدہ نہیں۔
سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کو راضی ہو۔ اور آپ کے
برخوردار نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہیں کیا کرنا
ہے۔ کمانے گئے ہیں ناخود مختار ہو چکے ہیں۔ انہیں اب ہماری
ضرورت نہیں۔

ابااب آپزیادتی کررہے ہیں۔ میں عروسہ کو پسند نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتا آپ کا ہر فیصلہ سر آئھوں پر مگر مجھے اس کے لئے مجبور مت سیجئے۔اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اگریہ شادی ہو بھی

اكتوبر2016

(شهر الاهور)



بولو سن رہی ہوں۔

وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ غفور انکل کے گھر میر ارشتہ لے کر جائیں ن کی بیٹی آسیہ کے لئے۔۔۔

اماں جو پالک کاٹنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھیں نے سر اٹھا کر نبہ سب

انهیں دیکھا تھا۔۔اور پھر سر جھکالیا۔۔۔۔

اماں آپ نے جواب نہیں دیا مجھے۔۔۔۔

جوتم چاہتے ہو وہی ہو گا۔ تمہارے ابا اور میں چلے جائینگے بیٹا ان کے گھر۔۔

مگر کب امال۔۔

وہ انکی بات سن کر خوشی سے بولے تھے۔۔

تم کہوتو آج ہی شام میں چلے جاتے ہیں اور اگر صبر نہیں ہور ہا

توابھی جاکر ہات کر آتی ہوں میں۔

وہ بہت سنجیدہ لہجے میں انہیں دیکھ کر بولیں تھیں۔۔

ارے نہیں امال میں نے توبس آپ کو اپنی پیند بتانا تھی اور

بس\_\_\_ . ر

ٹھیک۔۔

ان کے اتنا بولنے پر بس اتنا کہا تھا انہوں نے۔ وہ جو پیچھے کھڑی ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ پچھے ہوا تھا اس کے دل کو۔ ٹوٹا تھا اندر پچھے اس کے۔ جس کی آواز صرف وہ سن سکتی تھی۔۔

چلوخوش فنهی بھی ہواہوئی چلو یکتر فہ محبت بھی اینے انجام کو بیٹنچ گئی

گئی تونه میں خوش رہ یاؤ نگا اور نہ آپ لو گوں کی چہیتی عروسہ۔ اور آپ لوگ بھی ہمیں اس طرح دیکھ کریے سکون رمنگے۔ ٹھیک ہے۔۔ جاؤ بھائی ہم تمہیں اب مجبور نہیں کرینگے۔۔ اباان کی بات سن کر تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے۔اماں کو تو ان کی بات سن کر دلی صد مہ ہوا تھا۔ وہ تو آگے سے کچھ بول ہی نہیں پائیں انہیں کچھ ۔ کتنا ارمان تھا انہیں اپنے مرحوم بھائی بھاوج کی نشانی کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاس ہی رکھنے کا۔ اپنے بیٹے کی بہو کے طور پر اسے ہمیشہ دیکھا تھا۔ گر افسوس اکے سے نے ان کے اس خواب کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی زمین بوس کر دیا تھا۔ بہر حال ابا کے کہنے پر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ مگر نکلتے ہی ٹھٹک کر رک گئے دروازے کے یاس وہ کھڑی تھی جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ اور بیہ بغض اور عناد بجین سے ہی دل میں پرورش یارہا تھا۔ اس کی ہر اچھائی اور خوبی پھر کہاں انہیں نظر آتی۔وہ سامنے سر جھکائے کھٹری تھی۔ اسے دیکھ کر ان کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔۔ ابھی وہ اسے کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ کچھ تھاان بڑی بڑی آئکھوں میں جس کے سبب وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ اور ناجانے کیوں ایک عجب سے درد کا احساس جا گا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہ یائے ۔بس اسے دیکھے گئے اور پھر ایک دم سر جھٹکا تھاانہوں نے اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ امان! مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔۔۔۔

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

میرے دل ابھی ٹہر جاذرا کچھ اور ترکش میں تیر باقی ہیں میر دشمن کے ابھی۔ دل سے ندا آئی تھی۔ در د سے بھرے شعر اس رات اس نے اپنی بیاری ڈائری کی نظر کئے تھے۔ آخری بار وہ روئی تھی اس ہر جائی کے لئے۔ آخری بار جشن منایا تھا اپنی محبت کی ناقدری

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

کا۔ آخری باربس آخری بار

آئ ان کی منگی تھی آسیہ سے ۔ وہی آسیہ جس سے شادی کے خواب وہ دیکھتے تھے۔اسے پانے کی چاہ رکھتے تھے لیکن بے روزگاری کے سبب اپنی خواہش کو دل میں چھپائے بیٹے کے وہ ان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹی تھی۔ آئ وہ ان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹی تھی۔ آئی کی طرح گوری چی خوبصورت نازک سی آسیہ -اسی وقت عروسہ امال کے ساتھ اوپر اسٹیج پر امال کو سہارا دیتے ان کا ہاتھ کپڑے چڑھی تھی اور امال کو آسیہ کے پاس بٹھا دیا تھا اور خود اسٹیج پر کے سنگل سوفے پر بیٹے گئی تھی۔ گرے کرے کارکے خوبصورت دیسنٹ سوف میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا سانولا دوپ دمک رہا تھا ایک باران کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اور پھر روپ دمک رہا تھا ایک باران کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اور پھر آسیہ کے سوئے نہیں اس کی اور دوبارہ دیکھنے نہیں دیا تھا۔۔

چاچا جو ڈنمارک میں رہتے ہیں دو دن بات پہنچ رہے ہیں اپنی فنملی کے ساتھ۔۔ فنملی کے ساتھ۔۔ اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آگئی فنہیم چاچا کو۔۔۔ اربے تمہارے اکلوتے چاچاہیں اور تم اس طرح بول رہے ہو

ارسے مہارے اسوے چاچا ہیں اور مان سرس بول رہے ہو ۔ بھنی ویسے وہ تمہارے کزن نعمان کی شادی پاکستان میں کرناچاہتے ہیں۔۔

پ ہ سے اور ایک ڈچ عورت سے شادی کی مگر اپنے سپوت کے لئے ایک دیسن ڈھونڈر ہے ہیں۔۔
وہ بولے تو امال کو ان کی سے بات پسند نہیں آئی۔۔
تمہاری چاچی ہم سے زیادہ باعمل مسلم ہے۔ باحجاب۔ انہوں
نے شادی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تمہارے چاچا

سے ان کی ملا قات تو کافی دیر بات ہوئی تھی۔ وہ بولیں تو انہوں نے کندھے اچکائے تھے اور باتھروم میں گھس گئے۔

فہیم چاچا اور ان کی فیملی کو پاکستان آکر ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔
فہیم چاچاکا بھی ایک ہی اکلو تابیٹا تھا۔ خدیجہ آنٹی بڑے دھیم
لہج میں روانی سے اردو بولتی شہیر کو حیران کر گئیں تھیں۔
اور نعمان بھی اچھی خاصی اردو بول لیتا تھا۔ اس وقت بھی
سب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
ابھی شہیر گھر نہیں بہنچے تھے۔

خدیجہ میں کل تمہں مسز ہدانی کے پاس لے چلوں گی۔ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ان کی بیٹی عروسہ کے ہی عمر کی

ہے۔ بڑی پیاری بگی ہے۔ سلیقہ مند۔ پڑھی لکی۔ ایم بی بی اللہ اللہ کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھا بھی مگر۔۔

مگر کیا۔ بھئ کوئی زبر دستی تھوڑی ہے۔ اچھی لڑکی ہے۔ اگر اچھی لگے توبات آگے بڑھا کینگے ورنہ نہیں۔ بھابھی نعمان کو جیسی لڑکی چاہئیے وہ جب گھر میں ہی موجود ہے توباہر ڈھونڈنے کی کیاضر ورت ہے۔

تمهارامطلب عروسه۔اپنی عروسه مگر میری بیٹی تو صرف انٹر پاس ہے۔

تو کیا ہوا بھا بھی۔ شادی کے بعد اگر وہ آگے پڑھنا چاہے تو تعلیم کاسلسلہ جو منقطع ہو گیاہے پھرسے وہیں سے شروع کر سکتی ہے۔

تم نے تومیرے دل کی بات کہہ دی۔ مگر نعمان۔ کیا نعمان سے خدیجہ تم نے بات کی ہے۔ کیا وہ عروسہ کے لئے راضی ہے۔

ان کی بات سن کر امال تو خوش سے پھولے نہیں سارہی تھیں۔
۔ مگر ذہن میں ایک خدشے نے سر اٹھایا تو فوراً پوچھ بیٹھیں۔
نعمان نے خود مجھ سے کہا ہے بھا بھی۔ اسے عروسہ بڑی پہند
آئی ہے۔ آپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔۔ اور
نعمان کو ایسے ہی لائیف پارٹنر کی ضرورت ہے۔۔
ہمیں بھی بڑی خوش ہوگی خدیجہ فہیم۔۔ اسی بات پر پچھ میٹھا
ہوجائے رخشندہ بیگم۔۔
اباخوشی سے بولے تھے۔۔

کیوں نہیں بھا بھی آج آپ ہم سب کے لئے گجریلا بنا لیجئے۔ یقین مانئے ترس گیا ہوں آپ کے ہاتھ کے میٹھوں کے لئے۔ خدیجہ کھانے اچھے بنالیتی ہیں مگر اپنے دلیی میٹھے بناناسکھ نہیں سکیں۔

فہیم ماموں بولے تھے تو خدیجہ تھوڑی سی خجل ہوئی تھیں اور اماں نے مہنتے ہوئے کچن کی راہ لی تھی۔

\* \* \* \*

وہ گھر پہنچے توسب کولاؤنخ میں موجو دیایا۔ عروسہ امااور خدیجہ چاچی کے در میان تخت پر بیٹھی تھی۔ اماں بار بار عروسہ کولپٹا رہی تھیں بیار کر رہی تھیں اور خدیجہ آنٹی نے عروسہ کاہاتھ تھاماہواتھا۔

اسلامُ عليكم \_\_

وعليكم اسلام \_\_\_

بھی واہ بہت اچھے موقع پر آئے ہو بھائی تم۔ لو منہ میٹھا کرو۔ ہماری بھا بھی نے گجر یلا بنایا ہے۔۔

مگر کس خوشی میں فہیم چاچا۔

فہیم چاچانے ایکے منہ میں گجریلے سے بھر اچپی ڈال دیا تو ان سے یو چھاتھا۔

ہم نے نعمان اور عروسہ کارشتہ طے کردیا ہے برخوردار۔
اسی مہینے کی بیس تاری کوشادی ہے دونوں کی۔

۔ ابانے بہت سپاٹ انداز میں انہیں بتایا تھا۔ بلکے شاید جتایا تھا انہیں کے تم نے ٹھکر ایا اسے مگر تم سے بہتر اللہ نے اس کی زندگی میں شامل کر دیا۔

ماهنامه داستان دل ساهيوال

کہاں ہوشہر۔ کبسے ویٹ کررہی ہوں تمہارا۔
ہاں کچھ تھکن سی ہورہی ہے آسی (آسیہ)۔
ارے ابھی توجب تم ڈرائیو کر رہے تھے تبھی تو ہماری بات
ہوئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھے تم۔ اب کیا ہو گیا تمہیں۔
ضرور اس کلن نے موڈ خراب کیا ہو گا۔
وہ نان اسٹاپ بولے گئی تھی۔ اور ہمیشہ رس گھولتی آواز انہیں
اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ اور دل چاہ رہا تھا کے وہ پٹر پٹر
بولنے کی بجائے چپ ہوجائے اور فون بند کر دے۔
میری طبعیت ٹھیک نہیں ہے آسی۔ میں آج نہیں آسکتا۔
میری طبعیت ٹھیک نہیں ہے آسی۔ میں آج نہیں آسکتا۔
میری طبعیت ٹھیک نہیں ہے آسی۔ میں آج نہیں آسکتا۔

یہ کہہ کر مزیداس کی سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔

ﷺ کہہ کہ کہ کہ کہ

دل میں تیری تمناہے کیا کیاجائے
حالات پر سار ہیں کیا کیا
میر ہے اراد ہے بھی پر ختاہیں کیا کیاجائے
تجھہ سے خفا بھی ہوں کیا کیاجائے
تجھ ہے بھر وسہ ہے اور نہیں بھی کیا کیاجائے
جن سے غرض ہے وہ ترکش ہیں کیا کیاجائے
اک ہم ہی وفادار ہیں کیا کیاجائے
اک ہم ہی وفادار ہیں کیا کیاجائے
(ساویہ چو صدری عبید اللہ)
(شہر . لا ہور)

وہ چونکے تھے۔ میٹھا حلق سے اتر نامشکل ہو گیا تھااس کمے۔ بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ ہر قشم کے تاثرات سے پاک تھا۔ نعمان کومبارک باد نہیں دوگے تم۔۔ ابانے پھر ٹیز کیا تھا۔۔

ابا کے کہنے پر انہوں نے نعمان کو مبارک باد دی تھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارے ہمارے ساتھ کچھ دیر تو بیٹھو۔

فہیم چاچا میرے سر میں شدید درد ہورہا ہے۔ آپ لوگ بیٹھیں میں تھوڑاریٹ کرونگا۔

ان سب کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آگئے تھے۔ اور خلافِ معمول منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی اپنے بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ کہ خلافِ معمول منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی اپنے گیرے میں لے تھے۔ کچھ عجیب ہی کیفیت نے انہیں اپنے گیرے میں لے لیا تھا۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں انہوں نے کے وہ ان کے گھر سے ہمیشہ کے لئے چلی جائے۔ اسے برداشت کرنا ان سے دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ تو اس کی جلد از جلد شادی ہو جانے کی بھی دعائیں مانگا کرتے تھے گر آج جب اس کارشتہ ان کے اپنے کرن سے طے ہو رہا تھا تو پتا نہیں کیوں انہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی سوچوں میں گھرے ہوئے تھے شہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی سوچوں میں گھرے ہوئے شے شبہی سیل فون نے بخاشر وع کر دیا۔ بے دلی سے فون اٹھایا شہوں نے ۔۔

هیلو۔۔۔۔

اكتوبر2016

آج چھٹی تھی۔ آج وہ گھر ہی پر تھے۔ کل ہی توانہیں پتا چلا تھا کہ عروسہ اور نعمان کی بات طے ہونے کا۔ آسیہ ان سے سخت ناراض تھی۔ مگر اسے منانے اس کے گھر تو جانا دور کی بات تھی اسے فون تک نہیں کیا تھا۔۔۔ وہ ان کی منظورِ نظر تھی ان کی من پیند۔ مگر پتا نہیں کیوں وہ اس سے دور بھاگ رہے تھے۔

وہ جب اپنے کمرے سے نکلے تو نعمان کو لاؤن کی میں بیٹے دیکھ کر منہ بن گیا۔ اسی وقت وہ بھی امال کے کمرے سے نکلی تھی ملکے فیروزی رنگ کے کیڑے بہنے ہوئے۔ ڈھیلی ڈھالی چوٹی ڈالے۔ نکھر انکھر اوجو د۔ وہ ایک نک اسے دیکھے گئے۔ اس کی بھی نظر انکھی تھی ان کی طرف۔ اور چوٹی تھی ان کے اس طرح دیکھنے پر۔ پھر فوراً ہی نظریں پھیر لیس۔ اسلام علیکم شہیر کسے ہیں آپ۔ اسلام علیکم شہیر کسے ہیں آپ۔ وعلیکم اسلام ۔۔ میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ۔ وہ نعمان کے پاس سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ نعمان کے پاس سوفے پر بیٹھتے ہوئے اجازت دیجئے۔ الحمدُ اللہ ۔ اللہ کا احسان ہے۔ اچھا جھے اجازت دیجئے۔ چلیں عروسہ۔۔ چلیں عروسہ۔۔ جیسا جہ۔۔۔۔۔

وہ دھیمے کہجے میں بولی تھی۔۔۔اور وہ چو نکے تھے۔۔۔۔ آپ لوگ کہیں جارہے ہیں۔۔۔

جی میں اور عروسہ شاپنگ پر جارہے ہیں۔ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور مماچاہتی ہیں جو بھی عروسہ کے لئے لوں انہی کی پہند کالوں۔

> کیامطلب۔ بہت کم ٹائم رہ گیاہے۔ میں سمجھانہیں۔ اسی ہفتے دونوں کا نکاح ہے شہیر۔

اماں کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا تھا انہیں۔ اور بے اختیار عروسہ پر نظریں ٹک سی گئی تھیں۔ اسی پل اس نے بھی نگاہیں اٹھائیں تھیں انہیں دیکھا تھا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب نظروں سے نظریں ملیں تھیں۔ اور آ گہی کا در ان پر کھول گئی تھیں۔ اور آ گہی کا در ان پر ساتھ ناسور بن جانا تھا۔ امال سے ان کی یہ کیفیت چپی نہ رہ سکی۔ وہ تاسف سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں۔ نعمان نے انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی اور عروسہ جب ان کے پاس سے ہو کر گزری تو بے اختیار دل نے اسے پکارا ان کے پاس سے ہو کر گزری تو بے اختیار دل نے اسے پکارا میں تھی۔ وہ تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے ان کے دل کی آواز سن کی تھی۔ وہ تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے ان کو دیکھا تھا۔ بس وہ ایک نظر۔ جو کھڑے۔ رکی تھی اور ایک نظر ان کو دیکھا تھا۔ بس وہ ایک نظر۔ جو کھڑے۔ رہی طرح کھا کی ۔ مگر وہ وہیں انہیں بری طرح گھا کل کر گئی تھی۔ وہ چپا کیا تھا جب تک وہ مین ڈور سے باہر نہ نکل گئی۔

\$ \$ \$ \$

آج اس کا نکاح تھا۔ وہ گھر پر ہی تیار ہوئی تھی۔ مگر جورنگ و روپ اس پر آیا تھا۔ وہ ان کی گوری چٹی منگیتر پر مہنگے ترین پارلر سے تیار ہو کر بھی نہیں آیا تھا۔ تھوڑی در بعد سب کو

# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو جھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے یہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردومیں کبھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے کھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تحصیل وضلع ساہیوال

وڻس ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

# Downloaded From http://Paksociety.com

ہوٹل کے لئے نکل جانا تھا۔ وہیں پر نعمان اور عروسہ کا نکاح بھی ہونا تھا۔ امال ابھی عروسہ کی بلائیں لے کر آئھوں میں آئے آنسوئوں کو اپنے دو پٹے سے پوچھتی باہر نکلی تھیں۔ انہوں نے امال کو نکلتے دیکھا تھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے کمرے تک پنچے تھے۔ اور آہستہ سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے بہت ہی ملکے گلابی اور گرے رنگ کے سلور اور ڈل گولڈ کے کارچوبی اور موتیوں اور موتیوں اور گئینوں کے کام والا نثر ارہ پہنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ سرچھکائے ناجانے کیاسوچ رہی تھی۔

ملکے سے اس کا نام پکارا تھا درد سے بھری اس پکار پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اور حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آئکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھ گئے سے۔

عروسه!

میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں عروسہ ۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں تہہیں۔ جسے میں نفرت سمجھتارہا تمہارے لئے وہ نفرت نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم نے میری جگہ لے لی ہے۔ امال ابا کو تم سے زیادہ محبت ہے بہ نسبت میرے۔ میں سمجھتا تھا کے تم یہال سے چلے جاؤگی تو ہی مجھے سکون ملے گا۔ کتنا نادان تھانا میں۔ تہہیں ٹھکر اکر سمجھتا تھا کہ میں نے جو کیا سہی کیا۔ امال نے کہا تھا مجھے ۔ تم بہت بچھتاؤگے شہیر اور میں ان کی اس بات پر اس وقت دل میں خوب ہنسا تھا۔ مگر انہوں نے کتنا بات پر اس وقت دل میں خوب ہنسا تھا۔ مگر انہوں نے کتنا

صحیح کہا تھا۔ آج میں واقعی میں پچھتارہا ہوں۔ تہہیں کھو کر ۔۔۔ میں ۔۔۔ میں ۔۔۔ میں سمجھتا تھا کہ میری تمام محرومیوں کی ذمہ دار تم ہو۔ مگر میں نادان نے بہت دیر کردی یہ سمجھنے میں کہ تم ہی سے تومیری زندگی میں بہار تھی ۔ تمہارے جانے کے بعد توسب پچھ ختم ہو جائے گا۔۔سب پچھ ختم ہو جائے گا۔۔سب

پھر وہ رکے نہیں تھے۔ بہت تیزی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جیرت اور غم کی تصویر بنی ان کے پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

عروسہ کے نکاح کو چھے مہینے گزر چکے تھے۔ اور اب وہ اپنے شوہر نعمان کے پاس جانے والی تھی۔ امال لاؤنج میں بیٹھی تھیں تبھی پڑوس سے خالہ نسیم آگئیں ملنے اور دونوں إدھر أدھر کے قصے لے کر بیٹھ گئیں۔

ویسے شہیر میاں کی منگنی ٹوٹنے کا بڑاافسوس ہواہے مجھے۔وہ آسیہ تھی بھی ایسی ہی۔ سناہے ہر لڑکے کے ساتھ ہی اس کا چکر تھا محلے کے ۔ اچھا ہی ہواشہیر میاں کی جان چھوٹ گئ ۔اس چھمک چھلوسے۔

اماں کیا جواب دیتیں خاموش ہو رہیں۔ سامنے سے آتے شہیر نے بھی خالہ کی بات سی تھی اور ذخمی سی مسکراہٹ چہرے پر بھیل گئ تھی ان کے۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ماهنامه داستان دل ساهيوال

میں محمد شہیر خان ایک ننگ دل اور خود پسند شخص ۔ این حجوٹی انا اور خو د ساختہ محرومی کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ اپنی ذات سے جڑے ہر رشتے کو دکھی کرتاان کے جذبات کو اپنی نفرت کے ترازو میں تولتا انہیں روند تا چلا گیا۔ میری نفرت عروسہ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ یہی نفرت آگے جاکر کیا گل کھلائے گی۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے دل میں عروسہ کے لئے نفرت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ نہیں جانتا تھا اس نفرت کے بیچ محبت کا بیچ بجین میں میرے دل کی زمین میں بویا جاچکا ہے۔جو چیکے چیکے وقت کے ساتھ ایک تناور محت کے درخت میں تبدیل ہوجائے گا۔ جس کی جڑیں میخوں کی طرح میرے دل کی زمین میں گڑھ چکی تھیں اور اس محبت کو اکھاڑ نامیر ہے بس سے باہر ہو جائے گا اور نفرت کی سو کھا سڑا پیڑاس کے سامنے ٹہرنہ یائے گا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ عروسہ ڈنمارک چلے گئی اور امال ابا میری شادی کا خواب آئکھوں میں سجائے اس دنیا سے آگے پیچیے ہی رخصت ہو گئے۔ اور میں رہ گیا تنہا اور اکیلا۔ خالی دامن ۔ صرف پچیتاووں کے ساتھ۔ مجھی سوچتا ہوں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔خود کی تباہی کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ کاش میں پہلے جان لیتا کہ وہ میرے لئے کیا ہے توشاید حالات ایسے نہ ہوتے۔وہ میرے یاس ہوتی مگر۔۔ افسوس آگہی کا در کھلا بھی تواس وقت جب مجھ پر سارے دربند ہوچکے تھے بخت کے۔عروسہ پھر مجھی یا کستان نہیں لوٹی۔اس کے لئے رہ ہی کیا گیا تھا یہاں امال ابا

کے بعد۔ اور میں بھی نہیں جاہتا تھا کہ وہ واپس لوٹے۔ اور مجھے اس حال میں دیکھے۔ میں نے اپنی زندگی یوں ہی تباہ کر دی۔ میں نے شادی نہیں کی۔عمر زیاں کا احساس شد د سے ہونے لگاہے۔ گر گیا وقت لوٹ کر واپس نہیں آسکتا۔ پیہ محت رگ جاں سے لیٹ گئی ہے میرے ۔ سانسوں کے تھنے یر ہی اس درد کا احساس ختم ہو گا اب۔ شائد مجھ جیسے کے لئے یہی سزا قدرت نے رکھی تھی۔اور اسی طرح مجھے جینا تھاعمر زیاں کے احساس کے ساتھ۔ دېکھ کراسکې آنکھ میں آنسو دل بیجارارو یا تھا بہت نه نبھاسکاجوعہد وفا اسى كاغم ستا تا تھا بہت جیت کر بھی ہار گیا ہوں میں کچھ اس طرح سے وہ ہارا تھا بہت میں جانتا ہوں محبت کو مگر حق الفت اسى نے نبھا ماتھا بہت جسے تنہا حچوڑ کر چل دیا تھامیں پھر اسے ہی دل نے رکاراتھا بہت حچوڑ گیاوہ یہ شہر بھی دیکھو کچھ اس طرح اسے سایا تھا بہت ڈھونڈ تاہوں گلی گلی جسے اب وہی ایک شخص ناباب یہاں تھابہت

-

اكتوبر2016

⇔ (ختم شد) ⇔



"بس یار... جہاں تقدیر دانہ پانی چینک دے، وہاں سے دانہ پانی حاصل کرنے جانا ہی پڑتا ہے. اور اد هر مجھے تقدیر لاک ہے"

میں سمجھ گیا. وہ ٹالناچا ہتاہے...

اس کے بعد میں نے کبھی اس سے اس بابت سوال نہ کیا۔

ایک روز میں ڈیوٹی سے واپس آیا۔ اس دن میری نائیٹ شفٹ چل رہی تھی۔ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک ڈیوٹی ٹائم تھا۔ جب میں کوارٹر میں داخل ہواتو چھ نے کر دس منٹ ہو رہے تھے… راشد خان کی اس روز چھٹی تھی۔ اس لی ئے وہ اپنی چار پائی پہ سور ہاتھا۔ میں نے اسے جگایا" راشد۔ اٹھو نماز کا وقت نکل جائے گا… "میں نے اسے جھایا" راشد۔ اٹھو نماز وہ اٹھ ببیٹا ۔ "کیا بات ہے سعد یہ… "اس نے غنودگی کے وہ اٹھ میں کہا… میں چونک کراسے دیکھنے لگا۔ سعد یہ… کون عومتی ہے سعد یہ… کیااس کا تعلق راشد کے خاند ان سے ہوسکتی ہے سعد یہ… کیااس کا تعلق راشد کے خاند ان سے ہوسکتی ہے سعد یہ… کیااس کا تعلق راشد کے خاند ان سے بوسکتی ہے سعد یہ… کیااس کا تعلق راشد کے خاند ان سے دو خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب نام لے سکتا ہے جو اس کے آس یاس ہو… جس سے وہ خوب

# داستانِ غم

# (غلام یاسین نوناری)

راشد خان میر ابہترین دوست اور کولیگ تھا. ہم ایک ٹیکٹائل مل میں جاب کررہے تھے. راشد خان ہنس مکھ انسان تھا. ہماراگھر چونکہ دوسرے شہر میں تھا. اس لی نے ہم مل میں ہی ایک کوارٹر میں رہائیش یزیر تھے. ہمارے کوارٹر میں چار اور ور کر رہتے تھے. یا یوں کہہ لیج ئے کہ ہم چھ ور کر ایک کوارٹر میں رہ رہے تھے. راشد خان کی شگفتہ مز اجی نے اسے ہم سب میں مقبول کرر کھاتھا. وہ بات بات پر شکو فے بکھیر دیتااور آٹھ گھنٹے کی تحصٰ ڈیوٹی کی طویل تھکن میں بھر میں راشد خان کے شگو فوں سے ڈر کر اڑنچھو ہو جاتی ... میں خود شگفته مز اج رکھتا تھا. اس لی ئے راشد خان سے جلد ہی میری دوستی ہو گئ تھی. اور کچھ عرصہ گزرنے پر ہم نہایت بے تکلف دوست بن چکے تھے. راشد خان کرا چی سے آیا تھا... میں نے جب پہلی بار سناتو حیرت سے یو چھا" یار راشد!! پنجاب سے لوگ کر اچی کارخ کرتے ہیں اور توپنجاب آگیا..."میری بات سن کروه مسکرایا... مسکراتے ہوئے اس کے سفید دانت حیکنے لگے.

اكتوبر2016



واقف ہو... میں سوچتے ہوئے راشد خان کو دیکھنے لگا... تب وہ جاگ گیا اور میری طرف چند کھنے خالی نظر وں سے دیکھتا رہا. پھر بولا "ڈیوٹی سے کب آئے یار "میں نے اسے بتایا کہ ابھی آرہا ہوں... پھر وہ اٹھا اور واش روم چلا گیا... میں نے بھی واش بیسن پہوضو کیا اور جب راشد خان واش روم سے نکلا اور وضو کر چکا تو ہم نے گرم شالیں جسم کے گرد لیسٹ لیس اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے...

> مسجد سے واپس آگر ہم نے ناشتہ تیار کیا۔ باقی ساتھی بھی آئے سے بھم نے کھانے کاسامان کو ارٹر میں رکھا ہوا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی انور بہترین لک تھا۔ اس لی ہے ہم کینٹین سے فضول ساکھانا کھانے کی بجائے خود تیار کر لیتے۔ اس طرح ایک تواچھا کھانا تیار ہو تادو سر اپانچ پانچ سورو پے کی بچت بھی ہوجاتی ... سب نے ناشتہ کر لیا توا پہنے اپنچ مشاغل میں موجود منی باغ کی مصروف ہوگئے۔ میں اور راشد مل میں موجود منی باغ کی طرف آگئے۔ یہ باغ مل مالک نے بنوایا تھا۔ اس میں بہت نایاب قشم کے بودے اور در خت گئے ہوئے تھے۔ قریباایک ایکڑ پر مشمنل یہ خوبصورت باغ راشد اور میر کی بہترین نایاب قشم کے بودے سے ور باغ میں مختلف جگہ بڑے در ختوں کے نیچ ایکڑ پر مشمنل یہ خوبصورت باغ راشد اور میر کی بہترین تفریخ کے نیچ رکھے تھے ہم بھی ایک ناخ پہ جابیٹھے۔ تب میں کئری کے نیچ رکھے تھے ہم بھی ایک ناخ پہ جابیٹھے۔ تب میں نے کہا" راشد خان! ایک بات کروں۔ اگر تم ناراض نہ ہو جائیا۔

>راشدنے مجھے ایسی نظروں سے گھورا جیسے میری دماغی حالت پیشبہ کررہاہو.

>"اس سے پہلے کبھی تم سے ناراض ہوا؟" >اس کے لہجے میں خفگی کا تاثر نمایاں تھا. >"نہیں یار...لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے خدشہ ہے تم برانہ مان جاؤ"

>وہ چند لمح میرے چہرے پر نظریں جمائے دیکھارہا. پھر ہنس کر بولا.

>"تم مجھے گالی نہ دینابس... باقی کسی بات پہ میں ناراض نہیں ہو تا لیکن گالی مجھے بہت بری طرح لگتی ہے . دماغ میں آگ لگ جاتی ہے گالی ہے"

>"سعديير كون ہے"

> میں نے آخروہ سوال کرہی ڈالاجو کافی دیرسے دماغ میں کا بلارہاتھا.

>میر اسوال سن کر راشد خان کاچېره متغیر ہو گیا...اس نے میری طرف عجیب وغریب نظر سے دیکھا...
>"تت... تم کیا جانتے ہو سعد یہ سے متعلق "

>"صرف نام جانتا ہوں" >"صرف نام جانتا ہوں"

ر ۱۱ کست ۱۱۳

>" آج صبح عالم غنودگی میں تم نے سعدید کانام لیاتھا. بس مجھے شجسس ہوا کہ موصوفہ کون ہیں؟"

>میری بات سن کرراشد خان کی کیفیت میں تھہر اوَ آگیا... آہستہ آہستہ وہ نار مل ہو گیا.

> >"سعدیه..."اس نے سر د آہ بھری... >"کیا جاننا چاہتے ہو تم سعد به سے متعلق"

ماهنامه داستان دل ساهيوال

میری بات سن کر ابونے مجھے تبچرہ مارااور مجھے ماں کی گالیاں دینے لگے. سعدیہ مجھے وہاں سے لے گئی. >اس وقت میں بچیہ تھا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابو بے تحاشا یینے لگے تھے. ابو کے پاس بہت پیسہ تھا. میری سوتیلی مال کا نام فرزانه تھا. وہ ایک لالچی عورت تھی. اس نے لالچ کی وجہ سے ابو سے شادی کی تھی .. ابو کو شر اب نو شی پر فرزانہ ہی نے لگایا. میں اسے ماں کہہ کر اس یاک رشتے کا نقترس یامال نہیں کر سکتا...ابو آہت ہ آہت مثر اب میں غرق ہونے لگے تھے... فرزانہ ان سے خوب پیسہ نکلوار ہی تھی. کہی شاینگ کے نام پر تو مجھی علاج معالجے کے نام پر .. اس کے بیجے اعلی اسکولوں میں پڑھ رہے تھے جبکہ ہم ایک عام سے اسکول میں پڑھتے تھے....میری سوتیلی مال کے ظلم وستم روز بروز بڑھتے جارہے تھے...سعدیہ کواباس نے کچن میں کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا... وہ بیچاری اسکول سے آ کر کچن میں مصروف هو جاتی ... پہلے ایک عورت کھانا بنانے آتی تھی . فرزانه نے اس کی چھٹی کرادی اب ساراکام سعد یہ کو کرنا یر تا. سعد به ذہین تھی مگراب کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ سکون سے پڑھ نہ یاتی اور اسکول میں اسے روزانہ شر مندہ ہونا یر تا... جیسے تیسے شب وروز گزرتے رہے . میں یانچویں سے

محت كرتاتها.

>"سب کچھ. اگرتم برانه مانو..."اس کی کیفیت بتار ہی تھی رابعه سے اس کا گہر اسمندہ رہاہو گا. >" میں نے آج تک یہ داستان اپنے سینے میں چھیا کرر کھی ہے. میں نہیں جا ہتا کہ کوئ میری داستان سے دکھ محسوس کرے...میری بید داستان زخموں سے بھری ہوئے ہے."اس کالہجہ غم واندوہ سے بھاری ہو گیا. > میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنا ہنس مکھ . . پر مز اح و پر شگفتہ انسان اینے اندر کسی دکھی داستان کو چھیائے ہوئے ہے . >اس دن راشد خان نے مجھے اپنی کہانی سنائ ... میں اس کی کہانی س کر گم صمرہ گیاتھا....راشدنے بتایا کہ "ہم کراچی میں کورنگی میں رہتے تھے. ہم دو بہن بھائی تھے. سعدیہ مجھ سے دوبرس بڑی تھی. امی ہمارے بچین میں فوت ہو گی تھیں. اس وقت ابوجوان تھے.. انھوں نے شادی کرلی اور ہم سوتیلی ماں کے زیر عتاب آگئے۔ میں اس وقت یا نچ برس کا تھا جبکہ سعد یہ سات کی . سونتلی امی کاروبہ سعد بہ كيباته توبهتر تهاليكن مجه سے ان كا گو ياخد اواسطے كابير تھا. مجھ پر وہ خاص نظر رکھتیں. ان کے دوبچے تھے. حامد اور صبا. . . مجھے ان کے ساتھ کھیلتے دیکھ کروہ شیخ یا ہو جاتیں اور مجھے بهت مارتیں... >میں چیرت سے انہیں دیکھتا.... ایک روز ننگ آ کر میں نے ابوسے شکایت کر دی .. میں نے سوچاتھاابوا می کوخوب ڈانٹیں گے .اس طرح آئندہ کبھی امی مجھے نہ مارس گی لیکن

اكتوبر2016

چھٹی میں آگیااور سعدیہ آٹھویں میں ... میں سعدیہ سے بہت

ہشب وروزست روی سے محوسفر رہے ۔ میں بڑا ہوگیا ۔ جس دن میں نے کالج میں داخلہ لیااس دن ابو کی ڈیتھ ہوگی ۔ اس ڈیتھ میں فرزانہ کی سازش شامل تھی ۔ ابو حجت سے گر کر ہلاک ہوئے تھے … بوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ثابت کیا کہ اس دن انھوں نے معمول سے زیادہ پی لی تھی ۔ کاروبار پر فرزانہ کا قبضہ تھا ۔ وہ سارا پیسہ ہڑپ کرناچا ہتی تھی ۔ سواس نے ابو کو مار دیا ۔ اس دن میں نے محسوس کیا جیسے میں بے سابیہ ہو گیا ہوں … مال کے بعد ہماراوا حد سہارا ابو تھے جو ہمیں سوتیلی مال کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر راہ عدم پہ روانہ ہوگ ئے ۔ . . . سعد سے اور میں اس دن اتناروئے کہ سب دیکھتے رہ گئے ۔ . . ۔ کاور یہ ابوکی ڈیتھ کے ساتویں دن کا ذکر ہے ۔ فرزانہ عدت کی سنور کیر رہنا اور موبایل پر کمی کمی کالیس کرتے رہنا … میں تھی لیکن اس کے اطوار نرالے تھے ۔ ہر وقت بن سنور کر رہنا اور موبایل پر کمی کمیلیس کرتے رہنا …

>اس روز میں ایک دوست کے پاس گیا ہواتھا... میں واپس آیاتوگھر میں ایک اجنبی کو دیکھ کر حیرت ہوئ.. وہ ڈرائنگ روم میں فرزانۂ کے ساتھ بیٹھاتھا. دونوں ہنس ہنس کر باتیں کررہے تھے.

> مجھے دیکھ کروہ خاموش ہوگ ئے.

>"راشد بیٹا. یہ میرے کزن ہیں. دلاور... اور یہ میر ابیٹا راشدہے"

> فرزانہ نے بڑے میٹھے لہجے میں تعارف کروایا...

> میں اس عورت کی چالا کی پہ حیر ان رہ گیا.. خیر دلاور سے کچھ دیر بات کی پھر اندر چلا گیا. سعد پہ چائے بنار ہی تھی ... وہ

ٹرے لے کرباہر جانے گئی تومیں نے کہا"سعد بیہ تھہر و.میں لے جاتا ہوں" سعد بہے ٹرے لے کر میں ڈرائنگ روم کی طرف چلا... سعدیه کی بجائے مجھے چائے لاتے دیکھ کر فرزانہ چونکی... میں نے دلاور کے چیرے پر مایوسی کے اثرات و کیھے... "سعد یہ کہال ہے" فرزانہ نے کہا" کچن میں..." میں نے ٹرے فرزانہ کے ہاتھ میں تھائی اور واپس مڑ گیا... دوسرے روز سعد بیے نے مجھے جو خبر سنائ اس نے میرے تن من میں آگ لگادی..."امی اینے کزن کو کاروبار میں یار ٹنر بنار ہی ہیں "میر اوجو د سلگنے لگا. میں اسی وقت فرزانهٔ کے كمرے كى طرف بڑھا.ليكن سعديه ميرے سامنے آگ. " بھائی... وہ جیسی بھی ہے ہماری مال ہے اور ابھی ابو کی ڈیتھ كوہفتہ نہيں ہوا. آپ انہيں في الحال کچھ نہ کہيں" >" نہیں سعد ہیہ . میں اس کے کزن کواینے کاروبار میں شريك نهين ديچه سكتا. مين خو د كاروبار سنصالون گااب!" >میں نے حتمی کہجے میں کہا...

>سعدیہ کے باربار روکنے کے باوجو دمیں فرزانہ کے بیڈروم میں داخل ہوا. وہ ٹی وی پہ انڈین مووی لگائے لیٹی تھی...

"ميدًم.... بهت برداشت كرليا.

> بہت ظلم سہہ چکا... اب اتنی ہمت نہیں کہ مزید ظلم سہہ سکوں... اب بس کر دو "میری دھاڑ نما آواز نے اسے دہلا دیا... ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے وہ چیرت اور خوف سے مجھے دیکھنے لگی ... "کل سے کاروبار میں خود سنجال رہا ہوں...

ماهنامه داستان دل ساهيوال

.... اور آئندہ تمہارے منحوس کزن کی شکل اس گھر میں نظر آئ تو بہت براہو گا"وہ سن ھو کر مجھے دیکھتی رہ گئ. میں باہر نکل گیا.

\*....\*....\*

دودن بعد میں نے کاروبار سنجال لیا.... میں ابھی بزنس کے حوالے سے اناڑی تھالیکن رفتہ رفتہ سیکھ ہی جاتا... منیجر شہزاد حیدرایک شریف النفس انسان تھا. اس نے کاروبار کو بہت الجھے طریقے سے سنجال رکھا تھا.

وقت گزرتار بار... فرزانه کی عدت ختم ہو گی... اس دوران میں بزنس کے اسر ارور موزسے خوب واقف ہو چکاتھا... ایک روز میں گھر آیا تو جیران کن منظر میر امنتظر تھا. فرزانه نے سعدیہ کے بال جکڑر کھے تھے اور اسے مار رہی تھی. جبکہ سعدیہ بال چھڑانے کی کوشش کررہی تھی. میں نے یہ منظر دیکھاتو گرج کر بولا "چھوڑ دواسے. کیوں مار رہی ہو"میری بات سن کر فرزانہ نے جھٹکے سے سعدیہ کو چھوڑاوہ دیوارسے جانگرائی...

میر ادماغ سلگنے لگا... ایسے میں فرزانہ بول اٹھی... "راشد خان! تمہاری بہن نے تمہاری عزت نیلام کر دی... اس نے دلاور سے یاری گانٹھ لی ہے اور اسے روزانہ ملا قات کے لی مے بلاتی ہے ""

فرزانہ کی بات سن کر میں ہکا بکارہ گیا... میرے دماغ میں انگارے د مکنے لگے ... ایسے ہی وقت خاند انی غیرت نے انگرائ کی اور غیرت کے نقاب نے مجھے اندھا کر دیا... میں

اندهاد هنداندر کو دوڑا....اپنے بیڈروم میں داخل ہوا. بیڈ سائیڈ ٹیبل کی دراز جھٹکے سے کھینچی...اعشاریہ تین چار کالوڈڈ ریوالوراٹھا کر باہر آگیا. سینے میں سانس کسی دھو نکنی کی طرح چل رہاتھا. غیرت اچھل اچھل کر الڈر ہی تھی... میں صحن میں آگیا. سعدیہ دیوارسے گراکر وہیں لیٹ گی تھی. میں نے ٹریگر دبادیا. ایک ساعت شکن دھا کہ... بارود کی بو. اور سہی ہوئ کرب آمیز چیخ فضا کا حصہ بن گی.

اس وقت میں ہوش کھو بیٹھاتھا.

اس کے بعد پولیس آئی اور رسمی کارروائی کے بعد مجھے لے گئ... چند دن بعد عدالت میں ساعت ہوگی. میں نے اپنے جرم کا قرار کرلیا. مجھے سات برس قید سنائی گئ... پھر وقت کا پنچھی محو پر واز رہا... کتنے سورج نکلے کتنے چاند ڈو بے... زندگی ایک ہی طرز پر رواں دواں رہی ... اور ایک روز سات برس بیت گئے ۔... تب میں جیل سے باہر نکالا گیا اور باہر کی د نیا بہت بدل چی تھی ... میں نے کور نگی پہنچ کر اپنا گھر تاش کرنے میں دیر نہ لگائی... اور اس گھر میں دلاور کو دیکھ تلاش کرنے میں دیر نہ لگائی... اور اس گھر میں دلاور کو دیکھ کر چیزت ہوئی .... دلاور مجھے گھر لے گیا... میرے ل خے چائے بنوالایا.. وہ اس وقت بہت خوش مز اجی کا مظاہر اکر رہا

میں نے تلخ لہجے میں کہا" دلاور خان ... تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی. میں اپنے ہاتھوں اپنی بہن کو مارنے پہ مجبور ہوگیا... فرزانہ کو توبلاو... اس نے مجھے برباد کر دیا.... اور اس کاساتھ تم نے دیا. "دلاور خان نے حیرت سے مجھے دیکھا

ماههنامه داستان دل ساهيوال

شگفته مز اج راشد کاماضی ایسااند و بهناک اور زخمول سے بھر ا ہو گا. میں نے سوچانہ تھا. راشد خاموش ہو چکا تھا. ہم دونوں کے چہرے اشکول سے تر ہوگ ئے تھے...

(ختم شد)

# از قلم سميراحمه

دنیاہے میری بس خواب سے خواب تک لفظ لفظ بنتی جیسے کتاب تک میرے ہر احساس کا عنوان ہوتم ہی روح میں کھلتے جیسے گلاب سے گلاب تک ہوئی ہے مکمل ذات میری ' تیری ذات سے جڑ کر تیری محبت کی روشنی میں لکھے ہر جواب سے جواب تک

تیری نظر اور باتوں کے سب دیئے ہیں روشن آج بھی یادوں میں

لمحد لمحہ بنہء ہے میں نے ماہ وسال کے حساب سے حساب تک حساب تک

وفااک دوسرے میں بستی ہے کچھ ایسے ہماری یاک روحیں چیبی ہوں جیسے حجاب سے حجاب تک پھر بولا"راشد خان .... میری وجہ سے ؟؟ میں تواس دن کے بعد تمہارے گھر آیا ہی نہیں ... بیہ سب فرزانہ کی سازش تھی .

اس نے مجھے سب بتایا .... اس نے سعد بیر جھوٹا الزام لگایا .

سعد بیہ معصوم تھی ... شریف النفس تھی ... اس کی موت پر دلی طور پر مجھے افسوس ہوا تھا ... اور بعد ازاں فرزانہ نے مجھ سب پچھ تھی ... ایک رات اس نے مجھے سب پچھ تھی ... ایک رات اس نے مجھے سب پچھ تھی ... سی میں نے سی بتادیا اور میں جرت زدہ رہ گیا . اس عورت نے تمہارے ساتھ جو کیا کل میر ہے ساتھ جی کر سکتی تھی . بس میں نے ساتھ جو کیا کل میر ہے ساتھ جی کر سکتی تھی . بس میں نے اسے طلاق دے دی ... کاروبار سازامیں اپنے نام کر چکا تھا . .

اسے طلاق دے دی ... کاروبار سازامیں اپنے نام کر چکا تھا . .

کاروبار تمہارے حوالے کر دوں ... کیوں کہ کاروبار کل بھی کاروبار تھی تمہاراتھا . آج بھی تمہارا ہے "

مجھ پر انکشاف در انکشاف ہوئے تھے...سعد ہیں میری معصوم بہن.. آہ اس وقت میں فرزانہ کی مکاری کو فراموش کر بیٹے ...سعد ہی مرگئ تھی ... اب کار وبار دولت. میرے لی نے کس کام کی ... میں نے دلاور کو کار وبار سونپ دیا... اور آخری بار سعد ہیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر معافی مانگی .... اس کے بعد کر اچی سے نکل کر ادھر آگیا.... پانچ برس بیت گئے... میں کر اچی جانے کا خیال تک ذہن میں نہیں لا سکا."

\* \* \* \*

اكتوبر2016



نہیں کیسے چو دری اسلم مبھ سے تکڑا جانور لے ایا تھا مگر اس بار میں ایسا نہی ہونے دوں گا۔۔۔ چو دری صاحب دل ہی دل منصوبہ بنار ہے تھے جب عرفان کی آواز پر چونکے "ہاں اوئے عرفان، اب تجھے کیا موت پڑی ہے؟؟؟ "وہ جی چو دری جی ایک بات کرنی تھی۔۔۔عرفان کی انکھوں میں عجیب پریشانی جھلک رہی تھی۔۔۔۔ ہاں بول بھی کیا ہے۔۔۔ چو دری صاحب نے اکتابہ ٹ

"چودری جی!! عیدار ہی ہے، آپ جی آئ بنک بھی جارہے ہیں تو جی ۔۔۔ اگر مجھے اس بار ایڈوانس تنحوامل جاتی جی تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے۔۔۔۔۔ عرفان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی چو دری صاحب بول اُٹھے تھے

" د کھ عرفان میرے اپنے حالات خراب ہیں پتانہی قربانی بھی کروکے نا۔۔۔۔عید نکال پُی کرکے۔۔۔۔ قرباني

## سعديه چوهدري

يهلامنظر:

"تمہے پتاہے کل میرے پاپا قربانی کے لیے بکر الائے۔۔۔اور ہمارہ بکر اپورے محلے میں سب سے بڑا ہے " کنچ بریک ہوتے ہی سات سالہ علی نے اپنے دوست عمران سے کہا۔۔۔۔ "بسس ایک بکر ا۔۔۔۔میرے بابا تو دو بکرے لائے ہیں قربانی کے لیے اور وہ بھی نسلی۔۔۔عمران نے بچھ جتلانے والے انداز میں علی کی بات کا جو اب دیا

دوسرامنظر:

اوے عرفان --- پہلے بنک چلنا ہے اور پھر مولیثی منڈی
"چو دری صاحب نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے ڈرائیور کو
پروگرام سے اگاہ کیا۔۔۔۔
جی بہتر چو دری صاحب۔۔۔عرفان نے اپنے مالک کی بات
سن کر حکم کے مطابق گاڑی بنک کے راستے پے ڈال دی
"اس بار توحوب چھان پیکھ کر ہی جانور لوں گادو بکرے اور
ایک بیل۔۔۔پیسے چاہے جتنے بھی لگ جائیں کوئ فکر ٹہیں پر

علاقے میں جانور کی دھوم مچ جانی جائے ہے۔۔۔ پیچھلی د فعہ پتا

اكتوبر2016



تيسر امنظر:

" سُنے جی!!!رحت بی بی نے اپنے شوہر کے گھر آتے ہی بڑی بے تابی سے رُپُاراتھا ب تابی سے رُپُاراتھا " قربانی کا کیا بنا؟؟؟ " دیکھور حمت اس بار جانور بھی اتنامہنگا ہے اور تمہے یتا ہے

" دیکھور حمت اس بار جانور بھی اتنامہنگاہے اور تہے پتا ہے سارے حالات کا، پھر بھی یہ سوال کررہی ہو۔۔۔ شوہر کی بات نے رحمت بی بی پریشانی اور بڑھادی تھی "سنیے!!!اپ کسی سے قرص لے لیں۔۔۔ آگر قربانی ناکی تو بیٹی کے سُسر ال والے کیاسو چیس گے ؟؟؟ اور کل کو ہماری بیٹی کو طعنے دئیں گے اور کیا پتا ہمیں غریب جان کررشتہ ہی حتم کر دئیں۔۔۔ پہلے ہی بہت مشکل سے رشتہ ہوا ہے رحمت بی بی نے نم انکھول سے اپنے مجبور شوہر کو دیکھتے رحمت بی بی نے نم انکھول سے اپنے مجبور شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔۔۔۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

قربانی ایک ایسے باپ کی سُنت جو صرف اور صرف اپنے رب کے تھم پر اپنے لحت ِ جگر کی گردن پے چھری چلانے چلا تھا ایک ایسے بیٹے کی کہانی جو اپنااپ آرام سے قربان کرنے چلا تھا اپنے رب کے لیے۔۔۔۔ کیا آج کا انسان سے میں قربانی کرتاہے یاں بس جانور کا ٹیا

کیا آج کا انسان سچ میں قربانی کرتاہے یاں بس جانور کا ٹنا ہے؟؟؟؟؟

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ا بھی توجینا شر وع کیا تھار شا زندگی ختم بھی ہو گئی (ساویہ چوھدری عبید اللہ)

کوئی بچھڑا ھے صدیوں سے اسے ڈھونڈ نے جانا ھے۔
میرادل بھی ھے سنگ اس کے اسے مانگنے جانا ھے۔
کیاپوچھتے ہو مجھ سے وی زندگی ھے میری
مجھے اس کے بنا بھلا کب چین آنا ھے۔
ان سلگتی آنکھوں میں جو شبہ ھے اسکی
خون دل سے اسکا ہرایک نقش مٹانا ھے۔
ان کھی سب باتیں ھیں ادھوری ملاقاتیں ھیں۔
وھی دکھ ادھورے کا اسے میں نے سنانا ھے۔
وہ ذریست کا حاصل وھی ھے قرار دل
وہ ھی میری کا کنات کل وھی خوشی کا زمانہ ھے۔
جانے کھال در بدر میرے دل کا مسافر
جانے کھال در بدر میرے دل کا مسافر
وہ نہ مل پایا جو سامنے نہ آیا تو
وہ نہ مل پایا جو سامنے نہ آیا تو

ملا تكه خان

مجھی ہم زمانے سے کہتے تھے کیوں بدل رہے ہو اب خود ہی بدلناشر وغ کر دیار شنا (سماویہ چو صدری عبید اللّہ) (شہر . لا ہور)

اكتوبر2016





# داغ ذلت

# اقصى سحر

"مجھے ایسے لگتاہے جیسے میں سرتا پیر گناہوں میں کتھڑی ہوئ ہوں۔میر اانگ انگ گناہوں میں ڈوباہواہے۔مجھے اینے آپ سے گھن آتی ہے ماہ روش۔۔ ہاں میر اوجود قابل نفرت ہے میں اس لا ئق ہوں کہ مجھ سے نفرت کی جائے پھر وہ کیو نکر مجھے معاف کرے گاوہ کسے مجھ سے محبت کرے گا ۔"ار پج سر گھٹنوں میں دیئے بری طرح سے سبک رہی تھی ۔ماہ روش اسکی بچپین کی دوست جو اب اس د نیامیں نہیں تھی اسے دنیاسے گئے ہوئے دوماہ گزر چکے تھے لیکن ار پج کووہ اکثراینے ارد گر دہی نظر آتی تھی اسکے آس یاس بیٹھی,اسے سمجھاتی اور تسلیاں دیتی ہوئی، اسے برے کاموں سے رو کتی، اسکی اصلاح کرتی ہوئی, ماہ روش کی باتیں تواب بھی ویسی ہی اجلی نکھری تھیں جیسے اسکاخو د کاوجو د تھا۔،اند ھیرے میں حَكَنُو كَاسِرِ اتْحَاتَى ہُونِيں، بِهِنُكُول ہُونُوں كوراہ راست يرلا تى ہوئیں۔اور جواگر اسکی باتیں بھٹکنے سے پہلے ہی وہ اپنے گرہ باندھ لیتی تو کیا تھی بھٹک سکتی تھی۔؟؟ اسكى باتوں میں تواللہ كاپيغام تھااس رب كى محبت لو دیتی تھی اسکی ہاتوں میں تو کوئ بشر جواینے رب کی محبت کو ہال برابر

کھی اندازہ لگا کے وہ بھلا بھی بھٹک سکتا ہے؟ لیکن ہاں وائے ان کے جو آگائی سے نظریں چراتے ہیں جو وقتی لذت میں کھو کر جانتے ہوجھتے اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ارت کے نے بھی تو وہی کیا تھا کیسی ناسمجھ تھی وہ ۔ ماہ روش جب بھی اسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی وہ تفرسے سر جب بھی اسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی وہ تفرسے سر خبطتی تھی۔ کتناسمجھایا تھا ماہ روش نے کہ ابن آدم کی محبت نے بمیشہ عورت کو اللہ سے دور کیا ہے اسے ذکیل و خوار کیا ہے بھلاالیں محبت جو اللہ سے دور کیا ہے اسے ذکیل و خوار کیا ہے بھلاالیں محبت جو اللہ سے دور کیا ہے اسے ذکیل و خوار کیا ہم کی وجہ سے اللہ کے احکامات، اسکی قائم کر دہ صدود گراں جس کی وجہ سے اللہ کے احکامات، اسکی قائم کر دہ صدود گراں گزرے تو وہ تعلق بھی بھی بھی جائز ہو سکتا ہے۔؟؟
لیکن ارت کو تو تاہ میر کی لیچھے دار باتوں میں اس قدر الجھ گی تھی کہ اسے لگتا تھا اگر دنیا میں کچھ ہے تو شاہ میر کی محبت ہے باقی سب سیر اب ہے۔

پھر جب ماں باپ ر کاوٹ بننے لگے اسکی محبت کی راہ میں تواس نے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آہ اس پیاری لڑکی ماہ روش نے کتنا سمجھایا اسکی منتیں کیں کہ وہ ایسانہ کرے وہ اپنے

اكتوبر2016



تھیں ارت کے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ شخص تمہیں ورغلارہاہے گناہ پر
اکسارہاہے۔
"جان اب رات کے اس پہر مولوی کہاں سے ملے گاہم صبح
ہوتے ہی نکاح کرلیں گے ایک رات سے کیا ہوجائے گا"
شیطان نے سر دھنا تھاشاہ میر کی بات سن کر۔
"واقعی کل توہم نکاح کر ہی لیں گے ایک رات سے کیا
ہوجائے گا۔ "ارت کے نے سوچا تھا گناہ کی کشش اسے کھینچ رہی
تھی وہ زیادہ دیر خود کوروک نہیں پائی تھی اور خود سے
تاویلیں گڑھتے اس نے دلدل میں یائوں رکھ دیا تھا۔ شیطان

ہاں یہ کالی رات جس کہ شرسے مومن بندے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس رات کو خیر بناکر اتار تاہے ان پر کیوں کہ وہ اللہ کہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے

نے قبقہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹی تھیں۔

نادان الرکی میه نهیں جانتی تھی کہ بات ایک رات کی ہی تو تھی

ارت کاش یہ بات سمجھ جاتی کہ جو فعل نکاح کے بعد حلال کے زمرے میں آتا ہے وہ بغیر نکاح کے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

اور پھروہ ایک رات کیا گیرا تیں گزر گئیں۔ شروع شروع میں توار تک کوشاہ میر کی محبت پر کوئ شک نہیں تھاوہ جو بہانہ گڑھتاوہ اس پہ آئھیں بند کر کے یقین کر لیتی۔ لیکن پھر گزرتے دنوں کے ساتھ اسے ماہ روش کی باتیں یاد آتیں تووہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ کہیں واقعی شاہ میر اس کے ساتھ

ماں باپ کے چہرے پر یوں کالک نہ موندے۔ انہیں یوں
زندہ در گورنہ کرے۔ ارت کی پہ کو گا اثر نہ ہو تادیھ کراس نے
ارت کو دھمکایا بھی کہ وہ اسکے گھر والوں کو بتادے گی مجبوراً
ارت کے نے اس پیر بیہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے ارادے سے بعض آگئ
ہے لیکن دل میں طے کر لیا اب وہ ماہ روش کو پچھ بھی نہیں
بتائے گی۔ کتنا سمجھایا تھا ماہ روش نے کہ اس کے اس فعل سے
بتائے گی۔ کتنا سمجھایا تھا ماہ روش نے کہ اس کے اس فعل سے
اسکے ماں باپ لوگوں کے سامنے ذلیل ور سواہو کر رہ جائیں
اسکے ماں باپ لوگوں کے سامنے ذلیل ور سواہو کر رہ جائیں
اند ھیرے چلی گئ۔

اس کادل ایک بار بھی نہیں کا نیا تھا ایسا انتہائ قدم اٹھانے سے پہلے، اسکے پاس شاہ میر اسکی محبت تھی۔ جس پر اسے بے پناہ ناز تھا۔

اور کیاسلوک کیااسکی محبت نے اسکے ساتھ جس پر اسے اندھا عقاد تھا۔ جو اسکاغر ورتھا۔ اس نے تواسکے وجود کوریزہ ریزہ کر دیا سکی نسوانی عزت، و قارسب کچھ ہی تونیست ونابود کر دیا تھا۔

وہ ارت کے کو اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ ارت کے شادی

کے لئے بھند تھی۔ لیکن شاہ میر نے اسے اپنی مجبوری کی گئ

من گھڑت داستا نیں سنائیں اور اسے اپنی باتوں میں الجھادیا۔
"ہم نکاح تو کر ہی سکتے ہیں شاہ میر بیہ سب نکاح کے بعد جائز
ہو تاہے۔" ارت کے نے کمزورسی دلیل دی تھی اندر کہیں نہ
کہیں ماہ روش کی باتیں اسکی ساعتوں میں سسکیاں بھر رہی

اكتوبر2016

## یا کے سوسیائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسر وفی مصنفیر

| اشفاقاحهد                                        | عُشنا کو ثر سر دار | صائهها کرام      | عُميرهاحمد         |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| نسيمحجازس                                        | نبيله عزيز         | عديهعابد         | نمرهاحمد           |
| عنايثاللهالتهش                                   | فائزهافتخار        | عفت سحر طا ہر    | فرحتاشتياق         |
| باشهنديم                                         | نبيلهابرراجه       | تنزيله رياض      | <u>ق</u> ُدسيەبانو |
| ،<br>مُهتاز مُفتی                                | آ منه ریا ض        | فائزها فتخار     | نگهتسیما           |
| هٔ ستن صر دُسین                                  | عنيزهسيد           | سبا سگل          | نگهت عبدالله       |
| عليمُالحق                                        | اقراءصغيراحهد      | رُخسانهنگارعدنان | رضيەبت             |
| ایماےراحت                                        | نايابجيلانى        | أم مريم          | رفعتسراج           |
| •                                                |                    |                  |                    |
| پاک۔ سوس ائٹی ڈاٹ کام پر موجُو د ماہان۔ ڈائحبیٹس |                    |                  |                    |

خوا تین ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، ردا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچی کہا نیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کارنر،عمران سیریزازمظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، ٽُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں یاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ، اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس بُک پر رابطہ کریں۔۔۔

کھیل تو نہیں کھیل رہا۔۔اتنے دن گزر چکے آخر وہ اسکے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر رہاتھا "کیاحیثیت ہے میری اسکی نظر میں؟؟ کون لگتی ہوں میں اسکی، کیا تعلق ہے ہمارا؟؟ آج شاہ میر آئے گاتو میں اس سے سخق سے کہوں گی کہ مجھے ہوی کا درجہ چاہئے."ار یک نے ارادہ کیا تھااور شاہ میر کاانتظار کرنے لگ گئ تھی۔ رات آہستہ آہستہ سر ک رہی تھی۔ار یج فکر مندی سے شاہ میر کاانتظار کرر ہی تھی لیکن اسکاکا کچھ اتا پتانہیں تھا۔ وہ اسکی خیر کی دعائیں مانگ رہی تھی اسی در سے جسے ٹھو کر مار کر اس نے گناہ کارستہ چناتھا۔ ہم مسلمان بھی عجیب ہی ہیں اللہ کو فراموش کرتے وقت نجانے یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ جب کوئ مصیبت پڑتی ہے تو پلٹ کراسی درسے ہیک مانگتے ہیں۔ کیا اسکے علاوہ بھی کوئی در ایساہے جہاں سے مانگا جائے ۔۔؟؟ تو پھر کیوں انسان اسکی نافرمانی کرتاہے شیطان کی باتوں میں آکراسے ناخوش کر دیتاہے۔ صبح کے پھیلتے اجالے نے اربج کے ارد گر دروشنی بکھیری تو اس نے ٹٹھک کر گھڑی کو دیکھا جہاں سوئیاں آٹھ بجارہی تھیں شاہ میر اب تک نہیں آیا تھاانگنت واہموں نے ار بج کے وجود کواپنی لیپٹے میں لیاتھا۔ صبح سے شام ہو گی اور شام سے پھر صبح اس دوران اریج کو ایک منٹ کا قرار نہیں آیا تھاوہ بولائ بولائ یورے گھر میں پھرتی رہی موبائل فون بھی اسکاشاہ میر کے پاس تھااس نے کہاتھا کہ وہ نی سم ڈلواکر لائے گا۔علاقہ نیاتھاوہ یہاں کے

رستوں سے بھی ناواقف تھی۔ کہاں ڈھونڈ تی وہ شاہ میر کو۔ دودن گزر چکے تھے مگر شاہ میر کا کچھ پتانہیں چلاتھا۔ اجانک ڈور بیل بجی توار تج اپنے خیالوں سے جو نکی اور ننگے پیر بھا گتے ہوئے دروازہ واکیالیکن سامنے کوئ اجنبی تھا۔ " آپ اب تک یمیں ہیں . ؟؟ شاہ میر نے تو کہا تھا اسکے جانے کے بعد گھر خالی ہو جائے گا۔ دیکھیں بی بی میں مزید ایک دن بھی بر داشت نہیں کر سکتامیر ی فیلی آج پہنچ جائے گی اس سے سیلے مجھے یہ گھر خالی چاہئے۔"سامنے کھڑے شخص نے نہایت کرخت لیجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ لیکن اریج کی سوی تواسی بات پیراٹک گئ تھی کہ شاہ میر کہیں چلا گیا۔ "شاه---شاه مير كهال گياہے..؟؟"اس نے الكتے ہوئے يوجهاتها\_ "آپ كونهين معلوم؟؟ وه يرسول رات كى فلائيك سے آسٹریلیاچلا گیاہے۔"سامنے کھڑے شخص نے اچینہے سے اسے دیکھتے ہوئے اسکے سرپر آسان گرایا تھا۔ " د يکھيں آپ جو کو ئی بھی ہيں اب مجھے گھر خالی چاہئے شاہ مير نے کہا تھااس کے کسی دوست اور اسکی وا نُف کو ایک ہفتے کے لئے رہائش جاہئے اور اب ایک مہینہ ہو گیاہے آپ بلیز اپنے ہز بینڈ کو کال کر بلائیں اور جلداز جلد گھر خالی کر دیں۔" وہ شخص نهایت سخت لهج میں اپنی بات که کر چلا گیا تھا۔ اور پیچیے کھڑی ارت کے کاسر زور سے چکر ایا تھااس نے بمشکل دروازے کاسہارالیاتھا۔" کیاہوا تھا یہ اس کے ساتھ۔۔؟؟ شاہ میر اسکی زندگی برباد کرکے کہاں چلا گیاتھا..؟؟اب وہ کیا

اكتوبر2016

کرے گی کہاں ڈھونڈے گی اسے۔"اف خدایا یہ کس پستی میں گرگئ تھی وہ۔اپنے مال باپ کے پاس واپس بھی نہیں جاسکتی تھی۔ کتنی ظالم اور بے حس ہوتی ہیں ہم لڑ کیاں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو سر بازار اچھالنے میں کوئ کسر نہیں چچوڑتی ہیں۔ بیٹیاں تو سر اپار حمت ہوتی ہیں لیکن ہم جیسی بیٹیوں کی وجہ سے ہی لوگ ڈرتے ہیں اور بیٹی کے وجو دکونا بیٹیوں کی وجہ سے ہی لوگ ڈرتے ہیں اور بیٹی کے وجو دکونا بیٹی کرتے ہیں۔ار جی کول کی دل میں خود کوکوس رہی تھی۔ بیند کرتے ہیں۔ار جی کول میں خواکوس رہی تھی۔ میال کیا کہ و گئی میں کہاں جائو نگی اور پھر ار جی کوماہ روش کا خیال آیا۔

"زندگی میں جب بھی ٹھو کر کھائو تومیر ہے پاس آ جانامیر ہے دل کے درواز ہے ہمیشہ تمہار ہے لئے کھلے رہیں گے۔"ماہ روش جب ایک دن ار ج کو سمجھا سمجھا کر تھک گی اور ار ج پ کو کا فرار تن کے سوچا کو کا اثر نہ پڑاتواس نے ار ج سے کہا۔ اور تب ار ج کے سوچا تھا کہ یہ دوست ہے یاد شمن بھلا شاہ میر بھی اسکے ساتھ دھو کہ کر سکتا ہے۔ ؟؟

وہ اپنے کیڑوں کا چھوٹا سابیگ تھامے ماہ روش کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ دروازہ اسکی مال نے کھولا تھااور اسے دیکھ کر چونکی تھیں۔

"تم۔ آئو۔۔۔اندر آ جائو۔"انہوں نے سائیڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا تھا۔

اور پھر جب ماہ روش کے بابت اسے معلوم ہواتو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائ اور بلک بلک کر رونے لگ گئے۔اس کی جان سے عزیز، بچین کی دوست کا ایک ماہ پہلے ایک روڈ ایسیڈنٹ میں

انقال ہو گیا تھا۔ اور وہ بے خبر تھی۔ اس کی آ تکھوں کے سامنے ماہ روش کا بے ریا چبرا گر دش کر رہا تھا۔ اسکی باتیں اسکے دل و دماغ کو جبنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھی۔ "ار جج نجانے تم کن راہوں پہچلنے لگی ہو دیکھویہ دنیافانی ہے ہر انسان کو اپنی آخرت کے لئے سامان کرناچاہئے۔ جزاوسز اکا دن بڑاسخت ہو گا۔ "ماہ روش کا پور پور خدا کی محبت میں ڈوبا مواقعا

ماہ روش کی مال بہت نرم دل تھیں انہوں نے اسکی آپ بیتی سن کر بجائے اسے گھر سے نکالنے کے اسے گلے سے لگا یا اور تسلیاں دیں تھیں نرم دونوں ماں بیٹیاں ایک سی تھیں نرم دل۔ اربح کو انکے گلے لگ کر ایسا محسوس ہو اتھا جیسے اسکا تیبتا وجو دکسی ٹھنڈی میٹھی چھائوں میں آگیا ہو۔

ماہ روش کے کمرے میں بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رور ہی تھی

"تم ٹھیک کہتی تھی ماہ روش دیکھو میں کیسی دلدل میں گرگئ

ہوں میں نے تمہاری بات نہیں مانی میں نے اپنے ماں باپ کو

رسواکیا آج دیکھو میں کس قدر رسواہو گئ ہوں مجھے تواللہ نے
نصیحت کرنے والے بھیجے تھے پھر بھی میں نے سب کو جھٹلایا
مصرف اس شخص کے لئے جوایک سیر اب کے سوا پچھ نہیں
قدار کیا ملا مجھے اس کے بیچھے بھاگ کر سوائے ذلت ور سوائ

کے ۔ میں نے ایک بشر کے لئے اپنے رب کے احکامات کی

نفی کی ، اسکوناراض کیا۔"

ماهنامه داستان دل ساهيوال

کئے کی معافی مانگنی تھی۔ پھر اگر کفارے میں اسکی جان بھی لے لی جاتی تواسے منظور تھا۔

ختمشر

غزل

عجب وه وقت آناتها کہ اس نے حچوڑ جانا تھا دیااب جپوڑ اس نے بھی جسے ایناہی ماناتھا یہاں اینے نہیں اینے یہاں غیر وں نے آنا تھا به حالت دیکھ کرمیری توکس نے کام آناتھا یہ د کھ کس کس کا میں نے اب یبال آ کراٹھاناتھا گیاہے روٹھ وہ بھی اب جسے د کھٹر اسناناتھا یہ مقصد تھااسی کاہی مرے دل کو جلانا تھا رضابه خون کارشته یہاں کس نے نبھانا تھا

"بس کر وبیٹااللہ سے معافی مانگووہ تمہاری اذبت کو کم کرے اور تمہیں سکون عطا کرے۔" ماہ روش کی ماں نے نرمی سے اسکے سریر ہاتھ کھیر اتھا۔ "کیامجھ جیسی گناہوں میں کتھڑی ہوئ کووہ معاف کر دے گا ۔؟؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہو گاوہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آنٹی۔" "بیٹا ہے ہی تو فرق ہے رب میں اور انسانوں میں اس سے جب بھی گڑ گڑا کر سیجے دل سے معافی مانگووہ معاف کر دیتاہے پھر وہ یہ نہیں دیکھا کہ گناہ جان بوجھ کر کئے گئے یاانجانے میں وہ انسان کے دلوں کا حال بخونی جانتا ہے۔" انکے کہج میں ماہ روش کی طرح حلاوت تھی۔ میٹھے سروں میں کہتیں وہ گل ناز کے لئے سکون کے در واکر رہی تھیں۔ "اٹھومیرے بیجے نمازیڑھواور اللّٰہ کے حضور گڑ گڑ اکر معافی مانگو تا کہ تمہیں سکون ملے اور اسکے بعد اپنے ماں باپ سے بھی جاکر معافی مانگناتم نے انکابہت دل دکھایا۔ حقوق اللہ تو الله تعالى معاف كر ديتا ہے ليكن حقوق العباد تب تك معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ اٹھومیرے بچے۔"انہوں نے شفقت سے سمجھایا تھا۔ آج کتنے دن بعد ارتج کی رگ ویے میں سکون اتر اتھا۔ ا سے یقین ہو گیا تھا کہ اسکے رب نے اسے معاف کر دیاہے۔ اور اب وہ اپنے گھر جار ہی تھی اسی گھر جہاں سے ایک رات وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نصیب میں ذلت کا داغ لگا کر نکلی تھی جو اب شاید ساری زندگی رہنے والا تھا۔ اسے اپنے

اكتوبر2016

از قلم: على رضا



اس بات کا ادراک تھالیکن مجبوری نہ کسی کی آہ سنتی ہے اور نہ ہی ہے ہے۔ ہی بے کسی دیکھتی ہے۔

پانچ منٹ پانچ صدیوں برابر گزرے تھے وہ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہیں ٹم کی رہی جب ہی ایک موٹر سائیکل سوار ادھر آ نکلااس کی پُر ہوس ٹٹولتی نگاہوں نے فوری طور پر اسے اپنے ٹارگٹ پر لیا تھا، وہ نیامال تھی اسی لیئے حد درجہ براسے اپنے ٹارگٹ پر لیا تھا، وہ نیامال تھی اسی لیئے حد درجہ بے قرار تھی اور اس کا وہی اضطراب موٹر سائیکل والے کے دل میں بھانجھڑ جلا گیا تھا۔وہ فور ااسکے سامنے آکر رک گیااس کی بھاری آ واز میں بھی عیا شی بول رہی تھی۔۔۔۔ شش، چلوگی میر ہے ساتھ ؟
ہاں، لڑکی نے کہا تو منہ سے ہی تھالیکن آ واز کہیں بھی میں ہی رہ گئی وہ گھبر اکر اثبات میں گر دن ہلاگئی کے نے کہا تو منہ سے ہی تھالیکن آ واز کہیں بھی میں ہی کتنے پینے لوگی ؟ مر د کا بازار کی اند از ذو معنی تھا۔

یہے۔۔۔ بچیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔ بچیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔ بیجیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔ بیجیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔ بیجیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔۔ بیجیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی۔۔۔۔ بیجیس ہز ار۔۔۔اسکی آ وازر ندھ رہی تھی

یجیس ہزار۔۔۔؟موٹر سائکل والے نے تحیرسے سرتایا

اسے بڑی بھریور نگاہوں سے تولا،اسکادھان یان ساوجو د

# نزگا سر

## تنمع حفيظ

وہ ایک بوسیدہ بلڈنگ کے آگے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی وہ جگہ
کال گر لز پو ائنٹ کہلاتی تھی وہاں بڑے لوگ بڑی گاڑیوں
میں آتے، ایک لڑی منتخب کرتے اور رات بھر کے
لیئے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ دھند اکافی عرصے سے چل رہا
تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔۔۔۔۔ آج وہ بھی ضر ورت
مند تھی اور کسی کے کہنے پر اس فٹ پاتھ پر آ کھڑی ہوئی تھی
وہ ایک معزز غریب گھر انے کی بے حد نثر یف لڑکی تھی جسے
وفایک معزز غریب گھر انے کی بے حد نثر یف لڑکی تھی جسے
وفت کی کجے ادائی نے عذاب بھگٹنے کو اس گندی فٹ پاتھ پر
د کھیل دیا تھا۔۔۔۔

وہ سرتا پاہمیگ رہی تھی کالے عبائے میں اسکاوجو دیے چینی اور گھبر اہٹ کا غمازتھا آج زندگی میں پہلی بار سرسے اسکارف اتاراتھا تا کہ اس کا چرہ نمایاں رہے اور دیکھنے والے اس کی معصوم صورت کواک نگاہ خاص سے دیکھ سکیں حالا نکہ وہاں موجو دتین چار لڑکیوں میں وہ ویسے بھی اپنی شرافت و ملاحت کی وجہ سے نمایاں تھی پھر بھی وہ ڈررہی تھی۔۔۔ ہاتھ کیکیار ہے تھے۔۔۔۔ آج وہ کیا کرنے جارہی تھی اسے ہاتھ کیکیار ہے تھے۔۔۔۔ آج وہ کیا کرنے جارہی تھی اسے

اكتوبر2016



غورل
راحت دل کاساں کیسے کریں
اپنے دکھ کو لفظوں میں بیاں کیسے کریں؟
غم عشق میں ڈوبی ہوئی ہے ہرشام
اے دل بتا تیرے درد کی دواکیسے کریں؟
محول بیٹھے ہیں خود کو بھی تیری چاہ میں
اس سے بڑھ کراب تجھ سے وفاکیسے کریں؟
رصتے ہیں بن تیرے ہر پل مضطرب سے
سوچتے ہیں تخیے خود سے جداکیسے کریں؟
فراقِ یار میں گٹتے نہیں اب شام وسحر
تُوبتا اب وقت سے نباہ کیسے کریں؟

مهوش ملک

میر ابابامر جائے گا۔۔۔اس کے علاج کے لیئے مجھے حلال رقم چاہئے، اتنی بڑی رقم کوئی مجھے ادھار بھی نہیں دے گا۔ تم ۔۔۔ تم اپناکام کرو، دیکھو انکار نہ کرنامیں نے بڑی مشکل سے ہمت باند ھی ہے۔۔۔ مجھ سی لڑکی کے لیئے یہاں آنا اور خود کو بیچنا آسان نہیں۔۔۔میرے بابا کو بچالو، ان کی عزت کے لیئے مجھ سے نکاح کر لو۔۔ میں اس رات کو اپنی زندگی میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دے سکق۔۔۔پلیز مجھ سے نکاح کر لو اور صبح طلاق دے کر مہر اداکر دینا۔۔۔ کالے پر دے میں چھپاتھا پھر بھی وہ لا کھوں میں ایک تھی ۔۔۔اسکی موہنی سی صورت کو تاڑتے ہوئے پوچھا بس پچپیں ہزار۔۔۔؟ ہاں،میری ضرورت بس اتنی ہی ہے چلوٹھیک ہے،رقم کام کے بعد ملے گی بیہ تو پتاہو گانا تمہیں ۔۔۔۔

جے۔۔۔ جی، وہ ہکلائی

تو آئو، میرے پیچے بیٹھ جاؤ۔۔۔ اس نے سرکے اشارے سے
بائیک کی سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ لرز کر تھوڑا پرے ہو

گئے۔۔۔ ؟؟ وہ اس باروا قعی گھوم گیا۔۔۔ کیسی شرط؟
شرط۔۔۔ ؟؟ وہ اس باروا قعی گھوم گیا۔۔۔ کیسی شرط؟
تم۔۔۔ تم ایک رات کے لیئے مجھ سے نکاح کر لو، پیچیس ہزار
کی رقم حق مہر کے عوض اداکر دینا، رات گزارواور صبح طلاق
دے دوبس میں اتناہی چاہتی ہوں۔۔ وہ سب کچھ ایک ہی
سانس میں کہہ گئ

ارے واہ، تومیرے اندازے سے زیادہ چالو نکلی، حلالہ چاہتی ہے مجھ سے؟ وہ زہر خندسے مسکرایا نن ہیں ہوں۔۔۔۔میر اباپ بن ۔۔۔ نہیں تو، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔۔۔۔میر اباپ بہت بیار ہے۔ اسپتال میں داخل ہے اس کے علاج کے لیئے بیسہ چاہیئے

اگر پیسہ حرام کاہواتومیرے بابا کو آرام کیسے آئے گا۔۔۔وہ گھٹی آواز سے رونے لگی

اكتوبر2016



زندگی کی کتاب اینے اور اق پھیلائے تھیپیروں کی تلخیاں سه رخی هوامیں جھیل رھی ھے نه جانے په کتاب زیست کب تلک اینے آپ کو تیز ھواوں کے نیچ بحاتی رھے گی وه ساعت بھی آپھنھے گی جب تيز هوا کا کوئ حجو نکا . تلخیاں سموئے هوئے ان اوراق کو منتشر کر دے گا

وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔۔۔۔؟؟؟ موٹر سائٹکل سوار کے سریر جیسے بم پھوٹا تھا، لڑکی کی گریہ زاری میں اسقدر اثر تھا کہ اس بے راہ روانسان کا دل گو پاہاتھوں سے نکلاجار ہاتھا، منہ زور د ھڑکن پورے وجو دمیں نوبت کی طرح دھمک رہی تھی، اس نے بے سوچے سمجھے لیک کراڑ کی کے سریر ہاتھ رکھا پھر آیادھانی کے انداز میں جیب سے نیلے کر نسی نوٹوں کی گڈی نکال کراسکے نازک کیکیاتے ہاتھ پررکھی اور خشک ہوتے گلے سے بولا اینانگاسر ڈھک لولڑ کی اور جاؤیبال سے، دوبارہ ادھر مت لڑکی کامنہ کھل گیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وقت نہ ملا ۔۔۔۔موٹر سائیل سوارنے پاؤں مار کر موٹر سائیل اسٹارٹ کی اور سرعت سے ناک کی سیدھ میں نکل گیا،اد ھر وہ جہاں کی تہاں کھڑی تھی اشک آئکھوں سے امڈے چلے آرہے تھے وہ ہاتھوں میں دھرے لاکھ رویوں پر ٹکٹکی لگائے بس یہی سوچ رہی تھی کہ بہ بل بھر میں کیسی کا پاپلٹی تھی کیا بہ اس بھلے ہوئے مر د کی شرافت تھی یاباباکی عزت، جس نے اسے نیلام ہونے سے بحالیا تھا۔ کیا کوئی اسطرح بھی کسی كنوارى كاسر ڈھك جاتا ہے۔۔۔۔ كىياس طرح اچانك؟؟؟ ختمشده

☆ ☆ ☆

اكتوبر2016

از قلم ماوراخان.

# پورازورلگاکر تاریکی کاسینه چیرنے کی کوشش کررہی ہے. پانی ے دو قطرے جو شاید نونہالوں کی طرح صاف اور شفاف تصری آ تکھوں سے اتر کر گالوں پر لڑ کھتے چلے گئے. "نیند نہیں آرہی." پتانہیں سے جواب میں نے دیا تھایا صرف سوچا تھا. اس کو مجھ سے جمدر دی ہوئی. وہ احساس مزید قریب

میر اچېره اپنی انگلی کے بوروں سے صاف کیا. پر

"كيول؟" سوال مخضر ضرور تھا. اور وہ خود مجھ ميں سمٹنے كے ليے تيار بھى. التجاتھى، آرزو تھى يا حكم كه ميں اسے بتاؤں كه كيا ہوا ہے...

اسى كشكش ميں كم مجھے اسكاسوال ياد نه رہا...

احسن".....

ایک بار بھراس نے مجھے جھنجوڑتے ہوئے میری توجہ اپنی طرف ملحوض کرناچاہی ..

ہاں. ہاں. میں چونک اٹھااور اسکی طرف دیکھنے لگا... اسکی نگاہیں میرے جواب کی منتظر تھیں. کوشش کے باؤجو دبھی میری آئکھیں رازنہ چھپاسکیں اور زارو قطار بہنے لگیں..

کیوں دیتے ہوخو د کواتنی سزا\_؟ شایدوہ آئکھیں پڑھنے کا ہنر جانتی تھی. انکھیں آنسؤں سے تر کرلیں. سہمی سی آواز میں پھر ہولی کیوں دیتے ہوخو د کواتنی سزا\_؟

کیا کہوں میرے ہمدم...میری آئکھیں بارش کی طرح برنے لگیں اور میرے دل کو لفظوں کے طوفان نے گھیر لیا...

# قدرت کے کھیل

# تحريراحسن مجير

متہمیں میہ مانناہو گا کہ میں نے اپنے لب سی کر سکوت شب کی مٹھی کوئی طوفان رکھاہے یا دوں کے کئی چہرے کئی پیکر سجا سکتا تھا مگر پچھ سوچ کر میں نے میہ گھر ویران رکھاہے۔ مجھے شوق اذیت ہے و گرنہ اس زمانے میں تیر می یادیں بھلانے کو بہے سامان رکھاہے

میں نے چشمہ کی کمانی کو انگلیوں میں دباکر چشمہ ٹیبل پرر کھ دیا. سڑھانے سے ٹیک لگائے میں گہری سوچ میں تھا.. آئکصیں کھلی ہوئی ضرور تھیں مگر آس پاس کے ماحول سے نے خبر ....

مجھے بتاہی نہیں چلاکب اس نے میر اکاندھا ہلایا.

"احسن...."

رات کا آخری پہر تھا. مگر مجھے توبیہ ہی محسوس ہور ہاتھا کہ بیہ میری نہ ختم ہونی والی سوچوں کی طرح طویل اور گھٹاٹوپ ہے.

"احسن...اب تک جاگ رہے ہو؟"اس نے اب کی بار مجھے جھنچوڑنے کی کوشش کی. میری سوچوں میں چہرے کی طرح مر دنی سی تھی. باہر کی آوازیں بتار ہی تھیں کہ آسانی بجلی اپنا

ماههنامه داستان دل ساهيوال

روز بیشی ہے اس دل میں جزبات کی عدالت, روز مجھے قصوروار کھم ایاجا تاہے اور روزیبی فیصلہ سنایاجا تاہے کہ مجھے زندگی کی آخری سانس تک تمہاری یادوں کو لیئے بھٹکنا ہے..

تمہیں کیا معلوم ... ایک سکوت ساچھاجا تا ہے.. من میں کوئی خواہش، کوئی امنگ جنم نہیں لیتی .. ذہن میں کسی سوچ کی کوئی کو نیل نہیں پھوٹتی کہ جس پر کسی پھول کے لگنے کے انتظار میں پرستان میں دیو کی قید میں پر کی اپنی بربادی اور خزال کے دن گنا کرتی ہے. خاموشی رگ و پے میں ساجاتی ہے، تھا جاتی ہے کہ جسم ایکھنے لگتا ہے جیسے بر سول کے نشکی سے نشہ آ ور چیز چھین لی جائے ...

تم تورشتے ناطے توڑ کر چلی گئی مگر میں اب بھی ان سے بندھا ہواہوں.

تمہیں تواجھی طرح معلوم تھا کہ بیروگ, بیہ سنجوگ, بیہ ہجر, بیماتم بہت اذیت دیتے ہیں. انسان یوں بکھر تا چلا جاتا ہے جیسے ہواریت کے ذرول کو کہیں دور ویرانیوں میں اڑا لے جائے.. مگر پھر بھی اس نے میری زندگی تاریک راتوں کے اند ھیرول کی نظر کرڈالی..

قصے تو بہت سنے تھے مگر اکثریہ سوچتا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے بھلا.. ؟ خیال تھا کہ جب محبت ہو جائے توروحوں کاملن ہو جاتا ہے جنگی جد ائی ممکن ہی نہیں اور انسان اپنی ہستی, مان, سمان, زھد, زکر, وجد ان کعبہ, تھل, مکر ان صرف اور صرف اپنے محبوب کو ہی سمجھتا ہے پھر بھلا جد ائی کیوں ... ؟

محبت کو دل کاروگ کہاجا تاہے نہ کہ دلیوا نگی... اور ہال\_جو محبت کو دلیوانہ سمجھے اسے محبت کے راز سے ناواقف کہاجا تا ہے...

ماضی کے برفستان میں بہت سی یادیں تہہ در تہہ جمی ہیں.. ذراجو جذبات کی دھیمی لومل جائے توابھر کرسامنے آ جاتی ہیں...

تم تومیرے حالات سے اچھی طرح واقف ہو... میں تمہیں بلکل بھی دوش نہیں دے رہامیں توبس اپنے اندر ہی اندر گٹتے چلا جارہا ہوں...

سنو...!

انسان کی خواہش ہویانہ ہواسے اپنے ارتقاء کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ تقدیر اسے ایک جگہ سے دوسر کی جگہ تھسٹتی ہے اور پھر تھکا کر مار ڈالتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کی ان گنت یادوں میں ایسے گم کر دیتی ہے جس سے چاہ کر بھی نکلنا ممکن نہیں ..

وقت ہاتھ کی لکیروں کی طرح ہو تاکب کس سمت موڑ دے پتاہی نہیں چپتا. اکثر وقت پر بندہ یہ بھول جا تاہے کہ اسے کیا کرنا تھااور جو کر رہاہو تاوہی اسے وقت اہم ضرورت معلوم ہوتی ہے...

جانتا ہوں تہہیں ان چیز وں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر دل ہے کہ آس لگائے بیٹے ہے ... بہت ہجوم ہے تمہارے اطراف میں تم تواحباب میں گھری ہوئی ہو دانستہ تم مجھے نظر

ماهنامه داستان دل ساهيوال

انداز کرو پھر بھی میہ سوچ کر منتظر ہوں کہ شاید کبھی تمہیں میری یاد... آہی جائے....

ایک دن تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو چائے کے علاوہ اور پچھ بنانا بھی نہیں آتا میں تمہاری اس بات پر ہنستار ہا..

نہیں بیتا... مجھے الجھن ہے چائے سے... میں چائے نہیں بیتا...

اس بات کو گزرے زمانہ ہو گیا مگر اب میں چائے پیتا ہوں... بڑی حسرت سے پیتا ہوں... بڑی کثرت سے پیتا ہوں... سنو...!

جس چاند سے میری تاریک راتوں میں روشیٰ تھی وہ تو دور
کہیں گہر ہے بادلوں میں جائے جھپ گیاہے جسکے قہقوں سے
میر ہے لبوں کی مسکر اہٹ تھی وہ توزیست کے اتار چڑھاؤ
میں کہیں کھو گئے ہیں. قوسِ قزح کے سارے رنگ گھپ
اندھر وں میں ڈوب چکے ہیں. میرے آشیانے کو یکدم تیز
آندھیوں نے ایسے گھر اکہ ہر چیز بھر گئ ہے...
اب تومیر ہے پاس ویر انیوں کے سوا پچھ نہیں. کمچہ بہ لمحہ
میری زندگی یا دوں کے سمندر میں ڈو بتی چلی جار ہی ہے. بیتے
میر کی زندگی یا دوں کے سمندر میں ڈو بتی چلی جار ہی ہے. بیتے
میر ندگی یا دوں کے سمندر میں دو بتی چلی جار ہی ہے. بیتے
میر ندگی یا دوں کے سمندر میں دو بتی چلی جار ہی ہے. بیتے
میر ندگی یا دوں کے سمندر میں دو بتی چلی جار ہی ہے. بیتے
میر ندگی را ہے جس میں موت ہی مرحم ہے...
آنکھ پر نم اشک زم زم برسانس مدھم وقت ہے کم
وصال راحت ، ہجر ما تم برقیب قاتل ، موت مرھم ....

ساون کامہینہ شروع ہو چکا تھا گزشتہ دن سے ہر آنے والے دن گرمی زیادہ ہوتی. کہاجا تاہے مظفر آباد میں گرمی کم پڑتی ہے مگر حقیقت اسکے برعکس ہے پنجاب جتنی ہی گرمی مم پڑتی مظفر آباد میں بھی پڑتی ہے۔ دو پہر ڈھلنے کو تھی جب تمہارا پیغام مجھے ملاجس میں وقت اور جگہ کا تعین تھا..
میں اور میر اکزن (عقیل) تمھاری بتائی ہوئی جگہ پر کافی دیر سے بیٹے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے میں لمجے بھر کو چونک جاتا ہے تہ آئی.... وہ آئی.... مگرتم ہمیشہ آنے میں دیر کر جاتا ہے اپنے تمہارے قد موں کی آہٹ سنائی دی اور میں اٹھ کھڑ اہوا.

بڑی مشکل سے نکلی ہوں موقع پاکر... وہ سامنے نہ ہو تا پچھ دیر پہلے بہنچ جاتی ... یہ وہ الفاظ تھے جو تمہارے پہنچ ہی مجھے میں نہ آیاوہ آخر ہے کون \_\_\_ ؟اس وہ کو ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے میں تھک چکا تھا شاید اسکا جو اب سرے سے تھا ہی نہیں جو مجھے آج تک نہ مل سکا ....

وہی سرخ جوڑا جوتم اکثر میری فرمائیش پر پہنتی تھی آج بھی تمہارے وجود کے لمس سے آشا ہوا.. میں تمارے اس سرخ جوڑے سے آگے نہ رینگ پایا. دیکھا جائے توسب کچھ اس کے برعکس تھاسر خ رنگ تواس لیئے تکھر تاہے کیوں کہ تم اسے پہنتی ہو.. ورنہ بیکار رنگ ہے ....

تم آج بھی اس سرخ جوڑے میں کمال کی دیوی لگر ہی تھی معصوم ادا، انداز نیا، پھولوں ساوہ معصوم چہرااور چبرے کے

سنو...!

ممکن ہی نہیں

جن لوگوں نے مجھے جنم دیاان کا اپنانہ کوئی ماضی تھا اور نہ حال ہے ... مجھے کیا دیتے بے چارے ... مگر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں جیرت تو صرف اس بات پر ہے کہ اس مفلسی زندگی میں رکھاہی کیا ہے جو تم اتنا ٹوٹ کر چاہتی ہو... دیھو حالات ایسے نہیں کہ میں تمہاری اس امیری کا سامنا کر سکوں اور تمہیں اعلانیہ اپنانے کا دعوی کر سکوں . جزبات جو دل میں ہیں دل تک ہی رہیں تو اچھا ہے میر ااور تمہارا ملن

ہمارے ہاں شادی توایک جنسی کاروبارہے امیر لوگ امیر وں سے سودے کرتے ہیں اور غریبوں کا سہار اغریب ہی بنتے ہیں میں تو شادی کو ایک معاشرتی اعلان سمجھتا ہوں… باقی سلسلے خرید و فروخت کے ہیں میں ان پریقین نہیں رکھتا… کیا کہتی ہو \_\_\_ ؟

اس دن تم نے مجھ سے کہامیں آپ سے پیار کرتی ہوں اور بہت زیادہ کرتی ہوں شاید آپ سے بھی زیادہ مجھے کچھ علم نہیں کل کیا ہو گا؟ لیکن میر ایپار ہمیشہ یادر کھئے گا اور میر ب اس اعتراف کو بھی فراموش نہ کیجئے گا اور رہی بات لینے دینے کی تو میں بھی اس پر قطعی یقین نہیں رکھتی ۔ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ۔ ۔ لاکھ کروں تو بھی لوٹا نہیں سکتی … میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نامکمل ہوں ۔ آپ تو میر ی سوچوں کے حکمر ان ہیں آپ نے بخصے پیار کے حیات میر می سوچوں کے حکمر ان ہیں آپ نے مجھے پیار کے حیات میر کی سوچوں کے حکمر ان ہیں آپ نے مجھے پیار کے حیات کو سے آشا کیا ہے ۔ آ رکا غمز دہ چرہ میر کی ذات کی

سرخ گالوں میں قیامت بربا کرنے والے ڈیمپل میرے ہوش الڈارہے تھے. تمیں یاد ہوشاید میں اکثر تمہیں اس سرخ جوڑے میں دیکھ کرایک شعر گنگنایا کرتا تھا...
سرخ کیڑوں میں نکلاہے وہ بے وفا آج دنیالٹے کی میری دوستو...

اس دن بھی میں نے یہی شعر گنگنایا تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھااور حجیٹ سے تمیں سینے سے لگالیا. تمہاراجسم لیپنے سے لت پت تھا. گال اتنے سرخ کہ جیسے قدرت نے اناری رنگ نچوڑ کر بھر اہو. تمہارے جسم سے مجھے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی جسم کی خالصتاا پنی خوشبو میں اکثرتم سے یو چھتا کہ یہ عجیب سی خوشبو کیوں آتی ہے؟ توتم کہتی ... تمہیں آتی ہو گی مجھے تو بلکل بھی نہیں آتی. اس زمانے میں میر اخیال تھا کہ یہ خوشبو حلوہے کی طرح مبیٹھی سی ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس خوشبو کا اصل منبع تمهارے لیینے سے شر ابور بغل تھ... جانتی ہوایک بات نے مجھے ہمیشہ پریثان کیے رکھا.تم بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو معاثی طور پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں دولت شہرت مال ومتاع ہر چیز ہے تمہارے پاس .... میرے یاس رکھاہی کیاہے جو تمہیں فخرسے پیش کر سکوں اپنی صورت سے لے کر دنیاوی دولت تک، ویرانیوں کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں تم کیوں مجھے اتناجا ہتی ہو ؟ کیوں میرے اند هیروں سے زیادہ تاریک مستقبل میں میرے لئے چراغ بناچاہتی ہو ؟

اكتوبر2016

کہتے ہیں جس بات کا یقین ہو وہ ہو کر ہی رہتی ہے اور یوں ہی ہواد سمبر اپنے ساتھ ساتھ ہجر کی اتنی کمبی راتیں لایا جن کی صبح آج تک نہ ہو سکی.

یقین کروجس دن تم نے ایسا کیا میر ایقین ہر اس چیز سے اٹھ گیا جس پر میں نے یقین رکھنے کاحق ادا کیا تھا میں نے اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دیا ہے لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں میں اعتبار سے توبہ کرچکا ہوں ... زندگی کی نئی شروعات کی تو زندگی کو نئے رنگوں سے دیکھنا بھی سیکھ لیا ہے . کبھی میر بے متعلق سوچو تو فکر مت کرنامیں اپنی نئی زندگی سے بہت خوش موں . حالات سے لڑنے کی ہمت اپنے دل میں اجاگر کرچکا ہوں .

ہاں پیربات سے ہے کہ ماضی کی یادوں کو بھولنے میں تھوڑا وقت تولگے گا مگر میں اس کو شش میں رواں ہوں.. دعا کرو کامیاب رہوں... خیر...!

تمهارا تحفه شادی والے دن ہی مل گیا تھا بہت اچھالگا بلکل تمہاری طرح خوبصورت تھا…شکریہ\_\_\_

آؤنال دیکھ لوکہ دن میں بھی خواب دیکھنے والی آئکھیں نہ جانے دن بھر کس کوڈھونڈتی رہتی ہیں.

اب تو تم بھی کسی اور کی ہونے جارہی ہو. تم سے جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی اب تو...

مر خیر تمہیں تمہاری نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو... بمیشہ بنستی مسکراتی رہو. تمہارا مسکراتا چہرہ آج بھی میرے دل و دماغ میں ہے۔ یقین کرومیں آج بھی ان یادوں سے بندھا ہوا ہوں. زندگی میں آگے بھڑنے کی بہت کوشش کر تا ہوں مگر تمہاری یادیں, وہ لمہے, وہ باتیں, پھرتھ کا کرمارڈ التی ہیں. کچھ تمہاری یادیں, وہ لمہے, وہ باتیں, پھرتھ کا کرمارڈ التی ہیں. کچھ دنوں کی زندگی ہے تم ہنسی خوشی جیو.. اتنا بہت ہے میرے دنوں کی زندگی ہے تم ہنسی خوشی جیو.. اتنا بہت ہے میرے لیئے...

ر ہو... خوش ر ہو.......

☆ شد⇔

قدرت کے کھیل ہیں اس میں بھلامیر اتمہارا کیا دوش...

میں بہت خوش ہوں تم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا

رہی ہو. رب سے یہی دعاہے کہ "تم جہاں رہو, جسکے ساتھ

ماهنامه داستان دل ساهيوال



# آبرط

# ماه نور نعيم ضلع تجكر

اینے پیھیے آہٹ س کر میں نے بے اختیار پیھیے مڑ کر دیکھا-رات کے اند هیرے میں مہیب سناٹا جھایا ھوا تھا۔ گلی میں مڑتے ھی اپنے پیچھے کسی کی موجود گی کے احساس نے ،مجھے خوف کی وادی میں د تھکیل دیا۔۔میر سے بدن میں خوف کی ا یک لہر دوڑ گئ- تیز رفتار قدموں سے چلتا ھوامیں جلدی سے اینے گھر داخل ھوااور دروازہ لاک کرنے کے بعد اس سے ٹیک لگا کر کھٹر اھوااور زور زور سے سانس لینے لگا، جیسے میلوں دور کی مسافتیں طے کر کے آیا ھوں-احیانک مجھے اپنی نگاھوں کے سامنے ایک سابہ نظر آیاجو تیزی سے میرے سامنے سے گزر کر، سیڑ ھیاں جڑھتاھوااویر چلا گیا-میری ریڑھ کی ہڑی میں سنسناہٹ دوڑ گئے-،،، آصف بیمال کیوں کھڑے ھیں رافع کے لیے ُمونگ پھلیاں لے آئے؟ وہ کافی دیرسے آیکاانظار کررھاتھا کہ کب بابا آئیں اور وہ انھیں مزے سے کھائے۔ مگر آیکاانتظار کرتے کرتے وہ انجمی کچھ دیر پھلے ھی سویا ھے۔اچھا جلدی

سے اندر آئیں، چائے ریڈی ھے، پی کر سو جائیں، مجھے بہت نیند آر ھی ھے،،، فصیحہ یہ کہتی ھوی کمرے میں چلی گئ-میں نے خود کو نار مل یوزیشن میں لانے کے لے ُ دو تین گہرے گہرے سانس لے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا-حیت پر جانے والا سابیہ ابھی تک میرے ذھن میں ڈر کو آوازیں دے رہاتھا- بھکر شہر کے وسط میں ، ایک نسبتا پر سکون علاقے میں خرید اجانے والا بیر گھر مجھے پہلی نظر میں ھی اتناپیند آیاتھا کہ میں نے فورا ہے گھراینے نام سے خریدلیا-ابو کوبڑے بھائ کے رحم و کرم یہ چھوڑ کے ،اپنی بیوی فصیحہ اور رافع کے ساتھ، ابو کی ایک نہ سنتے ھوے ، اس خوبصورت ، فرنشڈ گھر میں شفٹ ھو گیا-ساتھ والے گھر میں ایک داداجی اپنے بیٹے اور بھو کے ساتھ رہتے تھے۔ بھت ملنسار اور پر خلوص انسان تھےوہ-اکثر شام کی جائے اٹھی کے ساتھ پیتا تھا-انھوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ میرے آنے سے یہلے ، انھیں اس گھر میں اکثر او قات بھت چہل پہل محسوس ھوتی تھی، وہ ہر صبح اپنے نے ُیڑوسیوں سے ملنے آتے تو

اكتوبر2016



اگلی صبح میں نے فصیحہ سے بات کرنے کا سوچا مگر پھر ارادہ ملتوی کرتے ہوئے، اسے اپنا اور رافع کا خیال رکھنے کا کہ کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ کام کی مصروفیت نے میرے ذہن سے گزشتہ شب کا سارا واقعہ مٹادیا۔ شام کو تھکا ھارا گھر آیا، تو دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے فصیحہ کی لا پر واھی پر بھت غصہ آیا۔ می اسے آواز دیتا ہو ااندر داخل ہوا، مگر وہ دونوں مجھے کہیں نجی نظر نہ آئے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ سے میں انکے بارے میں پریشان ہو تا ہواسوچنے لگا کہ انکو کہاں تلاش کروں؟ اچانک میر کی نگاہ دروازے پر پڑی تو وہ لاک تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے صرف دروازہ بند کیا تھا۔

'''بابااوپر آئیں'''رافع کی آواز نے میر ہے چودہ طبق روش کر دئے۔ میں بھا گتاھوا، جلدی میں ، ایک ساتھ دودو سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ رات کاسارامنظر میر کی نگاھوں کے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ رات کاسارامنظر میر کی نگاھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اوپر پہنچ کر رافع کو گود میں اٹھاکر پیار کیااور فصیحہ کو آئیندہ اوپر آنے سے سختی منع کیا۔ ان دونوں کو نیچ لے جاتے ھوئے میں نے رات والی کالی بلی کے ساتھ ایک چھوٹی بلی کھی دیکھی۔ اسکارنگ بھی گہر اسیاہ تھا۔ وہ مجھے اپنی سیاہ آئکھوں سے گھور رھی تھی۔ نیچ جاتے ھوئے، میں نے بیچھے مڑکر ان بلیوں کی طرف دیکھا تو وہ حجھت بھلا نگتے ھوئے ساتھ والے داداکی گھر بھاگ گیئیں۔ حجھت بھلا نگتے ھوئے ساتھ والے داداکی گھر بھاگ گیئیں۔ ایک سانس فضا کے سپر دکر کے ھم حجست سے اتر آئے۔

دروازے پر لگا تالا انکامنہ چڑا تا۔ کچھ دن ایسے ھی ھو تار ھاتو انھیں معلوم ھو گیا کی اس گھریر آسیب کاسابہ ھے۔ اپنے کمرے میں، میں بستر میں د بکا،انھی خیالوں میں گم تھا کہ اجانك مجھے باھر صحن میں یوں محسوس ھوا کہ کوئ سر گوشی میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ ھنس رھاھے۔منہ پرسے لحاف ہٹا کر مد ھم سی روشنی میں ، فصیحہ اور رافع کو بے خبر سوتے دیکھ کرمیں نے باھر جانے کا فیصلہ کیا-جوتے پہن کر میں باہر گیا تو وھاں کوئی نہ تھا- اپنا شک سبچھتے ھوئے میں واپس جانے لگا کہ اچانک میری شلوار کایا پنجیے کسی چیز میں کچنس گیا-خوف سے میر اسانس رک گیا- دم سینے میں اٹکنے لگا-صحن کے بیچوں پیچالیی کوئ چیز نہ تھی، جس میں میر ا لباس چیننے کااندیشہ ھو تا- جھٹکے سے پیچیے مڑ کر دیکھاتوخوف سے جھر جھری لے کررھ گیا-ایک کالی بلی نے اپنے منہ میں ميري شلوار کاپاينچه د باياهوا تھا-اسکي آنکھوں ميں عجيب وحشت تھی-خوف سے بھریوراحساس نے مجھے جیخنے پر مجبور کر دیا، مگر چیخ میرے حلق میں دب کر رہ گئے- میں نے ٹانگ تحییج کر،اس سے خو د کو آزِاد کروانا جاہا مگر مجھے ناکامی کاسامنا کرنایڑا-خوف سے میری کھکھی بندگیُ-اسکازور اب بڑھنے لگاتھا،اور وہ مجھے کھینچی ھوئ اوپر لے جار ھی تھی۔ ذہن پر بھت زور دینے کے بعد،میری زبان پر آیت الکرسی کاور د جاری هوا-میری حیرت کی انتہانه رھی جب میں نے بلی کو خو د سے دور بھا گتے دیکھا-وہ تیزی سے بھا گتے ھوئے اوپر حلي گئے۔

اكتوبر2016

اس دن موسم بھت سہانا تھا۔ صبح سے ھی آسمان پر کالے
بادلوں کاراج تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ھوا چل رھی تھی۔
سر دیوں کا میہ موسم مجھے ویسے بھی بھت پہند ھے۔ آفس سے
چھٹی کرنے کا فیصلہ رافع کوسنایا تو وہ بھت خوش ھوا۔ ناشتے
سے فارغ تو ھو چکے تھے، میں نے فسیحہ سے پکوڑے بنانے کی
فرمائیش کی، جو مسکراتے ھوئے منظور کرلی گئ۔
بر آمدے میں، میں اپنی زوجہ کے ساتھ چائے پینے کے ساتھ
ساتھ، گپ شپ میں مصروف تھا۔ رافع صحن میں فٹ بال
ساتھ، گپ شپ میں مصروف تھا۔ رافع صحن میں فٹ بال

ما ھا، پ مپ مپ من تھا-اچانک میں چونک پڑا- میں نے ساتھ کھیل میں مگن تھا-اچانک میں چونک پڑا- میں نے رافع کو دیوار کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا-ایسے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رھاھو- میں چائے چھوڑ کر اس کے پاس گیااور اسکے ھاتھ سے بال لے لی-وہ غصیلی نگاھوں سے مجھے دیکھنے لگا- مجھے جیرت نی آگھیر اکہ رافع نے تو بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نھی کی، یہ اس طرح میرے کیوں گھور رھاھے؟؟؟

'''بابامیری بال واپس کریں ورنہ میر ادوست ناراض هو جائے گامجھ سے - پھلے بھی مما مجھے زبر دستی پچھلے والے کمرے سے لائ تھیں، تووہ ناراض هو گیا تھا-اب پھروہ ناراض نہ هو جائے'''

میر اشک یقین میں بدل گیا تھا- میں رافع کو بہانے سے وہاں سے لے آیا، مگر میر ادماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا- مجھے کچھ سمجھ تھی آیا کہ مجھے کیا کرنا چائیئے-داداجی کی ساری باتیں

میرے ذہن کے پردے پرابھریں، میں جو پہلے ان کی باتوں کو خصی مان رھاتھا، اب اس پر بقین ہونے لگا۔
رات کھاناوغیرہ سے فراغت کے بعد ہم سونے کے لیے لیے ہیں جھی بھی تھے، کہ اچانک دروازے پر دستک نے ہمیں چو نکادیا۔
میں ہمت کرتے ہوئے اٹھا، اور دروازہ پہ جاکے آنے والے میں ہمت کرتے ہوئے اٹھا، اور دروازہ پہ جاکے آنے والے سے اسکانام پو چھا۔ دروازہ پر ایک فقیر تھا، جو کھانے کے لیے گھے مانگ رھاتھا۔ میں نے فصیحہ سے آکر کھاتواس نے مجھے منع کر دیا۔ دراصل وہ رات کے اس وقت درووازہ ھی کھولنا منع کر دیا۔ دراصل وہ رات کے اس وقت درووازہ ھی کھولنا انجاناساخوف د کیھ کر میں چونک پڑا۔ دروازہ پر زور زور سے انجاناساخوف د کیھ کر میں چونک پڑا۔ دروازہ پر زور زور سے دستک ھونے لگی۔

??? آصف دروازه مت کھو نے گا، یہ کوئ فقیر نھی ھو سکتا، ؟?
??? کیا مطلب ؟??? میں چونک پڑا۔ ؟؟ شمصیں کیسے پتہ کہ باہر
کوی فقیر نھی ہے۔ اور اگر یہ فقیر نھی ہے تواور کون ھو سکتا
ھے۔ نجانے کون، اور کتنے دنوں سے بھو کا انسان ھو گا، دیکھ
لینے میں آخر کیا حرج ہے ؟??؟ اس نے میری بات نہ مانی، اور
ایک آئیڈیا دیا کہ اوپر سے دیکھ کر آتے ھیں کہ کون ھے۔
میں شش و نئے میں مبتلا ھو گیا۔ آخر کار اسے رافع کے پاس
میں شش و نئے میں مبتلا ھو گیا۔ آخر کار اسے رافع کے پاس
سے کانپ کررہ گیا۔۔۔۔ دیوار سے نئچ جھا نکا تو میں خوف
شور سے نگر مھاتھا، مگر سٹریٹ لائیٹ میں وھال کوئ بھی نھی
د کھ رھا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے چو تکنے پر مجبور
د کھ رھا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے چو تکنے پر مجبور
د کھ رھا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے چو تکنے پر مجبور
د کے دریا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کو دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کے دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کے دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے روح فر سامنظر
کے دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئکھوں نے دوح فر سامنظر
کے دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئیں کھوں نے دوح فر سامنظر
کے دیا۔ خور سے دیکھنے پر میری آئی کھوں کے دو کینے پر میری آئی کھوں کے دو کیا۔

ایکٹ کی کو سے دیکھنے پر میری آئی کھوں کے دول کے دیکھیے کو کانوں کیا۔

ایکٹ کو سے دیکھنے پر میری آئی کھوں کے دول کے دیا۔

ایکٹ کی کھور کے دول کے دیا۔ خور سے دیا کے دول کے

اكتوبر2016

رہنے کے قابل نہ تھا۔ اس واقعے نے میری آئکھیں کھول
دیں۔ مجھے ابوسے اپنے برے روے کی معافی مائگی تھی۔ ان
کواس عمر میں تنہا چھوڑ آنا، میری خود غرضی کی علامت تھی۔
دو پہر تک ساراسامان پیک کرنے کے بعد میں نے سامان
اپنے ابو جی والے گھر میں بھجوانا نثر وع کیا۔ جاتے ہوئے
رافع نے بھت ضد کی کہ وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر کہیں نہیں
جائے گا۔ اسے اسکے داداسے ملوانے کے بہانے اسے ہیاں
علائی میں بٹھا کر میں پڑوسی داداجی سے ملنے کے ارادے سے
گاڑی میں بٹھا کر میں پڑوسی داداجی سے ملنے کے ارادے سے
ان کے گھر جانے لگا۔ کہ جاتے ہوان سے سلام دعا کر تا
آؤں، مگر وھال لگا تالامیر امنہ چڑارھا تھا۔
آؤں، مگر وھال لگا تالامیر امنہ چڑارھا تھا۔

تم نے کہاتھا حبس کے موسم میں تم سے ملنابارش کے جبیباہے سنو مد ہم حکا حسن میں

میں آج کل حبس ذرہ موسموں کی ذر میں ہوں۔۔۔! مجھے اپنے ساتھ کی بارشیں لوٹا دو۔۔!

(ازساره مجید)

دیکھا- دروازے کاسامنے ایک فٹ لمباکالے بکرے کاسریڑا تھا- میں تیزی سے نیچے جانے لگا کہ چونک کررہ گیا-سامنے نهريرايك دس فث اونجا، بغير سر والاانسان كھڑ اتھا- جيس كا ایک ھاتھ سرے سے تھاھی ٹھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا كه اچنك وه حچيو ٹاھونے لگا، اور مزيد حچيو ٹاھوتے ھوتے چار فٹ کاانسان رہ گیا، اور اب اسکادوسر ابازو بھی تھا-میرے چیرے پر ڈر اور خوف نے اپنے پنج گاڑھ لیے'۔ ٹھنڈی ھواکو حجو نکامیرے منہ سے ٹکر ایاتومیر ابدن لرز کر رہ گیا۔میری نگاہیں ابھی بھی اسی پر جمی تھیں،میرے ملک جھیکنے کی دیر تھی کہ وہ ایک بکری میں بدل گیا، اور اسکے بعد جب اس نے کتے کاروپ دھاراتو میرے رونگھٹے کھڑے ھو گئے- فصیحہ کی زور دار آواز نے مجھے نیچے جانے پر مجبور کیا-میں دوڑ تاھواسیڑ ھیاں بھلانگنا گیا۔ مین گیٹ کے یاس وہ رافع کواینے سے لگائے، کھڑی زور زور سے چینیں مار رھا تھی-اسکی نگاھیں نیچے زمین پر جمی تھیں-میں نے اسکی نگاھوں کا تعاقب کیا تامیری آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گیں۔ خون کی ایک لکیر اندر داخل هوتی هویُ اوپر حیت کی طرف حارهی تقی – میں بمشکل خو د کو سنصالتا هواان دونوں کواندر کمرے میں لے گیا۔ آیت الکرسی اور چاروں قل کاور د کرتے هوئے میں ان کو سنجالنے کی ناکام کوشش کر تارھا-خداخدا کرکے وہ رات گزری- فصیحہ اب ایک کمجے لے لیے ّ بھی اس گھر میں نہ رہنا چاھتی تھی۔ میں بھی اس سے متفق تھا کہ یہ گھر جس میں جن بھو توں کابسیر اتھا، ہر گزانسانوں کے

اكتوبر2016





## دوسری قسط

دنیا گویاایک نقطیہ آکررک گئی۔اس کے اردگردایک جملہ
مسکراتے لبوں سے ایک ہی گردان کیے جارہا تھا۔ آئی۔لو

یو۔ پھرایک کاغذ کا گلڑ ااس سوراخ سے نمودار ہوااور اس کی
کھڑ کھڑ اہٹ نے بیلا کو ہوش میں لا کھڑ اکیااس نے بے خودی
کے عالم میں وہ کاغذ کھولا۔خوبصورت رائٹنگ میں لکھا گیا تھا
، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بن دیکھے ہی۔میری سنگاپور
میں ٹریننگ ہے ایک سال کی۔جلد لوٹوں گا تہاراعا شر، لفظ
میں ٹریننگ ہے ایک سال کی۔جلد لوٹوں گا تہاراعا شر، لفظ
ختھ یامژدہ جالی سال کی۔جلد لوٹوں گا تہاراعا شر، لفظ
زمیں پہ ڈھے گئی۔ قیامت ہی قیامت دل پہ آن وارد ہوئی
کافی دیر بعد اس نے سوراخ کے پاردیکھاوہ جاچکا تھاوہ بھاگتی
دھول کے سوا پچھ نہ تھا۔وہ دروازہ کھولا مگرر کئے گئی جانے والا جا
دھول کے سوا پچھ نہ تھا۔وہ دروازہ بند کرکے پٹی جانے والا جا
چکا تھا۔کاغذ اس کی مٹھی میں متاع جال کی مانند دباہوا تھا اس
نے اور سختی سے اسے دبوج لیا گویا کاغذ نہ ہو عاشر کا ہا تھ ہو

۔ بے بسی۔ آنسو، دکھ جانے کیا کیا تھاجواس کی آنکھوں سے رم جھم کی صورت الڈ آیاوہ بے دست ویارہ گئ۔ نہ اتانہ پتا بس کاغذیپہ لکھی دولا ئنیں اور ایک جملہ دو مسکراتی آنکھیں، یہ تھی اس کی محبت کی کہانی۔

آج وہ دلہن بن بیٹی تھی اماں اور اباکی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھاسادگی سے بارات آئی نکاح ہوا اور وہ مسز سعادت علی بن گئی۔ وقت رخصت اماں ابا کے گئے لگ کے الیم روئی کہ سنجالنا مشکل ہو گیا شاید اتنے دنوں کا ضبط جو اب دے گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گویا اس کہ تمام حواس واپس آگئے سے حقاس کے برابر میں اس کے شوہر کی بیٹی اپنے نتھے سے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا مے بیٹھی تھی اس کی کنچوں جیسی آئی تھیں گویا مسکر اربی تھیں۔ ممارونا مت اب اس نے بیلا آئے ہاتھ کو بیار سے اپنے گال سے لگایا۔ باوجود کو شش کے وہ اپناہاتھ نہ چھڑ ایائی غازیہ نے گال سے لگایا۔ باوجود کو شش کے وہ اپناہاتھ نہ چھڑ ایائی غازیہ نے تھوڑ ااویر ہو کے اس کے گال کو

ماهنامه داستان دل ساهيوال

بیاہی تھیں سسر تھے نہیں بس ساس کا دم تھاا یک دیور تھاجو باہر تھا۔سب کے باہر جانے یہ اس نے سکون کاسانس لیااور بیڈے کراؤن سے ٹیک لگالی۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے اس کی کمراکڑ گئی تھی ابھی وہ لیٹنے ہی آگی تھی کہ سیڑ ھیوں یہ قدموں کی چاپ ابھری وہ سید تھی ہو گئی دروازہ ناک ہو ااور اس کا سوله ساله ديور غازيه كوا هائ اندر آگيا۔السلام عليم بھا بھي اس نے مسکرا کر کہابیلانے بھی مسکرا کر جواب دیابیہ غازی بہت تنگ کررہی تھی کہ آپ کے پاس جاناہے ننھی غازیہ اس کی گودہے اچھل کے اتری آ ہامماکتنی پیاری لگ رہیں نا چاچومیں،اد هر ہی بیٹھو گی آپ جاؤاس نے بیڈیہ بیٹھ کربیلا کے ساتھ ٹیک لگائی،اوکے دانش نے کندھے اچکائے اور باہر آگیا۔مماآپ اب جاؤگی تونئیں ناں اس نے بیلایہ نظریں جمائیں۔ میں آپ تو ننگ نئیں تروں گی غازی بہت اچھی ہے، ہے ناممااس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ کیا تھااس بچکی میں کہ اس کادل مٹھی میں لے لیتی تھی۔جی غازیہ بہت پیاری ہے اس نے اس کا گال چوم لیا۔ غازیہ تالیاں بجانے لگی۔ دادو کہتی جو یچے مماکو تنگ کرتے اور روتے ان کی ممااللہ میاں لے جاتے۔ میں تبھی نئیں روتی۔ پہلے روتی تھی توایک ممااللہ میاں لے گئے اب غازیہ نئیں روتی چوٹ لگتی پھل بھی نئیں غازی بہت بریوہے۔ بیلانے تڑپ کے اسے گلے لگالیا، وہ اس کی گو د میں ہی باتیں کرتی سوگئی۔سعادت علی اندر آئے توان کی اور ماں جی کی آئکھوں نے ایک خوبصورت منظر دیکھا ولہن پانگ سے ٹیک لگائے سور ہی تھی جب کہ غازیہ اس کی

چوم لیامیری بیاری مما۔ آگے بیٹے سعادت علی نے آئینے میں مسکراکرا پنی بٹی کے لاڈ دیکھے ایک نظر گھو نگھٹ نکالے وجو دیه ڈالیاس کی نگاہیں جھکی ہوئیں تھیں،بلاشیہ وہ بہت اچھیلگر ہی تھی۔ سعادت علی کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ سے سجائے گھر کے سامنے گاڑی آکرر کی اس کی نندیں جلدی سے دوسری گاڑی سے بر آمد ہوئیں اور اسے خوش آ مدید کہااور اندر لے آئیں اس نے طائرانہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ صاف ستھر ایکامکان ترتیب سے تین کمرے جن کے دروازے ڈائینگ ہال میں کھلتے تھے ایک طرف کچن اور اویر جانے والی سیڑ ھیاں تھیں اس کا کمرہ اوپر تھااس کی بڑی نند کافی سنجیدہ سی تھی لیں بھا بھی پیہ آیکا کمرہ ہے ایزی ہو جائیں اس نے بیڈیہ بٹھاتے ہوئے اس کالہنگا درست کیامیر انام راشدہ ہے اسلام آباد ہوتی ہوں ایک بیٹی ہے میری جار ماہ کی ماہم۔ کچھ دیر میں بہت سے لوگ کمرے میں آ گئے راشدہ لوماہم جاگ گئی یہ کہتے ہوئے اس کی دوسری نندمائدہ نے حجو ٹی سی ایک بچی کوہیٹریہ لٹادیا۔ارے بھا بھی تکلف نہ کریں آ یکاہی گھرہے مہمان توہم ہیں وہ مسکرائی۔اس کی ساس نے اس کی بلائیں لیں اور اس کا ماتھا چومااللەنصىب اچھاكرے جگ جگ جيو۔ په مائدہ اور راشدہ کی ساس ہیں ایک خاتون کی طرف اشارہ کیا پیلانے ہولے سے سلام کیاانہوں نے دعادی۔اتنے میں اس کے نندوئی بھی آ گئے سلام دعاہوئی۔اچھا چلیں بھابھی کوریٹ کرنے دیں کہتے ہوئے راشدہ اٹھ گئے۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر

اكتوبر2016



گو د میں اس کاہاتھ تھامے سور ہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھااور مسکرادی،سعادت علی نے غاز یہ کو ہولے سے گو دہیں اٹھایا اور والدہ کی گو دہیں دے دیاوہ اس کولے کر باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند کر کے پلٹے تو بیلا جاگ چکی تھی سعادت علی نے مسکر اکر اسے سلام کیا اس نے پہلی بار نظر اٹھاکے انہیں دیکھا نگاہوں کے تصادم نے اسے گڑ بڑادیاوہ ایک خوش شکل انسان تھا۔ سعادت علی اس کے سامنے بیٹھ گئے اس کا ہاتھ تھا ماجو ہولے ہولے کانپ رہاتھا اسے تھیکنے کے انداز میں تسلی دی۔ میں آیکااحسان مند ہوں آپ نے مجھے اور میری بیٹی کو قبول کیا۔انشااللہ میں آپکو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔اس نے ہولے ہولے مسکراتے ہوئے کہا پھر جیب سے ایک انگو تھی نکالی جس میں ایک نفیس ساحچو ٹاساہیر اجڑ اہوا تھابیہ میری محبت کا حقیر سانذرانہ ہے سعادت علی نے وہ انگو تھی اس کی انگل میں یہنادی۔زند گی کاایک نیاسفرشر وع ہو چکاتھااس میں کتنے یڑاؤاور کتنے حضر تھے کاتب نقذیر کے قلم کی کیا تحریر تھی کسی کوخبر نه تھی۔ شادی کو تین ماه ہو گئے تھے با قاعدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابا كا فج ويزه نكل آياوه دونوں فج په چلے گئے۔غازیہ كواسكول داخل کروادیا تھا۔وہ صبح سعادت کے جانے کے بعد ساس

اماں کے پاس آبلیٹھی امی پر سوں اماں ابا آرہے میں نے سوچا

ایک د فعہ صفائی کر آؤں آپ میرے ساتھ چلیں وہ تولیٹ

آئیں گے۔ بیٹارات سے میرے گھٹنوں میں بہت در دہے تم

دانش کے ساتھ چلی جاؤا بھی آ جا تاہے اکیڈ می سے تم تیار ہو جاؤ۔ ساس اماں نے جوابدیا۔ سووہ دانش کے ساتھ بائیک پیہ گھر چلی آئی دو گھنٹے لگ گئے اسے صفائی دھلائی میں اب اس کی حالت دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ کیا کروں اب ایسے کسے واپس جاؤں۔اسے یاد آیااس کے کپڑے ہونگے وہی نہا کر پہن لیتی ہوں۔اس نے الماری کھول کر گلانی سوٹ نکالا استری کرنے لگی اس میں سے ایک کاغذینچے گر گیااس نے حجمك كراٹھايا۔۔يكلخت ايك نام اس كى ساعتوں ميں گو نجا عاشر ،،،۔۔اس کے لب جھینچ گئے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ دانش اکتایاہوا آگیابھا بھی کتناکام ہے امی کی کالز آرہیں غازی کو بخارہے وہ آپ کے لیے رور ہی ہے۔ اس نے کاغذ کو جلدی سے پرس میں ڈال لیابس میں دس منٹ میں کپڑے بدل کے آئی تم بیٹھو۔ ممایہ دوائی بہت گندی ہے میں نے نئیں پینی غازیہ نے منہ بسورا۔ ارے ممااین ڈول کو جاکلیٹ دیں گی ناں دوائی کے بعد پھر کچھ نئیں ہو گاشاباش بیلانے چچ میں سیر پ ڈالتے اسے چیکارا، اس نے آئی تھیں بند کر کے منہ کھول دیا ۔۔ سعادت علی ویسے توانف۔اے تھا مگر وقتی طور یہ صاحب نے اسے اپنانی۔اے مقرر کیا تھااب ایک کلرک کی سیٹ خالی ہوئی تو کچھ پس وپیش کے بعد وہ سیٹ اسے مل گئی وہ بہت خوش تھااس کووہ بیلا کی خوش قشمتی قرار دیتا۔اس نے کچھ رقم جوڑر کھی تھی جس سے ایک سینڈ ہینڈ گاڑی لے لیاب روزانه شام کووه سب کولا دے باہر سیر کرالا تازندگی بہت

اكتوپر2016

گھبر اندا پنی ساس کے یاس بیٹھ۔امال نے تسلی دے کے فون بند کر دیا مگر اسے ایک مل چین نہ تھا ابھی توڈاکٹر کے بتائے وقت میں پندرہ دن تھے۔وہ نیچے ساس کے کمرے کی طرف جانے گلی نیچے شور کی آواز آرہی تھی غالبادانش غاز بہ کو اسکول سے لے آیا تھا آج اس کے اسکول میں پینٹنگ مہیشیشن تھاا بھی اس نے چند سیڑ ھیاں عبور کیں تھیں کہ غازیہ ہاتھ میں میڈل پکڑے بھاگتی ہوئی اویر آئی ممامجھے فرسٹ پر ائز ملاوہ اس کی ٹانگوں سے لیٹ گئی اس کا توازن بگڑ ایہلے سے ہی چکر آرہے تھے اور وہ لہراتی ہو ئی سیڑ ھیوں سے لڑھک گئی ایک چینے کے ساتھ تیز درد کی لہرنے اس دنیا مافیباسے بے خبر کر دیاغازیہ ریانگ پکڑے ممامماچینی جارہی تھی۔اس کا میڈل نیچے گر کے چکنا چور ہو گیا تھا۔اس کھے اس کی ساس اور دیور بھا گتے ہوئے آئے اور دروازے سے اس کے اماں اباداخل ہوئے۔اس نے مندی مندی آ تکھوں سے ادھر ادھر دیکھاہر طرف سفیدی کاراج تھاسفید دیواری سفید بیڈراور سامنے کھڑی سفید لباس میں ملبوس نرس، نرس نے ہوش آنے یہ اسے مسکر اکر مخاطب کیانئی زندگی مبارک ہو۔ اور باہر چلی گئی کچھ دیر بعد سعادت علی اندر آیااور امال ابا بھی اماں نے اس کاماتھا جوماان کی آ تکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے ابانے سربیه ہاتھ رکھااور جبر امسکرائے۔ کیسی ہوبیٹا؟ ٹھے۔ ٹھیک ہوں اس کے خشک حلق سے کمزور سی آواز نکلی۔اماں اور ابا آ تکھیں یونچھتے باہر نکل گئے اب وہ سعادت کی طرف متوجہ

خوبصورتی سے اپناین د کھارہی تھی ہر طرف خوشی تھی امال ابا بھی اسے اپنے گھر میں دیکھ کر مطمئن تھے اور خدا کالا کھ شکر بحالاتے۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بو حجل تھی ،ارے اٹھو دیر ہو گئی بیلاناشتہ ،،سعادت نے اسے جگا ما مگر اس کا ہاتھ بخار میں تب رہاتھا۔اوہو تمہیں تو بخار ہے وہ چو نکا بال ساري رات چکر اور معده اپ سیٹ رہا کمزوري محسوس ہور ہی اس نے بمشکل اٹھتے ہوئے کہا۔ اربے تم مجھے جگادیتی چلوڈاکٹر کو د کھا آئیں۔سعادت نے اسے سہارا دیامی کو بتا کے وہ گاڑی میں آبیٹی۔غازیہ دادی کے پاس بیٹی کارٹون د کچھ رہی تھی۔ڈاکٹر ناکلہ اس کے دوست کی بیوی تھی چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے وہ انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ڈاکٹر ناکلہ نے انہیں اندر بلوایا۔ مسکراتے ہوئے سعادت علی کوباپ بننے کی خبر سنائی۔ بیلانے شر مگیں انداز میں سر جھکالیاجب کہ سعادت کابس چلتا توخوشی سے ناچنے لگتا۔ مٹھائی کے ساتھ وہ گھر داخل ہوئے اندرسے ہیلا کے امال اما کی آ وازر ہی تھی سب کے لیے یہ خبر بہت خوشی کی

اسکا آخری ماہ چل رہاتھاوہ بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی ۔ سعادت علی ایک میٹنگ میں اپنے صاحب کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا کچھ دیر پہلے اس نے فون کر کے خیریت پوچھی تھی اور جلد لوٹ آنے کی کوشش کا کہا تھا۔ اس نے امال کوکال کی۔ امال میر ادل گھبر ارہا جیسے کچھ ہونے والا وہ رودی ۔ اربے پگل کچھ نہیں ہوتا تیرے ابا آلیں میں آتی ہوں تو ۔ اربے پگل کچھ نہیں ہوتا تیرے ابا آلیں میں آتی ہوں تو

اكتوبر2016



## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مد د کرنا چاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمر فد ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## (السرات كاملن)

تمهیں یاد ہے وہ چاند نی رات جس رات ہم, تم ملے تھے کیا!!!! تمهمیں یاد ہے اس رات کاملن جو ستاروں سے ہوا تھا

کیا!!! تمهیں یادہے جب تم نے میرے بالوں....

كوسهلاكر كهاتها

چلو آؤؤ... کے عہدِ وفاکرتے ہیں..

کہ چلو!!اب دہ سفر کرتے ہیں

جو تبھی نہ ختم ہونے والا ہو

اور پھر!!! کہاتھامیں نے تم سے کہ,

تم احچی طرح سوچ لینا

ا کثر اس سفر میں دھوکے بھی ہواکرتے ہیں

اکثر دلوں کے سودے بھی ہوا کرتے ہیں اور . پھر

عہدِ وفاتم نے کیا نبھانا مجھے پڑاسفر جو ہم مل کے

شروع کیا تنہااسکااختتام میں نے کیا

كيا؟؟؟ يهي عهدٍ وفاتها تمهارا جانال

كيايبي قسمين تقى تمهاري جانان

اور پھر جس دن. تم نے عہدِ و فاتوڑا

تومیں نے جان لیا اے ہے ہے جاناں

محبت جھوٹی ہوتی ہے. اور پکی ہوتی ہے..ہاں

اے جانال محبت جھوٹی ہوتی ہے...

شاعره (فاطمه زهره)

تھی،میر ابحیہ ؟اس کے آئکھوں کے سوال کی بے چینی تڑپ بن گئی۔ سعادت نے اس کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لے لیا۔ بیلاوہ اس د نیامیں نہیں رہااللہ کی امانت تھی اس نے لے لی ۔ سعادت کی آ تکھوں میں نمی ٹہر گئی، نہیں بیہ کیسے ہو سکتاوہ جھٹلے سے اٹھنے لگی مگر درد کی لہرنے اسے بیڈید لیٹنے یہ مجبور کر دیا،۔اس کی آنکھوں سے آنسواور ہو نٹوں سے سسکیاں نکل رہیں تھیں سعادت نے اس کے گر دیازو حمائل کر دیے اس کے درد کا اندازہ اس سے بہتر کون لگا سکتا تھا دونوں ایک کشتی کے مسافر تھے دونوں نے اپنے جگر کا ٹکڑ اکھویا تھادر د مشترک تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے اسپتال سے چھٹی مل گئی سعادت اسے گھر جیوڑ کر آفس جلا گیاوہ اندر داخل ہوئی دانش اس کاسامان اٹھائے بیچھے تھا۔ امال کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اندر سے امال کی آواز نے اس کے قدم حکڑ لیے وہ فون یہ کسی سے مخاطب تھیں۔ارے بڑی مشکل سے اس کی جال بیچی ہے مگر سب سے بڑی بات اب وہ مجھی ماں نہیں بن یائے گی۔الفاظ تھے کہ بم جواس کی ساعتوں پیر جا گرے وہ اپنادل تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی امال کوغالبا آہٹ کا احساس ہوا۔ فون بند کر کے باہر لیکییں اس کو دیکھاکتنی لٹی پٹی نظر آرہی تھی انہوں نے اسے گلے لگالیا مگر وہ تو جیسے پتھر ہوگئی تھی اسے تھامے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اس لٹاکے کھانے کا یو چھااس نے نہ میں سر ہلادیااور بازو آنکھوں پیر کھ لیا۔ وہ اکیلار ہناچاہتی تھی،سب لٹنے کاغم تو تھاہی ہمیشہ کے لیے بنجر ہونے کاد کھ سواتھا۔

اكتوبر2016





کھی توہے کہ کسی انجان انسان کو اپ اپنے دل میں بسالیتے ہو جس کو اپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور بس پھر اس کے ہو جاتے ہیں سانسوں کی ڈور کے ٹوٹے تک۔۔اور جس چیز سے ایک دفعہ مجت ہو جاتی ہے پھر اس سے دوری بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر ایساہو جائے تو انسان جیتے جی مر جا تاوہ زندہ تور ہتا مگر ایک لاش بن کر۔۔ کوئی جزبہ کوئی خواہش کوئی امنگ باقی ایک لاش بن کر۔۔ کوئی جزبہ کوئی خواہش کوئی امنگ باقی نہی رہتی۔۔ دل پھر کا ہو جا تا۔۔۔وہ کسی شے کی طلب نہی کر تا۔۔۔اور ایسی حالت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔۔۔انسان کر تا۔۔۔ اور ایسی حالت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔۔۔انسان کو اندھاکر مر ناپیند کر تا۔۔۔ مگر موت بھی نہی اتی۔۔۔یہ محبت کبھی کی حار جنون انسان کو اندھاکر دیتا اسے اپنے اور اپنے محبوب کے سوا پچھ نظر نہی اتا۔۔۔وہ

وہ آئے بیں سال بعد دوبارہ اس سر زمین پر قدم رکھنے جارہی تھیں جہال کبھی ان کاسب کچھ تھاان کے سب اپنے تھے ان کے غم خوشیاں خواب سب کچھ اس جگہ سے جڑا ہوا تھااس سر زمین کو چھوڑتے ہوئے کتی تکلیف ہوئی تھی ان کو چھیس سال جس جگہ گزارے ہوں اس جگہ سے انسان کو قدرتی محبت ہو جاتی ہے اور جب اس جگہ سے انسان دور جائے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی کوئی حد نہی ہوتی اس کو مالے والا کوئی پیانہ نہی ہوتی اس کو مالے والا کوئی پیانہ نہی ہوتا ہے۔۔۔انسان جب سی سے محبت کر تا تو شدید کر تا کیو نکہ اس کا خمیر ہی محبت سے اٹھا یہ محبت تو انسان کو صدیوں سے وراثت میں ملتی ارہی ہے محبت میں ملتی ارہی ہے محبت تو انسان کو صدیوں سے وراثت میں ملتی ارہی ہے محبت

اكتوبر2016



کہتی ہوئی رخ پھیر گیں۔ کیا ہمیں کوئی لینے ایے گا۔۔۔ دل میں ایک دم سے خیال ایا۔۔۔اور اگر ناایاتو میں ہنی کو کیاجواب دول گی۔۔۔ایک اور پریشانی نے سر اٹھایا یااللہ اب توہی عزت رکھ لینا۔ وہ ایک دفعہ کھر سوچوں میں کھو گییں۔مام چلیں بھی سب لوگ اتر گئے ہیں۔ پلین لینڈ کر چ۔۔۔ ہنی نے ایک د فعہ پھران کی سوچوں میں خلل ڈالا تووہ جو نکیں ۔اجھاکب۔۔۔انہوں نے روانی میں کہہ دیادیبان توکسی اور طرف اٹکاہوا تھا۔ جب اپ اینے خیالوں کی دنیامیں لینڈ کر چکی تھیں۔۔ ہنی نثر ارت سے بولی توایک پھیکی سی مسکر اہٹ نے ان کے چیرے کا احاطہ کیا۔اب چلیں بھی۔وہ پھر گویا ہوئی۔ ایبر پورٹ پر اترتے ہی ایکا نجانی سی مہک ان کے دلو د ماغ میں اتر گیی۔اس مہک کووہ بیس سال میں بھی نہی بھول یایی تھیں۔ یہ ان کے وطن کی ان کی محبت کی مٹی کی مہک تھی جوان کی روح میں رچی ہونی تھی ایک عجیب ساسکون رگ و ریے میں اتر گیاتھااس بے چینی میں کسی حد تک کمی ایگی تھی جو بچھلے ہیں سال سے ان کی ذات کا حصہ تھی جس نے ہر مل ان کویے چین کیے رکھاوہ اتے جاتے لو گوں کو دیکھ رہی تھیں ہم کیااب پہیں رہیں گے۔۔۔ ہنی نے ایک دفعہ پھر ان کو مخاطب کیا۔۔۔۔اس میں بر داشت کی شدت سے کمی تھی وہ ہر کام کو جلد کرنے کی عادی تھی انتظار کرناتواس نے سیمهای نهی تهاشاید جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کی زندگی ہی الیی تھی تیز مصروف۔۔ ہنی کی ساری عاد تیں اپنے پایا جیسی تھیں ہر کام میں ہڑ ہونگ میانااس کی عادت تھی صبر تو

اس جنون کے ہرکاوے میں ا کہ سب کچھ کر گزر تا۔۔ مگر جب انسان کو کونی بڑا نقصان ہو تا۔۔۔۔وہ ایک دم ٹھو کر کھاتاتو پھر چاہنے کہ باوجو دہجی سنتجل نہی یا تا۔۔۔انسان کچھ الیمی غلطیاں کر جا تاجوزندگی بھر کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔۔ محت واقعی ایسی ہوتی ہے۔۔۔۔ جنونی بلکل ہے بس كر دينے والى \_\_\_ پھريە محبت جاہے كسى انسان ہو چيز سے ہويا اس زمین سے جہاں وہ رہتا۔۔۔انہوں نے بھی محبت کی تھی انسان سے بھی اور زمین سے بھی۔۔۔اور اس محبت نے جنون کاروپ دھارلیا تھا۔۔ان کو بلکل اندھاکر کہ رکھدیا تھا اور پھر ان کاوہ نقصان ہوا تھا جس کی بھریایی وہ بیس سالوں میں بھی نہی کریایی تھیں۔مام ابھی اور کتنی دیرہے۔اپ نے تو کہاتھا کہ ایک دو گھنٹے کاسفر ہے۔ مگر اب تو تین گھنٹے گزر کے ہیں۔۔۔اور پاکستان انجی بھی نہی ایا۔اور کتنی دیر ہے، وہ سوچوں کی وادیوں میں بہت دور بھٹک رہی تھیں جب ایکدم چونکی ہنی ان کا بازوہلا کہ ان سے کچھ یوچھ رہی تھی انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھاصیج چرے پر تھکن اور کوفت کے اثار واضح تھے بیں سال پہلے تواتناہی ٹایم لگا تھا۔۔وہ بڑبڑا بیں۔اپ نے پچھ

کیا۔ ہنی ان کی برٹر بڑا اہٹ پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہی

گہا۔ ہنی ان کی برٹر بڑا اہٹ پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہی

گچھ نہی کہا۔ اینڈ یو ڈونٹ وری بس تھوڑی ہی دیر میں پاکستان

پہنچ جا بیں گے۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی یاخو د کووہ سمج نا

پابیں۔ کب سے اپ تھوڑی دیر تھوڑی کہہ رہی ہیں ناجانے

کب ختم ہوگی یہ تھوڑی دیر۔ اٹس انف مام۔ وہ غصے سے

اكتوبر2016



ہو گیں۔۔ مجے کنفرم نہی تھا کہ اپ کی فلاییٹ کب کی ہے اور ابھی پیتہ کیامیں نے کہ فلاییٹ تو کافی دیریہلے اچکی ہے۔مجھے یتہ اپ کو انتظار کر نایڑااور اس کے لیے میں معزرت خواہ ہوں،وہ کافی دیران کے جواب کا انتظار کرتار ہااور بالا آخر خود ہی بول پڑا۔ مگراپ ہیں کون۔۔۔ ہنی نے اس کی لمبی چوڑی تفصیل کو کوفت سے سنااور اس کے چیب ہوتے ہی بول پڑی۔اپ کا کزن لگتاہوں رشتے ہوں میں۔۔نویان افندی نے شرارت سے کہا۔۔۔ چبرے بر ہلکی سی مسکر اہٹ اگی جس کوہنی نے غصے سے نظر انداز کر دیا۔مام پہ تو محے کویی چور لگتا۔۔۔جو بہانے سے ہمیں اپنے ساتھ لے جاناجاہ رہاتا کہ بعد میں ہمیں لوٹ لے۔۔۔میری فرینڈ کہتی ہے كه پاكستاني چور هوتے ہيں وہاں ایسے دھوکے بازبہت ذیادہ ہوتے ہیں۔۔۔ ہنی نے ان کی طرچ دیکھتے ہویے کہاتو نویان افندی کامنه حیرت سے کھل گیاوہ اس پر اتنابڑ االزام عاید کر رہی تھی۔۔۔جب کے ان کے دل پر توجیسے گھونساپڑاتھا ۔۔۔ پاکستانی چور ہوتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں۔۔۔ کتنی تکلیف ہوتی تھی ان کو اس بات سے بہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔۔۔۔ مگر ہنی کی بات میں جھوٹ بھی تو نہی تھاسچ ہی تو کہہ رہی تھی دھوکے باز اوف چور ہی توہوتے ہیں یا کستانی۔۔وہ اس کی بات سے اتفاق کر گی تھیں۔وہ دونوں اب جگھڑر ہے تصاسی بات بر۔۔۔ ہنی جانو کام ڈان پلیز۔۔۔ انہوں نے اسے نر می سے ٹو کا تو وہ ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیراپ کے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں نویان افندی۔۔اور اب سے

اس سے ہوتا ہی نہی تھا۔۔اور بات بات یہ غصہ اجاتا جو بقول ان کے شاید اس کی ناک بید دھر اہوا تھا۔۔۔اب بھی ول بار باریے چینی سے پہلوبدل رہی تھی۔۔۔یے چین تووہ خود بھی تھیں بچھلے او ھے گھنٹے سے وہ وہاں کھڑی انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھیں۔۔۔شاید وہ لوگ بھول کیے ہوں گے کہ ہم نے اج انا تھا۔۔۔ دل میں ایک خیال نے اثد ھے کی طرح سر اٹھاماتو وہ ڈرگییں اگر ایساہواتو کیا کریں گی وہ کہاں جاییں گی ۔۔۔ان سے رابطہ بھی نہی کر سکتیں تھی جس کاغذیہ بڑے بھیاکانمبر ہوا تھاوہ تو فلیٹ میں ہی رہ گیا تھا۔۔۔۔ ہنی کی جلدی جلدی کے چکر میں وہ اسے وہیں بھول ایبیں تھیں۔۔۔ دل ہی دل میں خدا کو مد د کے لیے پکارااب ایک واحدیہی راسته تفا\_مام خداراً کچھ کریں میں بہت تھک گی ہوں۔۔اور اپ نے تو کہا تھا کہ ماموں لینے ایس کے مگریہاں تو کوئی نہی ایا ۔۔۔شایدان لو گوں کو ہماراانتظار ہی نہی تھا۔۔ان کو بھول گیاہو گا۔۔۔ ہنی نے ناک بھوں چڑھاتے ہویے کہاتووہ اسے د مکھ کررہ گییں اس کی کسی بات کاجواب نہی تھاان کے یاس ۔۔۔اب خاموشی اور انتظار کے سوا کوئی اور حیارا بھی نہی تھا پھو پھو۔۔۔۔ایک مر دانہ اوازان کے عقب سے ابھری تووہ چونک کے پیچھے مڑیں۔۔۔وہ کوئی ستاییں اٹھا بییں سال کا خوبصورت سانوجوان تفاجو شايدنهي يقينان كويكارر بإتفا ۔۔ ہنی نے بھی اس کے بھو پھو کہنے پر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔۔ انگھوں میں موجو د سوال صاف نظر ارہاتھا کہ اب یہ کون ہے۔ معاف تیجیے گا مجے انے میں تھوڑی دیر

اكتوبر2016



سب لوگ ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بیں سال پہلے والی بن گییں تھیں ان کے ہر ہر انگ سے بے چینی پھوٹ رہی تھی اور پہ بے چینی اپنوں سے ملنے کی تھی۔۔۔وہ پر انی ساری باتیں بھول گی تھیں یادر ہا تھاتو صرف اتنا کہ وہ اپنوں سے ملنے جار ہیں تھیں وہ اپنے جن کی جدانی نے انہیں ادھانہی جیموڑا تھا۔۔۔جن کو یاد کر کے وہ مسلسل کی سالوں تک روتی رہیں تھیں۔۔۔بڑے بھیاسے ملیں تو یوں لگابر سوں سے سینے میں بھڑ کتی اگ پر کسی نے یانی تھینک دیا ہو۔۔۔ اور اس یانی سے سارے شکوے ساری کثافتیں دھل گییں۔۔۔بھابھیاں بھی بہت تیاک سے ملیں کچھ بھی تو نہی بدلا تھانالو گوں کے دل اور ناہی لوگ بس وقت کچھ اگے سرک گیا تھاان کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں اگی تھیں ہر کسی کی آئکھ اشک ہار تھی اور یہ شاید خوشی کے انس تھے بچھڑے ہویے لو گوں کے ملنے کی خوشی کے آنسو۔ ۔مام ۔۔۔۔ ہنی جو کہ ان کے پیچھے ہی کھٹری تھی اس نے ملکے سے بکاراتووہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوییں۔۔۔۔ جس کووہ مسلسل نظر انداز کیے ہویے تھیں۔ بھیا یہ میری بٹی ہے حنین۔انہوں نے خوشی سے بتایاتوبڑے بھیانے اگے بڑھ کے اس کے سریہ ہاتھ پھیر اہاقی سب بھی باری ہاری اس سے ملے۔ ہنی کے چرے یہ بیزاریت ہنوز قایم تھی۔ارے یہ تو بلکل تمہاری کا بی ہے۔ماشااللہ اللہ بری نظر سے بتایے۔ چیوٹی بھا بھی نے بیار سے اس کی طرف دیکھتے ہو ہے کہا

بڑے ہیں اس لیے برتمیزی نہی۔۔۔اوکے۔۔۔انہوں نے یبار سے سمحایاتواس نے ایک اچٹتی سی نگاہ نویان افندی بہڈالی \_ پھو پھو۔۔۔۔اپ کو یاد ہوں میں۔۔ نویان افندی کو خوشگوارسی جیرت ہونی تھی وہ اسے پہچان گیی تھیں۔۔۔اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکر اہٹ ان کے چیرے پر انی ۔۔۔نویان افندی اگے بڑھ کہ ان کے گلے لگ گیا۔۔۔ اور ان کولگا جیسے وہ بڑے بھیاسے ملی ہوں۔۔۔۔وبیاہی چھ فٹ سے نکاتا قد گدمی رنگت اور بھوری آئکھیں سب کچھ ہی توان جیباتھا۔۔۔انہوں نے اس کے بیشانی پر بوسہ دے کے خود سے الگ کیا۔۔۔۔ان کی انکھوں میں ملکی سی نمی اتر ابی تھی ہنی نے کوفت سے یہ منظر دیکھا۔ مام گھر چلیں اب۔۔۔وہ نا گواری سے بولی اور نویان افندی نے صاف اس نا گواری کو محسوس کیا۔۔۔ستر ہ اٹھارہ سال کی بیہ لڑکی عجیب سے حلبے میں اسے کافی سے بھی ذیادہ بدتمیز لگی۔ ہاں ببٹالو۔۔انہوں نے اپناچشمہ اتار کہ آئکھیں صاف کرتے ہونے کہا۔ نوبان افندی اگے بڑھ کے سامان اٹھانے لگا تووہ ہنیہ کہہ کہ ایک تفاخرہےاگے بڑھ گی اس نے جیرت سے اس نمونے کو دیکھا جبوہ لوگ گھریہنچے تورات کے تقریباً دس نج چکے تھے ائیریورٹ سے تین گھنٹوں کی مسافت تھی ہنی کا تھکن کے مارے براحال ہور ہاتھاوہ رات کو جلدی سونے کی عادی تھی گراج بہت دیر ہو گی تھی لہز ااس کاموڈ سخت اف تھا

کھول کے میسج پڑا

وہ صبح اتنی جلدی اٹھ گی تھی۔۔۔اور اب زور وشور سے
ایکسر سائز کر رہی تھی۔۔۔ صبح سویر ہے اٹھ کہ یہ کام کرتی
ہے تبھی تواتنی اسمارٹ ہے۔۔۔ اس نے کھڑکی بند کرتے
ہویے سوچا۔۔۔۔بیڈ پہ پڑاسیل فون ٹوں ٹوں ٹوں کرنے لگا تو وہ
اس کی طرف متوجہ ہوا۔۔۔۔ شاہ زر کا میسج تھا۔۔۔۔ اج کافی
دنوں بعد اس کا مسج ایا تھا۔۔۔۔ وہ اس سے ناراض تھااس
لیے ناخود میسج کر تانا اس کے میسج کاریپلایی کر تا۔۔۔۔ اور اج

تمہاری چھٹی ختم ہوگی ہے لہزاواپس اجاواب ورنہ پھر سزا ایکسپریشن تھا۔۔۔وہ ابھی بھی ناراض تھا۔۔۔اسے ہنسی الیک ایکسپریشن تھا۔۔۔وہ ابھی بھی ناراض تھا۔۔۔اسے ہنسی الیک دیا۔۔۔ناراض ہونے کے باعث بھی وہ اس کا انظار کر رہاتھا تم میر اانظار کر رہاتھا تم میر اانظار کر رہاتھا تر ارتی سے ایکسپریشن کے ساتھ سینڈ کر دیا۔ تہمیں اپنے شرارتی سے ایکسپریشن کے ساتھ سینڈ کر دیا۔ تہمیں اپنے بارے میں اتی خوش فہمیاں کیوں ہیں۔۔ فوراً جو اب ایا کہا کروں یار میں ہوں ہی ایسالوگ چاہ کر بھی نظر انداز نہی کریاتے۔۔۔اس نے اسے چڑانے کے لیے یہ مینج لکھ کہ بھیج کریاتے۔۔۔اس نے اسے چڑانے کے لیے یہ مینج لکھ کہ بھیج دیا۔ گوٹو ہیل۔۔۔اس کے جو اب پہنویان افندی کا قہۃ دیا۔ گوٹو ہیل۔۔۔اس کے جو اب پہنویان افندی کا قہۃ سے ساختہ تھا۔۔وہ اس وقت غصے میں تھالہزاوہ اسے مزید ستانے کا ارادہ ترک کرکے نیچ آگیا۔۔۔۔ تھوٹی امی لاونج میں صوفے پر ہر اجمان تھی۔۔۔۔ان کے سامنے صوفے پر میں صوفے پر ہر اجمان تھی۔۔۔۔ان کے سامنے صوفے پر میں صوفے پر ہر اجمان تھی۔۔۔۔ان کے سامنے صوفے پر میں اگیا۔ گڑ

۔مام میں بہت تھک گی ہوں مجے فریش ہونا۔۔۔۔اس نے سنجید گی سے کہاتووہ شر مندہ سی ہو گییں ہنی کالہجا بہت عجیب اور رو کھا تھا۔

ارے کیوں نہی گڑیا اومیر ہے ساتھ میں اپ کو اپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔۔۔ چھوٹی بھا بھی نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ ایکی۔۔۔ وہ اسے خوبصورت سے سے ہو یے کھرے میں لے اییں۔ یہ اپ کا کمرہ ہے میں اپ کا سامان کھجواتی ہوں اپ چینج کر لیں پھر میں کھانالگواتی ہوں۔۔ انہوں نے پیار بھری کھانا الکو اتی ہوں۔ کہا۔ مجے کھانا نہی کھانا۔۔۔۔ میں نے پلین میں کھایا تھا کہا۔ مجے کھانا نہی کھانا۔۔۔۔ اپ پلیز میر اسامان بھیج دیں۔۔ دمجے بس سونا اب۔۔۔ اپ پلیز میر اسامان بھیج دیں۔۔ اس نے کہاتو سر ہلاتی ہوئی بایر نکل کییں۔۔ دان کے جاتے ہی اس نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی ۔۔۔ کمرہ تو کا فی اچھاتھا۔۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کہ ایک تھی بیٹے کہ سامان کا پینٹ ملکے اسانی رنگ میں تھا اور ایسا ہی ملتا جاتار نگ کھڑ کیوں پیٹے کے دوں اور بیڈ کور کا تھا۔۔۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کہ سامان کا ویٹ کرنے گئی۔۔۔۔

وہ سحر خیزی کاعادی تھی رات کوخواہ کتنے بجے ہی سویے مگر صبح فجر کے وقت اس کی انکھ کھل جاتی وہ نماز وغیر ہ سے فارغ ہواتو یوں ہی کھڑ کی کھول کر لان میں دیکھاتو جیران رہ گیا۔ پھو پھو کانمونہ لان میں اچھل کو دکرنے میں مصروف تھی۔ وہ جیران ہوارات کو اتنی دیر سے سونے کے باعث بھی

اكتوبر2016

دن یہاں رہے گی تو طمیک ہو جائے گی۔۔۔۔ جیوٹی امی نے ہنی کی ساییڈ لی۔ اتن بھی جیوٹی نہی ہے۔۔۔ اور یہ طمیک نہی ہونے والی دیکھ لیجے گا۔۔ تم کیوں اتنا انٹر سٹ لے رہے ہو سب خیر ہے۔۔۔ وہ شر ارت سے گویا ہوئی تو وہ کچھ گڑ بڑا گیا ۔ ایسا کچھ نہی۔۔ اپ خواہ مخواہ کے اندازے مت لگایا کریں ۔۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا تو ان کے ہونٹوں یہ گہری مسکر اہٹا گی

ہنی کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ یہ مصروف تھیں جب وہ اندر داخل ہوییں کھٹکے کی اوازیہ ہنی نے سر اٹھا کہ دیکھااور پھر ان کو دیکھ کہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاون کر دی وہ اس کے نزدیک بیٹھ گییں چرے پر سینحدگی ہنوز قایم تھی ہنی نے ان کے چیرے کی طرف دیکھاوہ اس کی طرف متوجہ نہی تھیں۔۔۔اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔مام کیا ہوا۔۔۔اپ کیوں پریثان ہیں۔۔ ہنی نے ان کا ہاتھ تھامتے ہویے یو جھا۔ ۔تم چیوٹی بھابھی کے ساتھ جا کہ کل شاینگ کرلو۔۔۔وہ اہشگی سے اپنا حیمٹر اتنے ہو یے بولی ۔اوکے فاین میں چلی جاول گی۔۔۔۔ مگر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کسے ڈریس پیند کرتی ہوں۔۔۔وہ فوراسب بھول کہ تیار ہو گیی شاینگ کی تووہ شر وع سے ہی دلد ارہ تھی ۔ تم بھا بھی کی پیندسے ڈریس لے انا۔۔۔۔ جیسے یہاں کے لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے ان کو کہہ دیاہے وہ تہمیں کل لے حاییں گی۔۔۔۔ان کی بات ہنی کامنہ کھلے کا کھلارہ گیا

مار ننگ۔۔۔ اس نے ہلکی سی مسکر اہٹ سے کہااور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔۔۔البتہ وہ خاموشی سے ٹی وی پر نظریں ٹکایے بیٹھی رہی۔نویان افندی نے مخضر اسکا جایزہ لیاوہ ٹر اوزر کے اوپر سلیولیس شرٹ پہنے ہویے تھی لمیے بالوں کو یونی ٹیل کی شکل دی گی تھی جس میں سے چند اوارہ کٹیں اس کے رخساروں کو چوم رہی تھیں۔۔۔ جن کو پیچے کرنے کی زحت اس نے گوارانہی کی تھی۔۔۔ چبرے ير معصوميت جھاني تھي۔ ناشتے ميں کيا کھاوگے۔۔۔۔ چھوٹی امی نے یو چھاتووہ چو نکا۔۔۔ ہنی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔۔اور پھر سے نظریں ٹی وی پر مر کوز کر لیں۔ پچھ بھی ۔۔۔وہ مخضر بولا۔ گڑیااپ کیا کھامیں گی۔انہوں نے ہنی کو مخاطب کیا۔ فی الحال تو چاہے پیوں گی۔۔۔ ناشتہ بعد میں کر لوں گی۔۔۔۔وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھٹری ہوئی اور پھر سیر هیاں چرا گی وہ حیران سااسے دیکھتار ہا چیوٹی ای ایک مات کہوں۔۔۔اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ماں بولو ۔ پھو پھونے ہنی کو کافی اذادی دے رکھی ہے۔۔۔اپ نے حليه ديکھااس کا۔۔۔اور اوپرسے بات کرنے کالہجہ۔۔۔کافی بدتمیز ہے۔۔۔۔وہ سیڑ ھیوں کی طرف دیکھتے ہویے بولا ۔ارے نہی ایسا کچھ نہی ہے ابھی بچی ہے نااس لیے تھوڑا بچینہ

اكتوبر2016

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اس میں \_\_\_اور کچھ ماحول کا بھی تواثر ہو تا پھر \_\_\_ کچھ

مام ۔۔۔۔مام ۔۔۔۔ کہاں کھو گی ہنی نے پکاراتو وہ چو کلیں ۔ ہاں بیٹا۔۔۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوییں ۔ پچھ کہاتم نے۔۔۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ۔ پچھ کہاتم نے۔۔۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ۔ پچھا

میں کل مامی کے ساتھ جاکہ ویسے ڈریس لے اول گی جیسے
اپ نے کہا۔۔۔وہ معصومیت سے بولی توان کو پیار اگیا
میری پیاری بیٹی جو ہواپ۔۔۔۔انہوں نے پیارسے کہا تووہ
ان سے لیٹ گی وہ محبت سے اس کے بالول میں ہاتھ پھیر نے
لکیں

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

دھوپ کافی تیزاور چھبنے والی تھی سورج کی موجودگی سرسے
پھھ ہی فاصلے پر معلوم ہورہی تھی۔انگلینڈ کی نسبت یہاں
موسم کافی گرم تھا۔وہ ایسی گرمی کی عادی نہیں تھی۔ گرچند
دن میں ہی عادی ہو گییں تھیں۔ ہنی البتہ تھوڑی نگ تھی
۔وہ گرمی کی وجہ سے کم ہی اپنے کمرے سے نگلتی تھی۔ابھی
بھی وہ لان میں در خت تلے رکھی کر سیوں پر بیٹھی سوچوں
میں مگن تھیں جب قد موں کی اواز پرچو نکیں اور پھر بڑے
میں گئی تھیں جب قد موں کی اواز پرچو نکیں اور پھر بڑے
ہیں کرسی پر بیٹھ گے وہ شاید باہر سے اپے تھے تبھی پسینے میں
شر ابور تھے چہرہ بھی گرمی کی حدت سے لال سرخ ہوا تھا۔
۔ بھیا پانی لاوں۔۔۔انہوں نے ان کی حالت کے بیش نظر
یوچھا

۔ مگر میں اس طرح کے ڈریس کیسے پہنوں گی۔ اپ کو پتانامیں ان میں ایزی فیل نہی کرتی۔ مجے نبی لینے ویسے ڈریس۔ اس نے غصے سے کہا

۔ بیٹا کبھی کبھی کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑھ جاتے ہیں جو ہمیں پیند نہی ہوتے مگر دو سروں کی خوشی کے لیے وہ کرنے سند نہی ہوتے مگر دو سروں کی خوشی کے لیے وہ کرنے ضروری ہوتے ہیں۔۔۔اپ اس طرح کے کپڑے پہن کے سب کے سامنے جاوگی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے۔۔۔ہرکام ماحول کو دیکھ کہ کیا جا تا۔۔میں نے ایکو کبھی پہلے منع نہی کیانا ۔اب اگر کہ رہی ہوں تو کوئی ناکوئی وجہ ہی ہوگی۔۔گھر میں اب کے ماموں ہیں نویان ہے اچھا نہی لگتا ای ان کے سامنے ایک کے ماموں ہیں نویان ہے اچھا نہی لگتا ای ان کے سامنے ایک کے ماموں ہیں نویان ہے اچھا نہی لگتا ای ان کے سامنے ایک کے ماموں ہیں نویان ہے اچھا نہی لگتا ایسان کے سامنے ایک کے ماموں کی نویان کے سامنے ایک کے ماموں کی نویان کے کیا کیا گھتا ہے اس کے ماموں کی نویان کے کہا کیا گھتا ہے اس کے ماموں کی نویان کے کہا کیا گھتا ہے کے ماموں کیل نویان ہے اچھا نہی لگتا ایسان کے سامنے

اپ کے ماموں ہیں نویان ہے اچھا نہی لگتا اپ ان کے سامنے
ایسے جاو۔۔۔۔ انہوں نے پیار سے سمجایا تو وہ سوچ میں پڑھ
گی ان کو یقین تھا کہ وہ ان کی بات مان لے گی حالات سے
سمجو تاکر نااسے اتا تھا جیسے اس کی ماں نے کیا تھا تھوڑی ضدی
تھی مگر سمجانے پر بات مان جاتی تھی اور اس کی یہی عادت
انہیں پیند تھی وہ ان کی بیٹی تھی ساری عاد تیں ان جیسی ہی
تھی کبھی کبھار ضد کرتی تھی مگر سے شاید اسکی کم عمر کی وجہ
سے تھا ان کو یقین تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں ایی ہیں
وہ پوراہو جائے گاکل انہوں نے نویان کو جب یہ کہتے سنا تھا
کہ چھو چھونے ہی کو بہت اذادی دے رکھی ہے۔۔۔ ان کو
بہت دکھ ہو اتھا س کے واقعی ان سے کہیں نا کہیں غلطی ہوئی
سے تھی اپنے دکھ میں کھو کر ان سے بہت کچھ غلط ہو گیا تھا مگر اب
ان کو اپنی غلطیوں کو سدھار نا تھا تھی تو اسے سے سالوں بعد

اكتوبر2016

ماهنامه داستان دل ساهيوال

انہوں نے پاکستان واپس انے کا فیصلہ کیا تھا

ارے نہی اس کی ضرورت نہی میں نے پیاپانی کچھ دیر پہلے ۔۔ یہ توگر می کی شدت کی وجہ سے ایسے ہے۔۔۔ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔۔۔وہ رومال سے پیشانی پہ ایالیسینہ پونجھتے ہویے بولے

۔ بھیاپاکتان کاموسم بہت گرم ہے یہاں کے لوگ ناجانے
کیسے بر داشت کر لیتے ہیں۔۔۔ ہنی کو توایڈ جسٹ کرنے میں
بہت مشکل ہور ہی ہے یہاں۔۔وہ اپنے دیہان میں بولیں
۔اور تمہیں۔۔ کیا تمہیں نہی ہور ہی۔۔۔انہوں نے
اچانک پوچھاتو وہ انہیں دیکھنے لگیں ان کی انکھوں میں معنی
خیز ساسوال تھا

۔ میں نے اب ہر ماحول میں خود کوڈھالنا سکھ لیاانسان وقت

کے ساتھ سب بچھ سکھ جاتا۔۔۔ان کالہجہ دکھوں سے لبریز
قاچہرے پر بھی کرب کی لہریں واضح تھیں
تم بی جان کی وفات پہ کیوں نہی ایی۔۔۔ میں نے خط بھی لکھا
قااور فیاض بھائی کو بھی اطلاع کی تھی۔۔۔ بی جان اپنے
اخری وقت میں تمہیں بہت یاد کرتی تھیں۔۔۔ وہ تم سے
ایک بار ملنا چاہتیں تھیں مگر تم نہی ائی۔۔۔۔ وہ اچانک بولے
توایک تاریک ساسا یہ ان کے چہرے پہان ٹھر اماضی بھی
میں انسان کا پیچھا نہی چھوڑ تاکسی ناکسی موقعے پہانسان کے
سامنے ضرور ان کھڑ اہو تاخواہ انسان اس کاسامنا کرنے کے
لیے تیار ہو یانا ہو۔۔۔۔ بڑے بھیاان کے چہرے کے اتار
گڑھاؤ باخو بی دیکھ رہے تھے اور اس وقت وہ کس کرب سے
گڑھاؤ باخو بی دیکھ رہے تھے اور اس وقت وہ کس کرب سے
گڑدر رہیں تھی وہ شمج رہے تھے

۔ تم نے بہت سزادی ہے ان کو۔۔۔ شایدان کی غلطی سے بھی بڑھ کہ۔۔۔ وہ تم سے معافی مانگناچا ہتی تھیں۔۔۔ مگر تم نے ان کوایک اخری موقع بھی نہی دیا… وہ پچھ دیر بعد دوبارہ بولے…

۔ سزاتوونت نے مجے دی ہے۔۔۔میری او قات سے بھی بڑھ کہ۔۔۔ بیس سال اس عذاب میں مبتلار ہی ہوں ۔۔۔ پیر بھی ۔۔۔ پھر بھی میں نے تو بچھ غلطی بھی نہی کی تھی۔۔۔ پھر بھی مجے سزاملی۔۔۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا بولیں۔۔ وہ ان کے ساتھ اکے بیٹھ گیے

۔ ہم سب نے بھی بہت سزاکائی ہے۔۔۔ تمہاری دوری کی سزا۔۔۔۔ اور سب سے ذیادہ توبی جی نے کائی ہے ۔۔۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں انہوں نے کئی سال خود کو مجرم ٹھرایے رکھا۔۔۔ وہ تم سے معافی مانگ کے اس سزاکو کم کرناچا ہتی تھی۔۔۔۔ مگر تم نے موقع نہی دیا۔۔۔ تمہاری ایک نظر کے لیے وہ بہت تڑ پی ہیں۔۔ ان کی آئھوں میں ہمہ وقت ہلکور نے لیتاد کھ میں نے دیکھا ہے۔۔۔ تم کیوں نہی ابی۔۔۔ بولو کیوں نہی ابی۔۔۔ ان کی انکھوں میں انسو تھے ابی۔۔۔ بولو کیوں نہی ابی۔۔۔ ان کی انکھوں میں انسو تھے ۔۔۔ بڑے بھیاان کے بولنے کے منتظر تھے مگر وہ تو بلکل جے سی گہری سوچ میں مبتلا تھیں

۔ چھوڑیں ان باتوں کو بھیامیں اب کو پی پر انی بات یاد نہی کرنا چاہتی۔۔۔ یہ پر انی باتیں انسان کو صرف اور صرف د کھسے دوچار کرتی ہیں۔۔ اور میں نے زندگی میں پہلے ہی بہت د کھ جھیلے ہیں اب اور ہمت نہی ہے

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

باوجو د بھی وہ ان کا ہاتھ بٹادیتیں۔۔ابھی بھی وہ کچن میں کھانا بنار ہی تھیں جب ہنی وہاں الی مام ۔۔۔ اس نے انہیں یکارا ۔جی جانو۔۔۔ انہوں نے مڑ کہ اس کیطرف دیکھتے ہوئے يوجھا۔۔ ۔ کیا بنار ہی ہیں ای ۔۔وہ ان کے ساتھ ان کھٹری ہوئی وہ چابیز کے لیے سبزیاں کاٹ رہیں تھی۔۔۔ ہنی نے پاس بڑی ٹوکری سے ایک گاجراٹھالی اور کھانے لگی ۔اپ کی فیورٹ ڈش چابیز۔۔۔انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہونے کہاتووہ خوش ہو گی ۔اب محے بھی کو کنگ کر ناسیکھادیں نا۔۔۔ پھر میں بھی اپ کی ہیلی کروں گی۔۔۔ ہنی نے گاجر کو دانتوں سے کترتے ہویے کہاتوایک خوبصورت سی مسکر اہٹ نے ان کے چبرے ۔ ضرور سیکھادوں گی۔۔۔اچھااپ مجے یہ بتاو کہ اپ نے ایڈمیشن کے بارے میں کیاسوچا۔۔۔اپ کے مامول کل مج سے بوچھ رہے تھے۔۔۔وہ اجانک یاد انے پر بولیں تواس نے براسامنه بنابا ۔ابھی کچھ نہی سوچا۔ لیکن سوچ کے بتاوں گی۔۔۔وہ اب دوسری گاجراٹھاچکی تھی ۔اجھا چلو جلدی سے سوچ کہ محے بتانا پھر اور ٹائم بلکل ویسٹ نہی کرنا۔۔۔اوکے۔لاییں میں بھی کاٹوں۔اس نے چیری ان کے ہاتھ سے لے لی۔۔۔

\_بڑے بھیانے ان کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھاتوانہوں نے ایک نظران کی طرف دیکھا۔۔۔دونوں کی انکھوں میں گہر ہے د کھ تھے دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں جرامیں ۔اپ سے ایک درخواست ہے بھیا ہنی کے سامنے مجھی کوئی بات ناتیجیے گامیں نے اسے پھولوں کی طرح یالا کبھی کوئی تکلیف نہی انے دی اس کی ہر تکلیف میں نے خو د سہی ہے ۔۔۔اس کی خاطر میں نے خود کو سنچال لیااور شایداسی لیے واپس انے کا بھی فیصلہ کیا۔ میں نہی جاہتی کہ وہ میرے ماضی سے متعلق کوئی بھی بات جانے اور پریثان ہو۔۔۔اج اپ وعدہ کریں مجے سے کہ مجھی بھی اس کو کوئی بات نہی بتائیں گے وہ یو چھے تب بھی نہی۔۔۔ میں مر گیک تب بھی کچھ مت بتایے گاپلیز بھیا۔۔۔اتنی دیر سے جس حوصلے کووہ اکٹھا کر رہی تھیں وہ ابٹوٹ گیا تھاانسو بلکوں کی بھاڑ توڑ کر ہاہر اگے بڑے بھیاان کی بات یہ تڑے اٹھے ۔الیی باتیں مت کرو۔۔۔ میں ہنی کو کچھ نہی بتاوں گا ۔۔۔اور ناہی کوئی اور اس سے اس بارے میں کبھی بات کرے گا۔۔۔بس تم دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔۔۔بڑے بھیانے ان کو اپنے ساتھ لگالیا۔۔۔۔وہ خاموشی سے ان کے ساتھ لگی انسو بہاتی رہیں ان کو پاکستان ایے تقریباً ایک مہینہ ہو چکا تھا۔۔اب وہ گھر فر دہی بن چکی تھیں۔۔ دونوں بھا بھیوں کے منع کرنے کہ

۔ پھو پھو۔۔۔۔اس نے انہیں پکارااور ان کی طرف بڑھا
۔۔
۔ تین کپ چاہے بنادیں پلیزاگر آپ فری ہیں تو۔۔۔اس نے
کہا
۔ ہاں ہاں کیوں نہی ابھی بنادیق ہوں۔۔۔
۔ ہیں کچن میں آپ کوڈھو نڈنے گیا تھا مگر آپ وہاں نہی تھیں
۔ میں کچن میں آپ کوڈھو نڈنے گیا تھا مگر آپ وہاں نہی تھیں
۔۔البتہ آپ کی صاحبزادی تھی ان کو میں نے کہا تھا
۔۔۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔۔ نویان افندی نے
منہ بناتے ہو ہے کہا توایک مسکر اہٹ ان کے چہرے پہاگی
۔ ارے بیٹا اسے کہاں بنانی اتی ہے۔۔۔ تم چلو میں بنادیتی
ہوں۔۔ان کی بات پہ وہ سر ہلا تا ہواڈرایینگ روم کی طرف
بڑھ گیا شاید وہاں کوئی ایا تھا۔ وہ بچن میں آگییں

تک گھرسے باہر نارہا کر مگر تو میری سنتا کہاں ہے۔۔اتے حالات خراب ہیں۔۔۔۔ کیا پتا کب کچھ ہو جائے۔۔ہر وقت میری جان ہلق میں اٹکی رہتی ہے تیر اسوچ سوچ کہ ۔۔۔ وہ ابھی انجمی گھر ایا تھا اور اتے ہی صفیہ بیگم کی ڈانٹ بیطار سن کہ اس کامنہ بن گیا ۔۔۔ میں کیا ۔۔۔۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔۔۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔۔۔ ہو جاتی ہے دیر سویر۔۔۔ اس نے چاریائی پر گرتے ہوئے کہا

تواج پھر دیرہے گھر ایا۔ کتنی بارسمحایا تمہیں کہ ذیادہ رات

۔ دیہان سے لگ ناجا ہے۔۔۔ انہوں نے ٹو کری اس کے سامنے رکھتے ہو ہے کہا۔۔۔ تواس نے سر ہلادیا۔۔۔ اچھامیں ابھی اتی ہوں۔۔۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گییں۔۔ وہ گاجروں والی ٹو کری اٹھا کچن میں پڑی میز کے گردر کھی کر سیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گیی ٹو کری کو میز پہ سامنے رکھلیا اور چھیلی ہوئی گاجریں کا ٹینے لگی

۔ پھو پھو۔۔۔ پکن میں داخل ہوتے نویان افندی نے پکارا مگر کھر ٹھٹک گیاسا منے کا منظر کم سے کم اس کے لیے تونا قابل لیقین تھا۔۔ گہرے سرخ سوٹ میں ملبوس گاجریں کا ٹتی وہ اسے خود بھی کوئی گاجر معلوم ہوئی ۔ ہنی نے نظریں اٹھا کہ اس کی طرف دیکھا۔۔۔ بہنی نے نظریں اٹھا کہ اس کی طرف دیکھا۔۔۔ بیعو پھو کہاں ہیں۔۔۔ وہ اندر داخل ہوتے ہو ہے بولا ۔ باہر گی ہیں۔۔۔ اس نے مختصر بتایا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی

۔ جی۔۔۔وہ سوالیہ نظر وں سے اس کی طرف دیکھنے لگی

ہے۔۔۔نویان افندی کی بات پہ اسے
حیرت ہوئی۔ نہی۔۔۔نویان کو اسی جو اب کی امید تھی

ہوسکھ لو پھر۔۔۔وہ غصے سے کہتا ہو اباہر نکل گیا۔۔۔ ہنی
نے حیر انگی سے اسے جاتے دیکھا۔ بدتمیز۔وہ منہ ہی منہ میں
بڑبڑائی۔اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گی

۔نویان افندی لاونج میں ایا تو وہ اسے سیڑ ھیوں سے اتر تی
دکھائی دیں

اكتوبر2016

ماههنامه داستان دل ساهيوال

\_سنو\_\_\_وه کھر بولا

۔ارے امال مج سے جو غلطی ہوئی سوہوئی اب تواگے کا سوچ کہ اپنی بہن اور بھانجی کو شیشے میں کسے اتار نا۔۔۔اس نے سوچ کااک نیادر واه کیا ۔ارے بہن کی فکر مت کروہ پوری طرح میری مٹھی ہے ۔۔۔بڑی ہوں میں اس سے۔۔۔بہت پیار کرتی ہے مج سے تبھی منع نہی کرے گی۔۔۔ توبس اس کی چڑیا کو، شکنج میں جکھڑ۔۔۔انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ۔ارے اماں اس کے گر د توالیا جال بچھاوں گاکہ تیری سوچ بھی نہی جاسکتی اد ھریک۔۔۔توبس اپنی بہن کو قابومیں ر کھ۔۔۔وہ کھاناختم کر چکاتھا ۔اجھاچل اب میں سونے لگاہوں سویرے بات ہو گی ۔۔۔بڑی نیندار ہی ہے۔۔وہ جمانی لیتا ہوااندر چلا گیا ۔ وہ پیچیے بیٹھی سوچوں میں گم ہو گییں۔۔۔ چہرے پر شاطرانه تاثرات تھے۔۔اور سوچیں بھی اس کالی رات کی طرح ہی کالی تھیں۔۔۔۔ تج سے بہت سارے حساب کرنے باقی ہیں رضیہ۔۔۔ تج وہ سارے در دمیں واپس کروں گی اب جو تونے اور تیری ماں نے محے دیے۔۔۔ان سب کا بدلہ میں تیری بیٹی سے لول گی۔۔ بہت پیار ہے ناتجے اس سے دیکھ اب میں کسے اس کی زندگی بدترین بناوں گی۔۔۔ انہوں نے دل ہی دل میں بہن کو رکارا۔۔۔ایک شیطانی مسکراہٹ چیرے پر سجایے اندر بڑھ گییں

۔ اچھاافشاں سے ملااح۔۔۔۔وہ کھانے والی ٹرے اس کے اگے رکھتے ہوئے بولیں۔۔۔ صحن میں اس وقت وہ دونوں اکیے ہی تھے۔۔۔۔ ہر طرف اندھیر اچھا یا ہوا تھا اس پاس کے گھروں کی بتیاں بھی نج گئی تھیں۔۔۔ ۔ ارے امال تیر کی اس بھانجی میں بڑی اگڑ ہے منہ ہی نہی سیدھا کرتی چار جما تیں کیا پڑھ لیس خود کو کوئی افسر سمج بیٹھی سیدھا کرتی چار جما تیں کیا پڑھ لیس خود کو کوئی افسر سمج بیٹھی ہے۔۔۔ افشال کا نام سنتے ہی اس نے بر اسامنہ بنایا۔۔۔ویسے امال کہنے کو تومیر کی خالہ ذاد ہے مگر نج سے بات تو در کنار میر کی طرف دیکھتی بھی نہی ہے۔۔۔ مجے ان پڑھ سمجتی میر کی طرف دیکھتی بھی نہی ہے۔۔۔ مجے ان پڑھ سمجتی

۔ارے شہری کڑی ہے نااسی لیے اتنے نخرے ہیں مگر تو فکر مت کر سارے نخرے ساراغر ور ختم کر دوں گی اس شہر ن کا ۔۔۔۔ان کے چہرے پر شاطر انہ چیک تھی

۔ مگر امال اتن جلدی مانے والی نہی ہے وہ۔۔۔ اس کو کوئی
پڑھا لکھاچا ہیے۔۔۔ کسی افسر کے خواب دیکھ رہی ہے وہ تو
۔۔۔ اس نے روٹی کا نوالہ سالن میں ڈبوتے ہویے کہا اور منہ
ممیں ڈال لیا۔۔۔ ویسے سالن تو کا فی سوادی ہے
۔ بج کتنا سمجایا تھا میں نے کہ پڑھ لے ذیادہ نہی تومیٹرک ہی
کرلے مگر تجے اوارا گر دی کا شوق چڑا تھا تب اور اس نے اح
تج کہیں کا نہی چھوڑا۔۔۔۔ وہ الٹا اسی کو کوسنے لگیں۔۔ اس
کی بات کو وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گییں

اكتوبر2016

۔ مجے ان کے پاس جھوڑ اییں پلیز۔اس نے منت بھر بے لیج میں کہاا تکھوں میں موجو دانسواب گالوں یہ بہنے لگے نویان افندی کے دل کو کچھ ہوا۔ ناجانے کیوں۔اس کے رونے سے وہ عجیب سی فیلنگز محسوس کررہا تھا۔۔۔۔وہ اسے اس وقت بلکل کوئی حچیوٹی بچی لگ رہی تھی۔۔جس کے رونے سے اسے تکلیف ہور ہی تھی۔ پھو پھواجاییں گی کچھ دیر تک تم پریشان مت ہو۔۔۔ جاوجا کہ منہ دو۔۔۔۔اس نے اسے تسلی دی۔۔۔ مگر وہ اور تیزی سے رونے لگی ۔ حنین بی کوایٹ۔۔۔اینڈ گوٹو بور روم۔۔۔اب کی باروہ کچھ سختی سے بولا مگر مقابل کچھ اثر نہی ہواتھا ۔مام بھی پایا کی طرح مجے چپوڑ کے چلیں گی۔۔۔۔وہ اب واپس نہی اییں گی۔۔۔ مجھے ان کے یاس جانا پلیز۔۔۔ شٹ آپ۔۔۔ کیا فضول بولے جارہی ہواور۔۔۔۔ کچھ تو عقل سے کام لے لیا کروبولنے سے پہلے ۔۔۔۔ جاوا پینے کمرے میں۔۔۔نویان افندی نے غصے سے کہاتووہ رونا بھول کراسے دیکھنے لگی۔۔۔۔وہ کہاں عادی تھی اس طرح کے لبجوں کی۔۔۔۔اس سے تو تبھی اج تک کسی نے اونچی اواز میں بات تک نہی کی تھی اور یہ شخص اسے ڈانٹ رہاتھا ۔۔۔وہ چی جاپ انسو پیتی اپنے کمرے میں چلی گی دل ایک انجانے سے خوف کے باعث کسی سو کھے بیتے کی مانند کانپ رہا

. مام ۔۔۔ مام ۔۔۔ وہ سارے گھر میں چلاتی پھر رہی تھی بچھلے پندرہ منٹ سے وہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گی تھی مگروہ کہیں نظر نہی ارہیں تھی اس کی جان پہ بنی ہویی تھی وہ اس کو بنا بتا ہے کہاں جاسکتی تھیں۔۔۔اور اوپر سے سونے پیر سہا گہ کہ گھر میں اور بھی کوئی نظر نہی ار ہاتھا۔۔وہ زور زور سے سب کواوازیں دیتی پورے گھر میں چکرار ہی تھی مام ۔۔۔۔اس نے زور سے ریارا۔۔۔ بے بسی سے انکھوں میں انسواگے ۔ کیا تکلیف ہے تہمیں کیوں سارے گھر کو سریہ اٹھار کھا ۔۔ کونسی افت ٹوٹ پڑی ہے تم یہ۔۔۔۔ نویان افندی جو کب سے اسے نظر انداز کر رہاتھا بالا اخراس کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔۔۔۔اس نے سیڑ ھیوں یہ بیٹھی ہنی کوغھے سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔۔۔وہ اپنے کمرے میں سور ہاتھا مگر ہنی کی مسلسل اتی اواز اسے ڈسٹر ب کررہی تھی۔۔۔۔وہ گلا بھاڑ بھاڑ کہ جیخ رہی تھی میری مام کہاں ہیں۔۔۔وہ دوڑ کے اس کے پاس الی بکھرے بال چہرے یہ انسووں کے نشان اور سوجی ہوتی انكھوں میں ابھی بھی یانی چیک رہاتھا باہر گی ہیں کسی کام سے اجامیں گی کچھ دیر تک۔۔۔اور تم بچوں کیطرح چلا چلا کراس طرح بیہو کرنا بند کرو۔۔۔۔ جاو اینے کمرے میں۔۔اور خبر دارجواب مجے تمہاری اواز ایی ۔۔۔۔وہ قبر الود نگاہوں سے گھور تاہواوا پس جانے لگا تووہ

ماهنامه داستان دل ساهيوال

<u>پ</u>ھر يكار بليھى

اكتوبر2016

۔ نویان افندی کواپنی یہ عجیب سی فیلنگز سمج میں نہی ارہی تھیں۔۔۔وہ کیوں اس کے انسووں سے ڈسٹر ب تھا۔۔۔وہ جب بھی اسے دیکھا تھا۔۔۔عجیب سامحسوس کرتا۔۔۔ دل بارباراس کی جانب ہمکتا۔۔۔اس کی نظریں گھر میں ہمیشہ اس کی مثلا شی رہیتیں۔۔۔وہ ناچانے کیوں اس سے دور نہی حاناجا ہتا تھا۔۔۔۔شاید تبھی اپنی چھٹیاں مزید بڑھا چکاتھا ۔۔۔شاہ زراس وجہ سے اور ناراض ہو گیا تھا۔۔۔۔ مگر وہ ا بھی واپس نہی جاناچا ہتا تھا۔۔۔۔وہ اس سے بہت کم مخاطب ہوتی تھی شاید ڈرتی تھی باشاید اسے پیند نہی کرتی تھی ۔۔۔۔اس کی ساری عاد تیں بلکل بچوں جیسی تھیں۔۔۔وہ ا پنی عمر کی نسبت میچور نہی تھی۔۔۔۔اس کی ہر ہر مات سے معصومیت حجملکتی۔۔۔۔ تیز طرار اور حالک جیسی کویی خوبی اس کے اندر نہی تھی۔۔۔وہ اندر باہر سے اپینے کی طرح بلکل صاف شفاف تھی۔۔۔۔ریاکاری تواسے جیمو کہ بھی نہی گزرتی تھی۔۔۔وہ اس سے کی سال چیوٹی تھی۔۔۔اور وہ خود کوبه بات بار بار باور کروا تا مگر دل کی حالت بہت ذیازہ عجیب تھی۔۔۔۔وہ اس کے نتھے دماغ کو کسی سورت گمر اہ نہی کرناچاہتا تھا۔۔اس کی سوچوں کو شفاف ہی رہنے دیناچاہتا تھا۔۔۔۔وہ اس کی معصومیت کسی صورت نہی چیپناجا ہتا تھا ۔۔۔ دل لا کھ گمر اہ کر رہاتھا محبت کا نتھاسا یو داز مین سے باہر انے کو بے تاب تھا مگر شاید ا بھی اس کے لیے جگہ نہی تھی۔۔۔اس کازمین کے اندررہنا ہی بہتر تھا۔۔۔

۔ وہ کچھ بھی غلط نہی سو چنا جا ہتا تھا۔۔۔۔ مگر پھر بہجی وہ اج کل اس کے ہواسوں یہ سوار تھی۔۔۔اس کی ہر سوچ میں اتی حاتی تھی۔۔۔ ۔اس نے فیصلہ کیااس کااس سے دور ہوناہی بہتر تھا۔۔۔شاید کچھ دن دور رہنے سے سب ٹھیک ہو سکتا تھا ۔۔۔اس نے سوچ لیا تھاوہ کلمی حیلا جایے گا اور شاید بیہ ہی بہتر تھا۔۔وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔۔۔ارادہ پیکنگ کا تھا ۔۔۔ مگرایک دم ٹھٹھک گیا جیوٹی نے پھوپھو کو بازوسے پکڑا تھااور لاونج میں داخل ہور ہی تھیں - کیاہوا پیو پیو۔۔۔وہ فوراًان کی جانب بڑاان کی حالت کافی خراب تھی رنگ ہلدی جبیباہور ہاتھاوہ کچھ کمحوں میں ہی اتنی کمزور ہو چکی تھی ۔ بیر کیا ہے۔۔۔اس نے حچوٹی امی کے ہاتھ میں پکڑی ر پورٹس کی طرف اشارہ کیا توان کے چیرے کارنگ فق ہوا \*\*\*\*\*\*\*\*\* ۔ بہ کچھ نہی ہے ویسے ہی رپورٹس ہیں ڈاکٹر کی۔۔۔ چیک اپ کروایااس سلسلے میں۔۔انہوں نے خود کوسنیمالتے ہویے کہاتونویان افندی نے اثبات میں سر ہلادیابات کو کرید نااسے مناسب نالگاوہ ان کو تھام کے صوفے تک لایا ۔۔۔ چیوٹی امی کچن سے یانی لینے چلی گییں تھیں۔ \_ پھو پھو کیا ہوااپ کواپ ٹھیک توہیں نا۔۔۔اس نے فكر مندى سے يو چھا۔۔ان كى حالت اسے كافى خراب لگى \_\_\_اگر ہنی دیکھ لیتی تو\_\_\_

انہوں نے اہتگی سے گلاس تھام لیا۔۔۔ یہ ٹیبلٹ بھی لے لیس ساتھ۔۔ چیوٹی ای نے ایک گولی نکال کے ان کی طرف بڑھائی اور ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی ماما نہی اییں۔۔۔ نویان افندی نے ان سے بوچھا ۔۔۔ مامانہی اییں گی۔۔۔ تمہاری خالہ نے ان کوروک لیا۔۔۔ میں کل واپس جار ہاہوں۔۔۔ اس نے مدھم سے لہجے میں بتایا تو وہ دونوں جیرانگی سے اسے دیکھنے لگیں کہاں۔۔۔ ان کے منہ سے بے ساختہ ادا ہوا کہاں۔۔۔ ان کے منہ سے بے ساختہ ادا ہوا ۔نویان ارمی میں ہے۔۔۔ کیپٹن ہے۔۔۔ اجکل چھٹیوں پہ ایا ہوا۔۔۔ چھوٹی امی نے انہیں بتایا شاید وہ اس بات سے لاعلم موسیس

ماشااللہ ۔۔۔اللہ کامیابی دے مجے بہت خوشی ہوئی س کے ۔۔ بچپن سے ہی شوق تھانا تہہیں۔۔یاد ہے جب اباجی گر اتے سے تھے تو تم ان کی کیپ بہن کے سب سے پوچھتے سے کہ میں کیسالگ رہا ہوں۔۔۔وہ کھویے سے لہجے میں بولیں ۔۔۔ سی پر انی یاد کے تاثرات چہرے پر بکھر گے ۔۔۔ نویان افندی بے ساختہ انہی دیکھنے لگا ایک ایک بات یاد تھی ان کو گئی ہر س بیت گیے سے ان باتوں کو مگر ان کے یاد تھی ان کو گئی ہر س بیت گیے سے ان باتوں کو مگر ان کے ذہمن پہر سب نقش تھا۔۔۔ ہم بات ان کی میموری میں سیو تھی ۔۔۔ سب چھ ہی تو پہلے جیسا تھا۔۔۔ کی ایی کہاں تھی ۔۔۔ سب چھ ہی تو پہلے جیسا تھا۔۔۔ کی ایی کہاں تھی ۔۔۔ رشتوں میں کہاں اور کیسے دڑاڑیں پڑی تھی بھے تو ہوا تھا بہت بڑا اور شاید بہت غلط بھی مگر کہاں اور کیسے ۔۔۔ ان سب کے بڑا اور شاید بہت غلط بھی مگر کہاں اور کیسے ۔۔۔ ان سب کے بڑا اور شاید بہت غلط بھی مگر کہاں اور کیسے ۔۔۔ ان سب کے بڑا اور شاید بہت غلط بھی مگر کہاں اور کیسے ۔۔۔ ان سب کے

۔ ارے بیٹا کچھ نہی ہوابس زرانی پی شوٹ کر گیاتھا ۔۔۔ بھا بھی زبر دستی ڈاکٹر کے پاس لے گییں۔۔۔اس نے میڈیسن دی ہے اب میں ٹھیک ہوں۔۔۔ تم پریشان مت ہو۔۔۔۔ان کی اواز میں نقابت تھی۔۔۔ نویان افندی نے ان کاہاتھ تھام لیا

۔ اپ بہت لا پر واہیں اپنے بارے میں اہنا بلکل خیال نہی رکھتیں۔۔ اپ شینشن لیتی ہیں نا مجے پتا تبھی ایسا ہوا۔۔۔ وہ ناراضگی سے بولا توانہوں نے نفی میں سر ہلایا

۔ اپ ہنی کو بتا کر نہی گییں تھیں ناوہ از حدیریشان تھی بلکہ رو رہی تھی۔۔۔۔اور اب وہ اپ کو اس حال میں دیکھے گی تو اور پریشان ہو جائے گی۔۔۔۔اس نے ان کے زر دیڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا

ارے بیٹامیں کبھی بھی اس کو بتا ہے بغیر ناجاتی۔۔وہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے اسے ڈسٹر ب کرنامناسب ناسمجا۔۔۔۔تم اس کو نابتانا کچھ بھی بہت ٹچی ہے میرے معاملے میں ۔۔۔ بلکل بچی بن جاتی ہے۔۔۔۔وہ متفکر انہ لہجے میں بولیں ۔۔۔ بلکل بچی بن جاتی ہے۔۔۔۔وہ متفکر انہ لہجے میں بولیں ۔۔۔ کتنا پیار تھاان کو ہنی ہے۔۔۔ کسی صورت اسے پریشان نہی کرناچا ہتیں تھیں

۔ یہ لیں جوس پی لیں کچھ طاقت ایے۔۔۔ چپوٹی امی نے ان کو مینگوشیک سے بھر اگلاس تھا یا شاید وہ جو س بنانے لگ گییں تھیں تبھی دہر سے اییں تھیں

اكتوبر2016



اگے ایک بڑاساسوالیہ نشان تھاجونویان افندی کامنہ جڑار ہاتھا ۔۔۔ پھو پھو کیوں گییں اور کیسے گییں اور اتنے سال واپس کیوں نہی اییں انہوں نے سب سے رابطہ کیوں منتقع کیا حتی کہ وہ دادی کے مرنے پر بھی نہی اییں۔۔ دادی کتنایاد کرتی تھی ان کو۔۔۔۔ اور وہ کس بات کی معافی مانگنا جاہتی تھی پھو پھوسے اور کیوں۔۔۔ اخر کیا کہانی تھی۔۔۔ نویان افندی جتناسوچتااتنابی الجه حاتا۔۔۔ بیرسب ایک بہت بڑامعمہ تھا جے اسے حل کرناتھا مگر کیسے۔۔۔اس کیسے یہ ا کہ وہ ہمیشہ ائك حاتاتها

. وہ کالج کے باہر کھڑی کب سے انتظار کر رہی تھی۔۔۔اس کی نظریں بار بار سڑک کا طواف کر رہی تھیں۔۔۔وہ انھی تک نہی ایا تھا۔۔۔افشاں کاغصے کے مارے براحال ہورہاتھا حد ہوتی ہے لا پر واہی کی۔۔ آیے سہی اج اس کو تو میں بتاتی ہوں۔۔زر اخیال نہی کہ میں کب سے انتظار میں مبتلا ہوں اور وہ نواب صاحب ناجانے کہاں اوارا گر دی کر رہے ہیں ۔۔ وہ بڑبڑ الی۔۔۔ دھوی اور گرمی نے دماغ پر اثر کیا ہوا تھا اس کابس نہی چل رہاتھا کچھ کر بیٹھے۔۔۔۔ \_ پھر اجانک وہ اسے اتا ہواد کھائی دیا ۔ ہایے سویٹی۔۔۔۔اس نے قریب اتے ہی اسے چڑانے کہ

لیے مخاطب کیاجانتا تھااس کاموڈ اف ہے ۔اج میں شکاییت لگاوں گی تمہاری گھر جا کہ دیکھنا۔۔۔افشاں نے منہ یہ ہاتھ پھیرتے ہویے دھمکی دی۔۔۔لیناتواس کا

آ کاش سے گواہی تولانے سے اب رہی شجرہ اٹھاکے سریہ سجانے سے اب رہی جتناکسی میں ظرف تھاویساہی کہ دیا قسموں سے آبر وتو بچانے سے اب رہی آئھوں سے جسکو در د کا پڑھنانہ آسکا دل چیر کے تواسکو د کھانے سے اب رہی ٹوٹی توکر چیوں میں بٹ کے بکھر گئی خود خاک بن کے اپنی اڑانے سے اب رہی آئھوں سے بہتاد یکھ لو دریاملال کا قد موں میں آکے سر توجھ کانے سے اب رہی ساری دعائیں آپ کے دامن میں ڈال دیں تقذير كالكھاتومٹانے سے اب رہی مر جائیں گے اک روز اسی تشنگی میں ہم دریااٹھاکے دشت میں لانے سے اب رہی سر دار عمر ار شد، روالپنڈی

بے ساختہ قہقہہ اداہوا۔۔۔انشاں کا چرہ لال سرخ ہورہاتھا

۔ اجھابیٹھو تو سہی لگالینا شکایت ، وہ بینتے ہو بے بولا تووہ پھولا ہوا چیرے لیے بیٹھ گی

۔ نعمان نے گاڑی ایس کریم پارلر کے سامنے رو کی وہ اتر گیا مگر افشاں ہنوزرخ پھیرے بیٹھی رہی اس کاموڈ انھی بھی اف

اكتوبر2016



تھی۔۔۔امتیازنے ایک نظر اس کی جانب ڈالی سفید یو نیفارم میں وہ اس وقت کوئی سفید گلاب معلوم ہور ہی تھی۔۔۔وہ ہے باکی سے اس کا جایزہ لینے لگا۔۔۔۔افشاں اس کی نظریں خودیہ محسوس کر کہ پہلوبدل کہ رہ گی اسے اپنے جسم میں نیزے کی طرح چبتی محسوس ہورہی تھیں۔۔۔۔ محسوس تو نعمان بھی کرچکا تھااس نے غصے سے اپنی مٹھی بند کی ۔۔۔۔اس کے سوا کو بی جارہ بھی نہی تھا اور سناوخاله کیسی ہیں۔۔۔ نعمان نے اس کا دیبان افشاں کی طرف سے ہٹانا جاہا بہتا چھی ہیں وہ بھی بہت یاد کرتی ہیں سب کو خاص طوریہ افشال کو۔۔۔لگامیں گی کچھ د نوں تک چکر۔۔۔وہ دیکھ افشاں کی طرف رہاتھا مگر جو اب نعمان کو دے رہاتھا افشاں سے وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا۔۔۔اسے امتیاز کارنگ میں بھنگ ڈالنا سخت نا گوار گزرا تھا۔۔۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔۔۔ اس دوران بیرے نے ایس کریم سر و کر دی۔۔۔ نعمان نے اپنی ایس کریم امتیاز کی طرف بڑھائی مگر اس نے منع کر دیا۔۔۔میں کھاچکا ہوں اپ لوگ کھاییں ۔اور سناو کیامصر وفیات ہیں تمہاری اج کل۔۔۔ نعمان کسی بھی طرح اس کی نظریں افشاں کی طرف سے ہٹانا جاہتا تھا \_\_\_\_اس كاخون كھول رہاتھا بس کچھ خاص نہی وہی اوارہ گر دی۔۔۔وہ اپنی بات یہ خو دہی ہنس پڑا۔۔۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا

۔اچھااتر جاواب ذیادہ ڈرامے ناکر و۔۔ نعمان نے شرارت سے کہا مگروہ پھر بھی خاموش رہی ۔اوکے فائن میں اکیلاہی کھالیتا ہوں۔۔۔اگر لو گوں کاموڈ نہی تو۔۔۔وہ کہہ کہ جانے لگا۔۔۔ مگر پھر غصے سے رک کہ اسے گھورنے لگا افشاں نے ہاتھ میں پکڑی ساری کتابیں اس کہ سریہ دے ماری ۔ جنگلی بلی۔۔۔وہ بالوں یہ ہاتھ مارتے ہویے بولا ۔تم میرے بغیر ہضم کرلوگے۔۔۔اس نے اس کہ ساتھ چلتے ہویے یو چھاتو وہ رک کہ اسے دیکھنے لگا ہتم ہضم کرنے دو گی تب نا۔۔۔ یہ نہی اللہ تعالی نے بھی ایسے نمونے زمین بیرا تارنے کا کیوں ارادہ کیا تھااور خاص طور یہ ہمارے گھر میں۔۔۔اس نے گھورتے ہویے کہا ۔۔۔ دونوں ساتھ اندر داخل ہوئے ۔افشاں نے اپنا پیندیدہ فلیور اڈر کیانعمان کو بھی وہی کھانا پڑا

۔افشال مینیو کارڈ پہ موجو دایس کریم کے دوسرے فلیور د کیھنے میں مگن ہو گی نعمان سیل فون پہ ایے میسج چیک کرنے لگا

۔ ارے نعمان بھائی اپ۔۔۔۔کیابات ہے۔۔۔ اپنے قریب امتیاز کی اواز س کے دونوں چونئے ۔ ارے امتیاز اوبیٹھو کیسے ہو۔۔ نعمان نے اٹھ کہ اس سے مصافحہ کیا۔۔۔۔افشاں البتہ اسے نظر انداز کر سی تھینچ کہ بیٹھ گیا۔۔۔۔افشاں البتہ اسے نظر انداز کر گئی اس کی امد اسے سخت نا گوار گزری

اكتوبر2016

۔۔۔ یڑھائی کا اب اس کا ارادہ نہی تھا مگر جانتی تھی کہ مام کا دل ٹوٹ جانے گاانہیں کی امیدیں تھیں اس سے۔۔۔اور وه اگران کو پورانهی کرسکتی تھی تو توڑنا بھی نہی جاہتی تھی ۔۔۔اور ماموں بھی کتنے بیار اور اس سے یو چھ رہے تھے انہیں منع کرنا سے مناسب نالگا . او کے ایکو جو اچھالگے وہ کریں۔۔۔ میں نے ایک کالج میں اب کے ایڈ میشن کہ لیے بات کی ہے اب اپنے سارے ڈاکومنٹس محے دے دیجیے گامیں جمع کروادوں گااور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تووہ بھی ہم بنوالیں گے۔۔۔۔وہ اس کا جواب سننے کے بعد بولے تواس نے سر اثبات میں ہلا دیا ۔۔۔اس نے ایک نظر مام کی جانب دیکھا۔۔وہ بھی مطمئن سی دوبارہ کھانا کھانے لگ گییں تھیں کھانے کہ بعد وہ اپنی کافی لے کہ لاونچ کے داخلی دروازے کے اگے بنی سیر هیوں یہ ان بیٹھی۔۔۔ کتنے دن ہو گیے تھے اس نے کسے بات چیت نہی کی تھی۔۔۔۔ یہاں ا کہ اس کا اینے تمام فرینڈز سے رابطہ نہی ہوا تھا۔۔۔اج جولیاضج سے ہی بہت یادار ہی تھی اسے وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی ۔۔۔۔ کتنی ناراض ہو گی ناوہ مج سے وہ دل ہی دل میں خو د سے مخاطب ہوئی۔۔۔۔اس کے پاس فون بھی نہی تھا۔۔۔۔اور نیٹ کا بھی یہاں بہت مسلہ تھا۔۔۔ ۔اج رات کو بی ٹی سی ایل سے فون کروں گی۔۔اس نے فیصلہ کیا۔۔۔کافی ختم ہو چکی تھی اس نے کب اپنے داہنے ر کھدیا

۔افشاں سے ایس کریم کھانامشکل ہو گیا۔۔۔وہ ایس کریم پیج میں ہی جیوڑ کہ اٹھ کھٹری ہوئی ۔ نعمان بھی فورااٹھ گیا۔۔۔اس نے بیرے کواشارے سے بلایا۔۔۔ اچھاہم چلتے ہیں کافی دیر ہور ہی ہے۔۔۔ . بیر اایاتووہ اسے بل بہ کر کہ وہاں سے نکل ایاافشاں پہلے سے حاچکی تھی \_ پیچیے بیٹے امتیاز نے ایک نفرت بھری نگاہ دروازے سے نكلتے نعمان پيہ ڈالی ۔ سالا گمہنڈی۔۔۔ بہن سے بھی دوہاتھ اگے ہے کمینہ ۔۔۔۔امتیازنے نہایت ہی گھٹیا پن سے سوچا ۔ کرلو بچو جتنے نخرے کرنے ہیں۔۔۔ایک دن تم سب کو اینے قدموں میں ناجھ کا یا تو کہنا۔۔۔۔ ایک زہر ملی سوچ نے اس کے دماغ میں پناہ لی بیٹااپ نے ایڈ میشن کے بارے میں کیاسوچاکس میں لیناہے ،وہ مصروف سے انداز میں کھانا کھار ہی تھی جب بڑے ماموں کی اوازیہ چو نکی وہ سوالیہ نظر وں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ہنی تھوڑی گڑبڑا گی اس بارے میں اس نے ا بھی تک کوئی فیصلہ نہی کیا تھا۔۔۔اس نے ایک نظر مام کی جانب دیکھاوہ بھی کھانے سے ہاتھ روکے اس کی طرف متوجہ تھیں انہیں بھی اس کے جواب کا انتظار تھا \_ میں میتھ میں بی ایس سی کر ناچاہتی ہوں۔۔۔۔میتھ اس کا پیندیده مضمون تھا۔۔۔وہ ارام سے اسمیں کر سکتی تھی

اكتوبر2016

مسن کی کیااو قات ہے سجنا
عشق مکمل ذات ہے سجنا
ور نہ کالی رات ہے سجنا
میٹھا میٹھا در دمجبت
میٹھا میٹھا در دمجبت
موت بھی آ جائے تو خُوش ہُوں
موت بھی آ جائے تو خُوش ہُوں
روشن روشن حرف ہیں تُجھ سے
تجھ سے جگمگ بات ہے سجنا
تورُ وحِ احساس ہے ساجن
تُو جانِ جذبات ہے سجنا
تُو جانِ جذبات ہے سجنا
تُو جانِ جذبات ہے سجنا
تو جانِ جذبات ہے سجنا
ہو جانِ جذبات ہے سجنا
سیم مل کر مُجھو میں جھیگیں

وہ لان میں بیٹھی مالی بابا کو پو دوں کو پانی دیتاد کیھر ہی تھی۔ گود میں کیمر ہ رکھا تھا جس میں اس اور جو لیا کی تصویریں تھیں ۔۔۔۔ چبرے پر عجیب سی اداسی اور یاسیت چھایی تھی ۔۔۔ کتنے دن ہو گیے تھے اس نے جو لیا کی اواز نہی سنی تھی ۔۔۔ کل کتنی دفعہ وہ اسے کال کرتی رہی تھی مگر وہ کال یک

حيدر على خان راولينڈي

۔اچانک اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پہر کھے میٹھوکہ
پیسنجرے پہ پڑی۔۔۔۔ یہ طوطانویان افندی کا تھا۔۔۔ اس
کی جان تھی اس طوطے میں وہ اکثر اس سے باتیں کرتا تھا اور
میٹھو اگے سے جو اب بھی دیتا تھا۔۔۔۔ ہن کویہ طوطا ایک
انکھ نہی باتا تھا۔۔۔ نویان افندی کی طرح ہی نخر یلا اور
گنٹری تھا۔۔۔ اس کے علاوہ کم ہی کسی سے مخاطب ہوتا تھا
۔ نویان افندی کے ساتھ ساتھ اسے یہ طوطا بھی برالگتا تھا
۔ نویان افندی کے ساتھ ساتھ اسے یہ طوطا بھی برالگتا تھا
طرف دیکھتی بھی نہی تھی۔۔۔۔ مگر اج وہ اسے بے ساختہ
دیکھنے لگی وہ بہت بہت چپ چپ اور اداس تھا۔۔۔ جب سے
نویان افندی گیا تھا اس نے کسی سے بات تک نہی کی تھی ناہی
بیھے کھا یا پیا تھا۔۔۔ بس ایسے ہی اداس اور گم سم بیٹھار ہتا سارا

۔ میٹھوسنو۔۔۔۔وہ بے ساختہ ہی ناجانے کس خیال کے تحت اسے پکار بیٹھی۔۔۔اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے منہ پھیر لیا۔۔۔۔ ہنی نے حیر انگی سے اسے دیکھا

لوبلامیر اکیاقصور اگرتمہارا چہتا چلا گیا تو۔۔۔ ۔بدتمیز ناہو تو۔۔۔اخر کوہو کس کے اسی پہ جاوگ نا ۔۔۔وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گیی۔۔کافی کامگ وہیں پڑارہا

\$\$

اكتوبر2016



# http://paksociety.com http

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-











باكسوسائٹئىڈاٹكام

رہتی ہے۔۔۔۔اپ اس کے بارے میں پریثان نا ہول...چو کیدارنے نفرت بھرے لہجے میں کہا ۔اپ دروازہ کھولو۔۔۔وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔۔۔اس کی بات یو بھی سرے سے ہی فراموش کر دیا

۔ گر گڑیا میں دروازہ کیسے کھول سکتا ہوں اور اپ کو پتا ہے عورت کون ہے اس نے۔۔۔وہ کچھ کہنے ہی والا مگر وہ اس کی بات کاٹ کہ غصے سے بولی

۔جو کہاہے وہ کرو کھولو دروازہ۔۔۔س کے سختی سے کہنے پر چو کیدار نے گیٹ کھول دیاوہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر کہ فورا باہر نکلی۔۔۔۔ مگر وہ عورت اسے کہیں دکھائی نادی دور دور تک سٹرک بلکل سنسان تھی۔۔۔اس نے باہر نکل کہ بھی ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کویی ذی روح موجو دنہی تھی ۔۔۔اسے چو کیدار پہ غصہ ایا اگر وہ فضول کی بحث ناکر تا اور جلدی دروازہ کھول دیتا تو شاید وہ اس کے انے سے پہلے ہی جلدی دروازہ کھول دیتا تو شاید وہ اس کے انے سے پہلے ہی جلی ناگی ہوتی۔۔۔اسے چو کیدار پہ شدید غصہ ایا۔۔۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھاوہ تو جا چکی تھی۔۔۔وہ چپ چاپ اندراگی اور اتے ہوئے ایک کٹیلی نگاہ چو کیدار پہ ڈالی وہ فوراً سر جھکا گیا اور اتے ہوئے ایک کٹیلی نگاہ چو کیدار پہ ڈالی وہ فوراً سر جھکا گیا

وہ خیمے کی بیر ونی دیوار سے ٹیک لگایے بیٹھاسو چوں میں گم تھاہر طرف ہو کاعالم تھااس پہاڑی علاقے میں ابادی کا دور دور تک نام ونشان نہی تھا جھاڑیوں اور نو کیلے پتھروں کی بہتات تھی یہاں۔۔۔چاند بھی کسی نیی نویلی دلہن کی طرح ہی نہی کررہی تھی۔۔۔اس نے گھٹے اوپر کرر کھے تھے وجہ
گھاس کا گیلا ہونا تھااس نے گیٹ کی طرف دیکھا
۔وہ کوئی عورت تھی جو چو کیدار سے جگھڑرہی تھی۔۔۔وہ
اندراناچاہ رہی تھی مگر چو کیدار اسے انے نہی دے رہاتھا
۔۔۔شکل سے وہ کوئی پاگل محسوس ہورہی تھی۔۔۔میلے کچیلے
کپڑوں میں وہ کھلے بالوں کے ساتھ کوئی مانگنے والی لگرہی
تھی۔۔۔ مگر وہ اندر کیوں اناچاہ رہی تھی اسے جو چاہیے تھاوہ
باہر بھی کھڑ ہے ہو کہ لے سکتی تھی۔۔۔۔چو کیدار اب اسے
دھکے دے کہ باہر نکال رہاتھا مگر وہ مسلسل ہاتھ جوڑ کہ اس
کی منتیں کررہی تھی

۔ چوکیدارنے اسے ایک زور دار دھکادیاوہ منہ کہ بل گری تھی شاید چوٹ بھی ائی تھی۔۔۔اس ذیادہ ہمی سے دیکھانا گیا وہ بھاگتی ہوئی گیٹ سے دیکھانا گیا تھی۔۔ چوگید اراب گیٹ تھا۔۔۔وہ ننگے یاوں بھاگتی ہوئی ایی تھی۔۔چوکید اراب گیٹ بند کر چکا تھا

۔ یہ اپ کیا کررہے ہیں۔۔اپ نے دھکا کیوں دیا انہیں ۔۔وہ گر گی ہیں اور شاید چوٹ بھی لگی ہے۔۔۔ دروازہ کھولیں مجے دیکھناہے ان کو پلیز۔۔۔۔اس نے چو کیدارسے درخواست کی۔۔۔دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی ناجانے ان کو کہاں کہاں چوٹ ایی ہوگی

۔ ارے گڑیا اپ اندر جاو۔۔۔ اس عورت کا گھر میں داخل ہونا منع ہے۔۔۔ اس کی عادت ہے ہر روز دھکے دے کر نکالنے کہ باوجو د بھی یہ واپس اجاتی ہے اور گھنٹوں باہر بیٹھی

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

ساتھ بیٹے ہوئے بولا۔۔۔ مگر وہ کچھ نابولا چپ چاپ دور
اند ھیرے میں نظریں ٹکا ہے بیٹے ارہا

کیپٹن سب ٹھیک تو ہے نا۔۔۔ شاہ زر نے اس کا کاند ھاہلا یا

دایک منٹ ایک منٹ کہیں تمہیں پیار تو نہی ہو گیانا

۔۔۔ نویان افندی نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی

۔یار میں نے بو چھا نہی بتایا کہ تمہیں پیار نہی ہوا۔۔۔ وہ

گڑبڑاتے ہوئے بولا

۔شاہ ایک بات بتاہ۔۔۔۔وہ اس کی طرف دیکھتے ہو ہے بولا ۔۔۔۔ خیمے سے زرافاصلے پراگ کا ایک چیوٹا ساالاوروشن تھا جس کی وجہ سے ارد گر دروشنی پھیلی ہوئی تھی شاہ زرنے اس انکھوں میں دیکھاوہاں ایک دہشت تھی جنون تھا۔۔۔ اس کی انکھوں میں اس قدر گہر ائی تھی کہ شاہ زر کو اس سے عجیب ساخوف محسوس ہواان انکھوں میں بھی ولیں اگ عجیب ساخوف محسوس ہواان انکھوں میں بھی ولیں اگ سے ذیادہ تھا۔۔۔۔ جلا کر بسم کر دینے والی۔۔۔۔ انویان افندی نے منہ دوسری طرف پھیرلیا ۔۔۔۔ شاہ زر کو اب تھوڑی تشویش ہوئی ۔۔۔ویان افندی کی یہ حالت اج سے پہلے اس نے بھی نہیں ۔۔۔ویان افندی کی یہ حالت اج سے پہلے اس نے بھی نہیں دیکھی تھی۔۔۔۔ دیکھی تھی۔۔۔

۔ کچھ نہی۔۔۔وہ مخضر ساجواب دے کہ اندر چلا گیا شاہ زر حیر ان پریشان بیٹھااس کو سمجنے کی کوشش کر تار ہا۔۔ عجیب سابیہویر تھااس کا۔۔۔ یوں جیسے وہ سب سے خفاہو حتی کہ خو د سے بھی۔۔۔ مگر ایسا تھا کیوں۔۔۔ یہ بات اسے پریشانی

شرماکہ بادلوں کی اوٹ میں حبیب گیا تھا جہاں سے مجھی مجھی وہ جھانک کے اسے دیکھ لیتاوہ جب کچھ دیر اسے ٹکٹی ہاندھ کہ د کیھا تووہ پھرشر ما کہ واپس حیب جاتااس کی پیرائکھ مچولی کب سے جاری تھی۔۔۔۔جب جاند بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتاتو ایک دم سے اند هیر اجھاجا تا۔۔۔۔اسے اج باییں دن ہو گے تھے گھر سے اپے ہویے اور ادھر سے اتے ہی اسے یہاں دوراس غیر اباد اور سنسان یہاڑی علاقے میں جھیج دیا گیا تھا۔۔۔ایسا کی بار ہوا تھااور اسے مجھی پریشانی کاسامنانہی کرنا یرِّ اتھا۔۔۔ مگر اس د فعہ سب الٹ ہور ہاتھااس کا دل ایک میل کے لیے بھی نہیں لگ رہاتھا۔۔۔۔ پچھلے پندرہ دن سے اس کی کسی سے بات نہی ہوئی تھی۔۔۔ بیال سیل فون کے استعال کی اجازت نہی تھی اور سیگنلز پر اہلم بھی حدسے ذیادہ تھاوہ یہاں اتے وقت اینافون وہیں چھوڑ ایا تھا۔۔ایک بے چینی سی مسلسل اس کے اندر تھی۔۔۔ایک عجیب ساڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔۔۔اگروہ یہاں سے زندہ واپس نا گیا تو ۔۔۔ ہر وقت وہ موت کے بہت نز دیک رہتا تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھاموت کی بےرحمی تبھی بھی اسے دبوچ سکتی تقى\_\_\_\_وه كياجا بتا تھااسے خو د بھى شمج نہى ار ہاتھا\_\_\_ مگر وہ الجمى مرنانهي حامتا تفاجينا حامتا تفا\_\_\_ ۔ساری د نیاسے ناراض ہوئے۔۔۔۔سوچوں میں گم۔۔۔۔چیرے پر در دیے پاکچھ اور محے یہ تو سمج نہی ار ہی۔۔۔ کچھ توبات ہے۔۔۔ شاہ زر اہسگی سے اس کے

اكتوبر2016



چرے یہ واضح تھی۔۔۔ سر میں درد بھی ہے۔۔وہ ان کے کاندھے سے ٹیک لگاتے ہونے بولی ۔ اچھا چلو کوئی بات نہی تم جا کہ فریش ہو او میں کھانالگاتی ہوں اور پھر سر بھی دبادوں گی ٹھیک ہے۔۔۔ انہوں نے اٹھتے ہویے کہاتووہ سر ہلاتی ہوتی اٹھ گی ۔انہوں نے کھاناٹیبل یہ لگایاہی تھا کہ بھیااگیے وہ ان کو دیکھ که مسکراییں۔۔۔اور سلام کیا۔۔۔وہ اہشگی سے جواب دیتے ہوئے کرسی یہ بیٹھ گیے انہوں نے فوراً یانی کا گلاس بھر کہ ان کی طرف بڑھایا۔۔۔بڑے بھیانے گلاس تھام کر , کیا بنایا بھیبی اج۔۔۔ بہت بھوک لگی ہے۔۔۔ وہ ہاتھ ملتے ہویے بولے تووہ مسکراییں . يەتوكھاتے وقت ہى پەتەچلے گا۔۔۔ويسے بس بەسمج لىس كە کچھ اسپیش ہے۔۔۔اور اپ کو پیند بھی ایے گا۔۔۔۔ان کی بات په بڑے بھیانے مصنوعی سسپنس میں مبتلا ہونے کا تاثر ۔ویسے تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ توہے۔۔۔انہوںنے تعریف کی تو پھر مانتے ہیں نا۔۔۔وہ سلاد کو دوپلیٹوں میں منتقل کرتے

میں ڈال رہی تھی جب سے وہ واپس ایا تھا بجیب ساہو گیا تھا
گھنٹوں چپ چاپ ایک ہی جگہ بیٹے ارہتا سب سے بات چیت
کرنا تو اس نے جیوڑ ہی دیا تھا۔۔۔ ایک سستی سی ہر و قت اس
پر چھابی رہتی۔۔۔
سٹاہ زر کا فی دیر بیٹے اس کے بارے میں سوچتارہا مگر اس
الجھن کا کوبی سر اہا تھ نالگا تو وہ سر جھٹک کہ اندر چلا گیا
وہ کا لئے سے تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔۔۔۔ اتے پی لا ونئے میں
پڑے صوفے پر ڈھہ سی گی گر می کے باعث بر احال ہورہا تھا
پاکستان میں تو گر می کا موسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا
قااور اوپر سے کالج جانے کی نیی مصیبت سرچہ ڈال لی تھی
اس کا موڈ بلکل بھی نہیں تھا مگر اب صاف صاف منع بھی نہی

یہ لوپانی ہیو۔۔۔۔انہوں نے اسے بکار کہ کہاتو ہمی نے بازو انکھوں سے پرے ہٹا یا اور گلاس تھام لیا ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی گیی۔۔۔وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گییں۔۔۔ ہمی نے خالی گلاس سامنے رکھے میز پر رکھدیا اور ٹیک لگالی ۔۔۔انہوں نے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر ایے بالوں کو پیچھے ہٹایا

۔ تھک گی ہو۔۔۔وہ پیارے اس کی طرف دیکھتے ہویے پوچھنے لگیں تو ہنی نے اثبات میں سر ہلا دیا تھکن اس کے

ہویے شرارت سے گویا ہوییں

۔ویسے اس میں تمہارانہی بی جان کا ہاتھ ہے انہوں نے سب

زبر دستی سکھایا تھا تمہیں۔۔یاد ہے نا کچن میں جانے سے کیسے

جان جاتی تھی تمہاری۔۔اگر وہ زبر دستی ناکرتی توتم اج بلکل

اكتوبر2016

پٹی بند ھی تھی۔۔۔ پھر بعد میں کیوں پچھتاواہواانہیں۔۔۔
وہ انکھوں میں نفرت لیے بولیں

. بڑے بھیااس سے پہلے کہ پچھ بولتے ان کی نظر سیڑ ھیوں پہ
پڑی۔۔۔وہ ساکت سے اس طرف دیکھتے رہے۔۔۔ان کو
خاموش پاکروہ ان کے تعاقب میں دیکھنے لگیں۔۔۔وہاں
کھڑی ہنی کو دیکھ کہ ان کا چہرہ فق ہوانا جانے وہ کب سے
کھڑی تھی اور اس نے کیا کیاسا تھا اور کیا مطلب اخذ کیا تھا
ان سب سے۔۔۔اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کفیت
کااندازہ لگانامشکل تھا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی

وہ ہے موجو داس قدر مجھ
میں!!....
میں!!....
میں!!...
میں السلامی اللہ میں نہ ہوں
ان سے محبت کمال کی ہوتی ہے
مہران مانی
بنجاب سمندری

نکمی جاتی۔۔۔اس لیے سارا کریڈٹ ان کو جاتا۔۔بڑے بھیا بناسو ہے بول گیے مگر ان کا ستاہوا چبرہ دیکھ کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔۔۔۔وہ ساکت نظر وں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں

اپ اس بارے میں بات مت کیا کریں پلیز۔۔۔۔وہ سفاکانہ لہجے میں بولیں تو انہوں نے ایک تقسف بھری نگاہ ان پہ ڈالی ۔۔۔۔وہ اب دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گییں تھیں تم بھول کیوں نہیں جاتی وہ پر انی باتیں۔۔کیوں یاد کر کر کہ اپناخون جلاتی ہو۔۔۔انہوں نے دکھ بھرے لہجے سے کہاوہ ان کادرد محسوس کررہے تھے

ہیں سال بہت لمباعر صہ ہو تا۔۔۔۔کسی کے لیے بہت اسانی سے گزر جاتا گر کسی کا ایک ایک لمحہ عزاب بن جاتا ۔۔۔۔ مگر پھر ۔۔۔۔ مشکل ہو جاتا۔۔۔۔ مگر پھر بھی میں نے گزار نابہت مشکل ہو جاتا۔۔۔۔ مگر پھر بھی میں نے گزار ا۔۔۔۔ ہر تکلیف سہی ہے۔۔۔ خود کو اتنی تکلیف دینے والوں کو میں اتنی اسانی سے معاف نہی کر سکتی ۔۔۔۔ ان کی انکھول میں چنگاریاں بھڑ ک رہی تھیں ۔۔۔۔ ابجہ کسی بھی قسم کے جزبات سے عاری تھاوہ بے ساختہ انہیں دیکھتے رہے

وہ ماں ہیں تمہاری۔۔ کچھ توسوچ سمج کہ بولو۔۔۔ بڑے بھیا کو ان کی بات بری لگی تھی

۔اس مال نے میری زندگی تباہ کر دی۔۔۔اپنے سگوں کو راضی کرنے کے لیے مجے ہی قربان کر دیا بنا میہ سوچ کہ میں بھی ان کی انکھوں پر تب تو

اكتوبر2016





## اطمينان

## سلمان بشير (بهاولنگر)

03015853349

"مولوی صاحب! دل کی بات یو چھیں تو آپ سے شادی کے بعد میں نے خواہشوں کا گلائی گھوٹٹا ہے، شادی کر کے آئی تھی تو کئی امیدیں تھیں جو ہر گزرتے سال کے ساتھ دم توڑتی گئیں، اچھے گھر اور لباس کی خواہش کس کو نہیں ہوتی۔ پر کرائے کے مکان میں زندگی کٹ گئی اور لباس کے نام پر خیرات کے کیڑوں میں تن ڈھانیا"

مولوی صاحب نے جو اپنی بیگم سے سوال کیا کہ آج کچھ الیں دل کہ بات بتاؤجو پہلے کبھی نہ کی ہو۔ پھر بیگم کے ایسے جو اب پہرہ وہ تھوڑے خفا ہوئے اور کافی دیر بیگم کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر چاریائی سے اٹھے کے بولے

"مانا کہ میں نے دنیا کی دولت نا کمائی ہو، پر جو میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے وہی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں"
" مولوی صاحب! کیا کرنا ایسی عزت کا جس سے نا پیٹ بھرے ناتن ڈھکے، بس اب توعادت ہو گئ ہے اسی طرح من مارے جینے کی " بیگم کسی صورت ان سے متفق نہ ہوئی

"الله پاک نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ مجھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ جوہاتھ پاؤں دیے ہیں انکا صحیح استعال کرنے سے ساری بنیادی ضرور تیں پوری ہوسکتی ہیں۔ اس سب کے بعد اگر کسی چیز کی انسان کو ضرورت ہے تو وہ ہے سکوں اور اطمینان بس اس ذات کی عبات میں محیط ہے۔ ایک دن تم بھی یہ بات سمجھ جاؤگی" عبات میں محیط ہے۔ ایک دن تم بھی یہ بات سمجھ جاؤگی" عصر کی اذان ہوئی اور مولوی صاحب مسجد کی طرف چل دیے۔ کافی دیر گزرگئی مولوی صاحب گھر واپس نہ لوٹے۔ بیگم پریشان ہوئی محلے کے بچوں سے پوچھ بچھ کی پر کہیں سے بیٹم پریشان ہوئی محلے کے بچوں سے پوچھ بچھ کی پر کہیں سے کوئی خبر نہ آئی۔ قریب آدھی رات تک انتظار کے بعد مولوی صاحب کی لاش کو ایک قریب آدھی رات تک انتظار کے بعد مولوی کی خبر نہ آئی۔ قریب آدھی رات تک انتظار کے بعد مولوی کی خبر نہ آئی۔ قریب آدھی رات تک انتظار کے بعد مولوی کی خبر نہ آئی۔ قریب آدھی رات تک انتظار کے بعد مولوی کی جانبر نہ ہویا گیا۔ سڑک یہ بخیایا لیکن وہ جانبر نہ ہویا گے۔

مولوی صاحب کی بیگم بیوہ ہوئی توانکے کئی ایسے جاننے والے نکل آئے جن کے پاس بے حساب دولت تھی، کیونکہ مولوی

ماں"کے بارے میں کھوں بیہے کہاں او قات میری" بڑی مشکل سے قلم مگر آج اٹھایامیں نے ہم کو تحفہ زمیں پر جو ملاماں کی صورت تحفہ انمول ہے میرے رب سے جو یا یامیں نے اس کے آگے جو بھی سر کوجھکا یارب اس کے قدموں میں ہی توجنت کو پایا میں نے گر دش ایام سے گھبر ائے جو بھی بیٹھی ہوں اس کے لفظوں سے پھر نیاحوصلہ یا یا میں نے جب تبھی حوصلے ٹوٹے میں پریشاں ہوئی اس کی آغوش میں ہی جاکے سکوں یا یامیں نے اس کااحسان که تجھی ہاتھ جو تھامامیر ا تھام کے ہاتھ اس کے قدم پہلا اٹھایا میں نے جب کبھی خواب میں گھبر اکر میں سہم کر جاگی اس کی بانہوں میں پھر خود کو چھیایا میں نے شکرہے رب کا مجھ جو ملی ہے عزت اس کی دعاؤں کا ثمر آج یہ یا یامیں نے اے خدامیں رہوں جب تک میری ماں کو سلامت رکھنا مزاجینے کاتواسی کے ساتھ ہی پایامیں نے (نزہت جبیں ضیاء)

صاحب کے کردار اور صدافت کا پہلے ہی بول بولا تھا، اسی
لیے اٹکی بیوہ پہ لوگوں کو بڑار حم آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولوی
صاحب کی بیوہ کرائے کے مکان سے نکل کے اپنے ذاتی گھر
کی مالکن بن گئیں۔ کئی صاحب مال لوگوں نے انکام ہمینہ باندھ
دیا۔ اب انکے پاس گھر بھی تھا اور اچھا لباس بھی۔ زندگی چند
ہی دنوں میں سکوں میں آگئی پر ایساسکون تھا کہ پانچ وقت کی
نمازی خاتون کی نمازیں قضا ہونے لگیں۔ مال و دولت کی
غرادی خاتون کی نمازیں قضا ہونے لگیں۔ مال و دولت کی
عبادت کم پڑ جائے تو نحوست اسکی جگہ لے لیتی ہے اور اس کا
اثر زندگی پہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک عرصہ بیتا تو مولوی
صاحب کی بیوہ کو ان کی کہی وہ بات یاد آئی
"اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر
نہ ہوتا"

### داستانِ دل ميں تحرير سجيجنے کا طريقه

۔ ہمارا ایڈریس ہے

5 / 19 : نديم عباس دُ هكو، چک نمبر تحصيل وضلع ساہيوال 5 / 78 لـ دُا کخانه.

مارانمبرىي: 03225494228

abbasnadeem283@gmail.com

اكتوبر2016





# فربانی کا بگره علی رضا

تیار نہیں تھااحمہ کمرے میں چلا گیا۔احمہ کاباب سوچ میں گم تھا کہ بکراکیسے خریداجائے۔احمر کے باپ کی معمولی سی تنخواملتی تھی جس سے بمشکل بچوں کا پیٹ یالتا۔ احمد کی والدہ نے بھی احمد کو بہت سمجھا یالیکن احمد کسی کی بھی کو ٹی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔احد کے ابونے کہا کہ کل ہم قربانی کے لیے بکرا لائیں گے۔احمداب صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تواحمہ کے ابونے یہ کہہ کرٹال دیا کہ ہم کل جائیں گے۔کل جب آئی تو احمد کاباب منڈی گیاتو بکروں قیمتیں تو آسانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ بکر اخرید ناباب کے بس کا کام نہیں تھا۔ باپ یریثانی کی حالت میں گھر واپس آ گیااور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگلی بار ہم ضرور بکرے کی قربانی کریں گے۔احمد کا باپ کل کام پر گیا۔ مالک نے احمر کے والد کو بلایا۔ مالک نے احمر کے والد کو کچھ رقم انعام کے طور پر دی۔ پوچھنے پر مالک نے بتایا کہ آپ ہمیشہ محنت، لگن اور ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے یہ حجوم ٹاسا تحفہ قبول فرمائیں۔احمہ کے ابوبیہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور مالک نے گلے لگایا۔ اب احمد کا باپ

احمد اور عامر ہم جماعت تھے۔ان دونوں کے در میان گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ساتھ پڑھتے اور کھیلتے تھے۔ دونوں سکول میں ہمیشہ فرسٹ آتے۔احمد ہر شام عامر کے گھر جاتا اور وہ دونوں مل کریڑھتے۔ آج جب احمد پڑھنے کے لیے اینے دوست عامر کے گھر جا تاہے تو دیکھتاہے کہ عامر کے گھر ایک خوبصورت بکر اتھا۔ عامر اپنے دوست احمد کو بتا تاہے کہ یہ بکرااس کے ابو قربانی کے لیے لائے ہیں۔احمہ کو جانوروں سے بہت بیار تھا۔ احمد کو بکراد پکھتے ہی خواہش بیداہو گئی کہ کیوں ناہم بھی اس عیدیر قربانی کریں۔احمد جب واپس گھر گیا ۔ تواپنی امی سے کہا کہ آج عامر کے ابو بھی بکرالے آئے ہیں ۔ ابوسے کہیے کہ آپ بھی قربانی کے لیے بکر الائیں۔ اتنے میں احمہ کے ابو بھی آ گئے۔احمہ کے ابونے کہاکیابات چل رہی ہے۔ احد نے کہاابوجان آپ قربانی کا بکر اکب لائیں گے۔میرے دوست عامر کا بکر اکا بھی آ گیاہے۔احمد کے والد (گہری سانس لیتے ہوئے) بیٹاتم توجانتے ہی ہو کہ عامر کا باپ کتنابر اافسرہے وہ بکر الاسکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے یسے نہیں ہیں کہ بکراخرید سکیں۔احمد کوئی بات سننے کے لیے

اكتوبر2016



ہم اہل جنوں تم اہلِ ستم پیر میل ہمارا کیو نکر ہو۔۔؟ آ تکھوں میں ہمارے سنگریزے اور خواب تمھارے پتھر کے آئینے کی طرح شفاف ہیں ہم شیشے کہ شہر میں رہتے ہیں تم لوگ بھی پتھر جیسے ہو، جذبات تمھارے پتھر کے ہم دل میں محبت رکھتے ہیں، احساس ہمارے نازک ہیں لیجے بھی تمھارے پتھر کے ،الفاظ تمھارے پتھر ہیں ہیں گلیاں ہماری شیشوں کی، دیوار میں آئینے ہیں تم پاؤں کہاں رکھ پاؤگے، ہیں پاؤں تمھارے پتھر کے تم ہم سے دور ہی اچھے ہو، تم ہاتھ ہمارامت تھامو ہم نازک شیشے کی مانند اور ہاتھ تمھارے پتھر کے۔ اس کی آئکھیں کبھی سوئی کبھی روئی جیسے میری نیندوں کی تھکن آنکھ میں اس کے اتری میری پلکول په جوبے خوابی کاموتی تھہرا میری پلکوں کی چیک آنکھ میں اس کے اتری میری سوچوں میں ،میری بات میں اس کا گماں میری ہر سوچ خیالات میں اس کے اتری اس کا احساس میری نس نس میں سایا ایسے میرے ہاتھوں کی نمی ہاتھ میں اس کے اتری میرے لہجے میں جو لفظ ہیں سارے اس کے میری تخلیق، تخیلات میں اس کے اتری۔  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow ($ نزېت جبيں ضاء $) \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

بہت خوش تھا کیوں کہ ان کے پاس اتنی رقم ہو گئی تھی کہ وہ قربانی کا بکر اخرید سکے۔احمہ کے ابو کام پر واپسی کے بعد منڈی چلے گئے وہاں سے قربانی کے لیے ایک خوبصورت بکرا خریدااور گھر چل دیے۔احمہ گھر میں اداس بیٹیاتھا۔ آج تو احمد پڑھنے کے لیے عام کے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ احمد کے والدنے دروازہ کھولااور گھر داخل ہوا۔احمد صحن کے ایک کونے کی طرف بیٹھاتھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایک خوبصورت بکرادیکھا۔ توخوشی کی انتہانہ رہی احمر بھا گا بھا گااینے ابو کہ پاس گیاا ہاجان کیا یہ ہمارا بکراہے۔ ابوجان نے جواب دیاجی بیٹا ہیہ ہمارا بکراہی ہے۔اتنے میں احمد کی والدہ بھی کمرے سے باہر آئیں۔احمد کی والدہ کو تولیقین ہی نہیں آرہاتھا کہ ہم بھی اس مرتبہ قربانی کریں گے۔احمد کی والده نے یو چھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ باپ نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ بیسے اس کے مالک نے دیے ہیں۔احمد خوشی سے اپنے ابو کے گلے ملا۔ آج احمد کا گھر انہ بہت خوش تھا کیوں ان کے گھر پہلی قربانی تھی۔غربت اتنی تھی کہ وہ قربانی جانور نہیں خرید سکتے تھے۔احمہ کی والدہ نے اپنے رب کاشکر ادا کیا۔

نیندوں سے اب جھگڑا کروں تو کیا ہے ڈی خوابوں نے جومیری زندگی حسین بنار کھی ہے محمد جواد خال(حویلیاں)

اكتوبر2016



## محبت ابر کی صورت نوریه مدنژ

"مجھے بھوک نہیں ہے.. میں سکول کی کینٹین سے کچپرہ کھا لول گا..."

زین نے رو کھے لہجے سے کہااور جلدی سے اپنابیگ کندھے پہ ڈالے سکول وین کاہارن سن کے باہر نکل گیا...

"ارے پر سنوتوں آپ کے پہند کے پراٹھے..."

"کوئ فائدہ نہیں پکارنے کا... جانے والے کو آواز پہپلٹنا ہوتا تووہ جاتا ہی کیوں...؟"

خضرنے کھانے کی میزیہ آتے ہوئے کہا..

"میں نے تم سے شادی کی کیونکہ مجھے لگاتھا کہ تم ہی زین کو سے سپال کا پیار دے سکتی ہو... پر مجھے کیا خبر تھی کہ زین تم سے اس قدر کھنچارہے گا.. مجھے سب نظر آتا ہے.. اس کی بد تمیزی، جان بوجھہ کر تمہیں تنگ کرنا، رو کھا پن... سچ بد تمیزی، جان بوجھہ کر تمہیں تنگ کرنا، رو کھا پن... سچ بوچھو تو میں شر مندہ ہوں تم سے.. "

خضرافسر دگی ہے کہنے لگے..

" نہیں خضر!وہ ابھی بچہ ہے نا..سب سمجھہ جائے گا..میری محبت کی مہک پیچان کر مجھے مال کیے گا... مجھے یقین ہے اپنی "زین! تمہیں پتاہے سوتیلی ماں کتنا ظلم کرتی ہے؟ توبہ توبہ اللہ بحپائے"
"یادر کھووہ تم سے بھی پیار نہیں کرے گی"
"دیکھنا تمہارے بابابھی اس کے بیچھے تمہیں بھول جائیں

گیارہ سالہ زین کے ذہن میں اپنے کزنز کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت جاری تھی ... وہ سات سال کا تھاجب اس کی مامااس کا ساتھ ہے چھوڑ کے دوسرے جہال گئ سدھار گئ تھی ... اب اس کے بابادوسری شادی کر رہے تھے اور اس کا معصوم ذہن اپنے کزنز کے دکھائے گئے رخ کو دیکھ ہ رہا تھا... اس کے لئے کچھ ہ بھی سمجھنا اور قبول کرنامشکل تھا..

"زین بیٹا! آئوناشتہ کرلو.. میں نے آپ کے پبند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں... جلدی آئو آپ.." میں نے مسلسل تیسری بارزین کوناشتے کے لئے بلایا

اكتوبر2016



ممتایہ... چلیں اب آپ ناشتہ کرلیں میں آپ کے کپڑے یریس کر دوں" " آخر آپ خود کو محصتی کیاہیں؟ پتانہیں آپ کو کون ساجادو آتاہے جوہراک کواپنی مٹھی میں کرلیتی ہیں. پہلے بابایہ اپنا جادو کیااور وہ آپ سے شادی کر کے ہمارے گھرلے آئے..اب آج آپ نے میرے سکول آکے پتانہیں ایساکیا پھو نکا کہ میرے سب دوست اور ٹیچر ز آپ کی تعریف کرنے لگے.. کہ "زين! آپ كى ممابهت نائس ہيں" " آنٹی کتنی سویٹ ہیں نابالکل میری مماجیسی " "تم تولکی ہوجوتمہاری سٹیپ مام تم سے اتناپیار کرتی ہیں" آج زین کے سکول میں پیر نٹس ٹیچر میٹنگ تھی اور خصر کام کے سلسلے میں دو سرے شہر گئے تھے اس لئے زین کے ساتھا۔ مجھے سکول جانا پڑاور نہ توزین خضر کوہی ساتھ ہ لے کر جاتا...اوراب گھر آکے وہ اپنے دوستوں اور ٹیچر کی باتیں چڑتے ہوئے سنار ہاتھا... ".. به آنٹی اتنی سویٹ گلی ہیں تو جائو اپنے گھرلے جائو انہیں...بڑے آئے.." زین پیر پختااینے کمرے میں چلا گیا.. زین کی در شتی بھر الہجہ میرے دل کو کاٹ رہاتھا. . " یااللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں زین کے لئے کتنا پیار ہے.. تو دلوں کو پھیرنے والاہے تومیرے بیچ کے دل کو میری طرف کچھیر دے…بے شک تواپنت بندوں سے ایک

ماں سے بھی ستر گنازیادہ پیار کر تاہے... تواس ماں کی التجاس لے ... "

میں دل کی گہرائیوں سے یہی دعا کئے جارہی تھی ...

اگلے دن زین سکول وین کاہارن سن کر بھی اپنچ کمرے سے باہر نہیں آیا... مجھے لگا شاید وہ کل کی بات سے مجھہ سے ناراض ہے.. میں اس کے کمرے میں گئ تود یکھاوہ بخار میں پینک رہا تھا. میر کی توجان ہی نکل گئ اسے دیکھ ہے ۔

"زین!زین بیٹا!ک کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبعیت اتنی خراب کیسے ہو گئ؟ افف خضر بھی گھر پہ نہیں .. مم میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں ... آپ ہمت رکھو بیٹا.. آپ کی مماہے آپ ڈاکٹر کو بلاتی ہوں ... آپ ہمت رکھو بیٹا.. آپ کی مماہے آپ میں زین کے ماضے پہ گیلی پٹیاں رکھتی جارہی تھی .. ڈاکٹر کو فون کئے خاصی دیر ہوگئ تھی . پر ڈاکٹر کا کچھ ہیتا نہیں فون کئے خاصی دیر ہوگئ تھی . پر ڈاکٹر کا کچھ ہیتا نہیں

میں زین کے ماضے پہ لیکی پٹیاں ر تھتی جارہی تھی. ڈاکٹر کو فون کئے خاصی دیر ہوگئ تھی۔ پر ڈاکٹر کا کچھہ پتا نہیں تقل تقل... میں خو دہی قریبی کلینگ سے ڈاکٹر کو بلانے نکل پڑی... بھاگ دوڑ میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ننگے پائوں دوڑ رہی ہوں... ڈاکٹر نے زین کا چیک اپ کر کے اسے دوا دی توزر ااس کی آئھیں کھلیں..

"مسنز خطر آپ نے بچے کے ماتھے پہ بروقت ٹھنڈی پٹیاں رکھ کے کافی حد تک اس کاٹمپر پچر کم کیا ہے ... اپنے بچے کے لئے ننگے پائوں دھوپ میں چلنا توماں کاہی خاصہ ہے ... اور لٹل مین تم دوااور خوراک ٹائم پہلینااو کے ... "

ہماری نیندوں میں کیسے عذاب اترے ہیں تمھاری ذات سے وابستہ خواب اتر ہے ہیں میرے وجو دمیں صدیوں کی پیاس بستی ہے ہرایک قدم پرمیرے، سراب اترے ہیں میرے قلم میں تمھاری ہی خوشبوبستی ہے تمھارے نام سب ہی انتساب انزے ہیں تمھارے جوروستم کا کوئی حساب نہیں ہمارے واسطے سب احتساب اترے ہیں ہماری ذات سے تم کو محبتیں ہی ملیں اگرچہ ہم یہ تمھارے عتاب اترے ہیں۔  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ تمام عمر حساب و کتاب میں گزری خوشی، غمی، گناه و تواب میں گزری تمھارے لیے شجر سابہ دار کھہرے ہم مگر ہماری بہت ہی عذاب میں گزری گوزند گی تھی چیوٹی، مگر تھی جس قدر بھی الجھتے ہوئے دل خانہ خراب میں گزری شکسته یا کھڑی ہوں، نظر میں کچھ بھی نہیں تمام عمر تلاش سراب میں گزری۔ ☆ ☆ نزبت جبيں ☆ ☆ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زین نے میر ہے مٹی زدہ زخمی پیروں

کودیکھا تورونے لگا...
"کیا ہوا بیٹا! کہیں در د ہورہا ہے کیا؟ مم میں ..."
اس کورو تادیکھ ہے میر ادل بند ہورہا تھا..
"بیس نے بہت براسلوک کیا.. مجھے معاف کر دوماں ..."
زین کے منہ سے بیہ الفاظ سن کے میر اضبط بھی ٹوٹ گیا...
"دیکھا میں نے کہا تھانا آپ کے پاس کوئ جادوہ ہے... مجھ ہ پہتی اپنا جادو کر دیانا.."
میری گود میں سر رکھے میر ابیٹا کہہ رہا تھا... اور میں دل ہی دل میں اس ذات باری کی شکر گزار تھی جس نے میری متا میری محبت کو ابرکی صورت پھیلا دیا تھا....

خود اپنا آپ گنوا کے جشھیں سکون نہ ملا وہ تیر گی کے نہیں روشنی کے مارے ہیں ایم شفیع تنہاامر ہ خور د (گجرات) کہ ہے کہ وہی اک شخص رہتا ہے عالم وجد مجھ میں محو۔۔ اد هر رقص ، اد هر رقص ، یہاں عکس ، وھال ارمان ملک

اكتوبر2016





## آزادی اور ہم ردافاطمہ

آزادی کی بات کرتے وقت ضبط کے مرحلے سے جب گزرنا یڑ تاہے تومیری آنکھوں میں سرخ ڈورے رقص کرتے ہیں ... دل آه وبقا کرتاہے... زبان سسکیاں بھرتی ہے... یورے وجو دمیں بے چینی خون کی جگہ رگوں میں سرایت کر جاتی ہے ... تاریخ کے اوراق آ تکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں پھر سوال دماغ میں ابھر تاہے کیا آزادی اسلام کے اصولوں یے عمل کرنے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے حاصل نہیں کی تھی ... کیااس آزادی کے عوض دهرتی لہورنگ نہیں ہوئی تھی ... آسان نہیں روہاتھا... عصمتیں نہیں جیمینی گئی تھیں ... جسم ٹکڑوں کی صورت میں كاٹے نہیں گئے تھے؟میرا قلم لڑ كھڑ ارہاہے... آنسو باوجو د کوشش کے آئکھوں کی باڑیھلانگ چکے ہیں... پھر میں ماضی سے حال میں آ جاتی ہوں... تو دل د کھ سے پھٹنے لگتا ہے... تب عصمت کی چادر کو تھینچنے والے کا فرتھے...اور آج مسلم ہی مسلمان سے محفوظ نہیں ہے ... ان قوموں کو آزادی کے دن خوش ہونے کاحق ہو تاہے جن قوموں کے بیے بھوک کی جادر اوڑھ کے نہیں سوتے ... وہ قومیں آزادی کے نعربے

لگاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں جو اپنے عہد کو پورا کریں ... سال کا سے
ایک دن ہی آزادی کا نہیں ہے ... پوراسال آزادی کا ہے ...

بے شرمی کی آزادی نہیں بلکے اسلام کے اصولوں پے عمل
کرنے کی آزادی ... عصمتوں کو مٹی میں ملانے کی آزادی
نہیں بلکے عزت دینے کی آزادی ... قتل وغارت گری کی
آزادی نہیں بلکے جان کے محفوظ ہونے کی آزادی، میں کیا کیا
لکھوں کس کس چیز کی آزادی در کارہے ... میر اوطن تو آج
کھی لٹیروں کے قبضے میں ہے ... ہمیں روشن سوچ کی نہیں
روشن ضمیر کی ضرورت ہے ... باب العلم مولا علی کرم اللہ "
وجہد الکریم کا قول ہے

"معاشرے کفرکے ماحول میں توزندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں نہیں"

ظلم کانمونه فرعون تھامٹ گیا، دہشت کانشان نمر ود تھاغرق ہوگیا، جہالت کا پیکر ابوجہل تھاقصہ پارینه بن گیا.. اور آج کا مسلمان ہے جو جہالت کی اتھاہ گہر ائیوں میں اوندھے منہ پڑا

...←

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

ہمیں اسکو بیخیا نہیں ہے ... لوٹنا نہیں ہے ... اس کی آبیاری
کرنی ہے ... اسکی عزت کو پامال ہونے سے بچانا ہے ... یہی
پیغام ہے اس دن کا ...
ہم تو مٹ جایں گے اے عرض وطن
تم کور ہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک
اللّٰد پاک میرے وطن پے رحمت کی چادر فرما خے... اس میں
رہنے والوں کو آزادی کی حقیقت سے روشناس کرائے....
آمین ...

#### (ختم شُر)

نفرتیں کرنے کاوہ شوقین ہے

میں بناحاہت نبھانے کے لیے

بلال شیخ بیہ پور پوراذیت میں ڈالتے ہوئے تم بیہ سانس سانس محبت پکار تاہوامیں میٹم علی آغا میں اقرائگ تودیکھوجو تم کود کھ کرمیری آئھوں میں اتر آتے ہیں ..... وہ رنگ تعلی کے خوش رنگوں کو بھی مات دیتے ہیں ....!!

بنت قاسم

ترقی تعلیم کی نہیں ہوئی بے حیائی کی ہو گئی... آزادی کا بید دن محض جشن منانے کے لیے رہ گیا... سبز ہلالی پرچم کی جگہ ملک کوایسے پاش پاش کیا کے سب کے اپنے حجنڈے بن گ ئے...اس یاک پر چم کو صرف آج کے دن جگہ جگہ لگایا جاتاہے... تو پھراسکی قدر ایسے کی جاتی ہے کے اگلے دن گلی کوچوں کی زینت بنی حجنڈیاں یاؤں تلے روند دی جاتی ہیں .... اس ملک کے معصوم سیوت ہیں اور ذہن ان کے بے حیائی کا مر قع... آزادی کو سمجھیں...اسکی اہمیت معلوم کرنی ہے تو کسی بے قصور حوالات میں بنداس انسان سے یو چھیں جس کو خود نہیں پتاکے آزادی کی نوید کب سنائی جائے گی اسے ... اس مقبوض سے یو چھیں جس نے اپنی آئکھوں کے سامنے اینی مال، بہن اور بیٹی کو مرتے دیکھا ہو… اس سے یو چھیں جس نے دل خراش چینیں سنی ہوں .... پھر فیصلہ کریں کے آب آزادی کاحق ادا کررہے ہیں؟ کیا آپ اس لہو کو فراموش کررہے ہیں جواس آزاد azad ملک کی جڑوں میں ہے؟ یادر کھیں جی لوگ دوسروں کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں ... اور اپنی اصلیت سے آئکھیں چھیر لیتے ہیں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں . انہی کے لیے اقبال نے فرمایا ہے ~ا بنی ہی مٹی بے چلنے کاسلیقہ سیکھو · سنگ مر مریے چلوگے تو پیسل جاؤگ وقت ہے سننجل جانے کا… اٹھ جانے کا… آئکھیں اور دل کھول کے بہت سچائی سے اپنا محاسبہ کرنے کا.... اور سب سے یہلے الله کی رسی کو مضبوطی سے تھام کیجے... یہ ملک ہماراہے

اكتوبر2016



## تو کل اور خد مت حماد ظفر ہادی، گوجرہ

دوالیے واقعات جنہوں نے ایک شخص کوبدل بدل کی روپ دیے حاجی صاحب اپنے گودام کی طرف جارہے تھے چھوٹی چھوٹی سنت مطابق داڑھی ہاتھ میں تسبیح زبان پے اللہ ّاللہ ؓ کی صداسجان اللہ ؓ، چلتے جب وہ گودام پنچے جہاں کم از کم صداسجان اللہ ؓ، چلتے جب وہ گودام پنچے جہاں کم از کم 500 مز دور کام کرتے تھے حاجی صاحب کا کباڑ کا بہت وسیع کاروبارتھا، جب وہ گودام کے گیٹ پے پہنچے تو وہاں ایک کتا اپنی ٹانگیں گھییٹ کر اندر جانے کی کوشش کر رہاتھا اسکی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی،

اسکاجسم زخموں اور لہوسے لت بت تھا، منہ بے بھی خون لگا تھاشاید اس کے جبڑے بھی ٹوٹ چکے تھے، حاجی صاحب نے سوچاڈا کٹر کو فون کر کے کتے کاعلاج کر وایا جائے، انہوں فون جیب سے نکالا اور ڈاکٹر کو فون لگنے سے پہلے ہی فون جیب میں رکھ لیاوہ دیکھنا چاھتے تھے کہ اللہ پاک اسکورزق کیسے دیتا ہے اللہ گاہر جاند ارسے رزق دینے کاوعدہ ہے، یہ ہی سوچ کر انہوں نے کتے کو وہیں رہنے دیا اور خود آفس میں جاکر بیٹھ انہوں نے کتے کو وہیں رہنے دیا اور خود آفس میں جاکر بیٹھ سارادن کتا بھوٹی کی قوٹی دیر بعد جاکر کتے کو دیکھ آتے مگر سارادن کتا بھوکا لیٹار ہا مگر اسکے رزق کا کوئی انتظام نہ ہوا،

حاجی صاحب کے تمام ملازم چھٹی کرکے جاچکے تھے، مگر حاجی صاحب کتے کی نگرانی بے بیٹھے تھے یہ دیکھنے کہ کتے کورز ق کہاں سے ملتاہے، سرمئی شام کے اندھیرے ہولی ہولی چھائے جارہے تھے, حاجی صاحب کتے کی ٹینش میں تھے اتنے میں ایک دوسر اکتامنہ میں گوشت کاایک ٹکر الئے اس زخمی کتے کے پاس آیااور اس کے منہ میں ڈال دیا مگر کتے کے جبڑے ٹوٹنے کی وجہ سے کتااس گوشت کو کھانہ سکا، تو دوسرے کتے نے گوشت کے ٹکڑے کومنہ میں لے کر جیایا اور چبا کر دو سرے کتے کو کھلایا، پھر جاکر کسی پاس کے حوض ہے اپنی دم گیلی کر لایا اور اس یانی سے زخمی کتے نے پیاس بھائی، حاجی صاحب بیرسب دیکھ کر مسکرائے اور رب یے توکل اور اس کے رازق ہونے یے یقین پختہ ہو گیا، اسی طرح کچھ دن ہو تار ہااور حاجی صاحب روز دیکھتے ایک کتا کیسے دوسرے کی خدمت کر تارہا، حاجی صاحب نے سوچا کہ جو رب اس کتے کورزق دے سکتاہے مجھے نہیں دے گا کیا؟؟

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

اتنا کہ کرنوجوان تو چلا گیا مگر فقیر سائیں نے بھی فقیری چھوڑ دی اور پھر حاجی صاهب بن گے اور گو دام کھول لئیے اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے ختم شد

> ماں کو جان سے پیاری لڑکی بابا کی راج و لاری لڑکی ڈو بتے دل اور کا نیتے ہاتھوں ماں نے آپ سنواری لڑکی عرب کے لوگو کیسے تم نے پید اہوتے ہی ماری لڑکی ور شه ما نگاتو پھرتم سے ختم ہے رشتہ داری لڑکی باتھ نہ ائی تو پھر وہ بولا وه تو تھی بازاری لڑکی مر د کی آخرخواہش جو یو چھی بولاایک کنواری لڑ کی دنیاتیرے باذیجے پر آخر بازی ہاری لڑکی کوشش کرے توہوسکتی ہے سولڑ کوں یے بھاری لڑ کی حماد ظفر ہادی، گوجرہ

اسی سوچ کے ساتھ حاجی صاحب نے گودام بند کر دیااور گھر
کوچھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور وہاں جاکر رب رب کرنے گئے،
دن رات عبادت کی چلے کئیے تورب نے انہیں ولی کی طاقت
عطافر مائی، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور مرادیں
پاتے ہر طرف انکا چرچاہونے لگاجو رب کے ہوجاتے ہیں پھر
رب انکا ہوجا تا ہے، حاجی صاحب نے توکل پے یقین کیاسب
کاروبار، گھر چھوڑ کے جنگل میں ڈیرے ڈالے تورب نے
شہر وں کے مجبور لوگ ان کے پاس بھیجے لوگ مریض لاتے
شفا

ایک دن حاجی صاحب اپنے مریدوں میں بیٹے دین کی باتیں کررہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ آپکو فقیری کیسے ملی، تو حاجی صاحب نے دونوں کتوں کی داستان سنادی اور فرمایا ہمیں بھی توکل بے ایمان رکھنا چاہیے کہ رب ہر ذی روح کو رزق ضرور دیتا ہے،

توہ ہاں بیٹھا ایک نوجو ان کان سی بینڈ فری لگائے بینٹ شرٹ میں ، بالوں کا ہنی سنگھ سٹائل لئیے کھڑ اہو کر بولا بابا جی آپ نے ایک کتے سے تو تو کل سیھا مگر دو سرے کتے سے خدمت نہیں سیھی جو ایک مجبور لاچار کی مد د دن رات کر تار ہا، آپ نے خود کارزق رب کے زمے لگا دیا مگر جن کورب آپ کے وسلے سے رزق دیتا تھا، 500 مز دوروں کے گھر چلے آپ کے گودام میں کام کرنے سے جلتے تھے،،

اگر آپ نے خدمت سیھی ہوتی تو آج شاید ایک ہزار گھراور آباد ہوتے،،اپنانہیں دوسروں کاسوچناچاہیے تھا،

اكتوبر2016

## زندگی کے رنگ

### ببرك كارمل جمالي

"میرے محبوب ویسے توجب بھی کوئی کہانی لکھنے لگتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میں تم کوخط لکھنے لگ گیا ہوں۔۔لوگ کبھی کوؤں کو قاصد بناتے تھے،اور کبھی کبوتروں کے پیروں میں پیغام لیسٹ کر بھیج دیتے تھے۔پرانے وقت اب گزر گئے ،اب نیاز مانہ اور نئے انداز آگئے سوشل میڈیانے ان سب کاموں کو بہت آسان کیا کہ منٹوں میں لکھا پل بھر میں پہنچ گیا

وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کسی چٹھی رسال کے قد مول کے سراغ لیتے ہیں۔ مگر جب۔۔کسی کوخط ڈالنا ممکن نہ ہو تواس وقت صرف ہوائیں ہیں رہ جاتی ہیں جن کے پلومیس کوئی پیغام باندھ دیں وہ فٹافٹ پہنچ جاتا تھا،میری ہر کہانی میر الک خطبن گیا ہے۔۔"جس میں آپ کاذکر کسی نہ کسی طرح ہونے لگیا تھا

"مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلے نے مجھے پہلا میسیج فیس بک پہ
کھا تھا اور سخت تنقید کیا تھا اس بل کو ایک سال بیت گیا ایک
بیگانہ ساپن تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ اس بیگانہ بن کا کیا
جو اب دو مگر پھر سوچا تم تو برگانے نہیں "وہ دن عید کا دن تھا
جس دن آپ سے بات ہوئی تھی دل بہت اداس تھا مگر ہنس
ہنس کے آپ سے بول رہا تھا سات منٹ کی بات ایسے تھی

جیسے سات سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں اس پل سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے بولنے کی کوشش کی تھی مگر میں عید کے دن کویاد گار دن بناناچا ہتا تھااس دن میرے دل کی دہلیز کو تمہارے قد موں نے چھوا۔ میں نے تمھاری آواز سی تو مجھے محسوس ہوا، جس ہوامیں تمھاری سانس ملی ہے اس میں ایک مہک آنے لگی ہے

ایک دن تم دل میں آئے، تمھارے ہاتھ نے ایس ایس لکھنا شروع۔۔۔ کب سے لکھناشر وع کیا تھا کچھ یاد نہیں ہے، مجھے زندگی میں تمھارا پہلا ایس ایم ایس ایسے ملاجیسے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں اس بل مجھے ایسے لگا جیسے میرے انتظار میں تمہاری ایک ہی سطر نے رنگ بھر دیئے اور یہ سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے

پھر کبھی ہم ایک دوسرے سے پیغام رسائی میں لگ گئے کبھی ناراضگی کبھی محبت کی باتیں اور کبھی سات سات دن غائب رہنا آپ کا اس دن میں بہت سوچ رہاتھا آخر اس کو ہو کیا گیا ہے نہ ایس ایم ایس ناکال فون بند اور اور خیالات کی دنیا جہاں بے رنگ زندگی چل رہاتھا اس روز پتا چلا کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی مگر مجھے بتانہ چلاجب آپ نے بتانا بھی گوارہ نہ کیا پندرہ دن بعد آپ کا ایس ایم ایس آیا آپ کارونگ نمبر تھا میرے پاس۔اسلیئے رابطہ نہ کر سکاوہ باتوں سے عمکین لگ رہا

میرے محبوب میں آج تمہیں آخری خط لکھ رہاہوں کیونکہ آپ کے دادادادی بہت مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ کے

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

کیسے آپ کو بھلا دو مگر شکر ہے آپ نے خو د مجھے بھولانے میں بلی بھی ضائع نہیں کی مجھے پتاہے آپ نے مجبوری میں مجھے بھلادیا چلواب اگلے جہاں میں ملیں گے اب آپ کو نگ زندگی کے نئے پل مبارک ہوارے یاد کرنامیری یاد آئے جب تو دو گھونٹ پانی کے پی لینا اور اپنے آنسوں کوروک لینا۔

اند هیری رات تھی چھائی
اجالابن کے تم آئے
غمرے فرقت کے بادل تھے
میری تقدیر پر چھایے
اجالابن کے تم آئے
زمانہ تھابنادشمن
میری قسمت میں لکھے تھے غم
شب ظلمات تھی چھائی
اجالابن کے تم آئے
اجالابن کے تم آئے
فہمیدہ غوری از قلم کرا چی

J.D تمہارے بعد شہر پے چھاگیابادل غموالم کا اور تم پوچھتے ہو کہ اے شہر ناتواں تھے ہواکیا ہے۔۔۔؟ محمد جو اد خان

شادی میں انکاری ہے۔ توہم نے بھی اس روز سے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیااس کے بعد تبھی آپ کے دل میں جگہ تبھی نفرت بس پھرایک سلسلہ ٹوٹنے لگ گیامیں اس کاہر ایس ایس ایم ایسے محسوس کر تاتھا جیسے زبر دستی لکھ رہے ہو۔ آج بھی وہ ٹماٹر کی چٹنی کونہ بھلاسکا اور وہ رائیٹ لیفٹ والی باتیں جوخوشی اورغم میں ساتھ دیتی تھی ان کو بھلانے کیلئے بہت کوشش کی مگر بھول نہ سکااب تویل بل دل اداس رہتاہے آپ کے بغیر۔۔۔ کیاوا قعی پتھر وں کے زمانے آ گئے مگر آپ کادل پھر بن گیاہے۔ارے میں وہ بات کیوں بھول گیا جس کانام ہم نے کال ٹائم رکھا تھااس وقت خوب بولتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔۔ تاکہ کوئی سنے نا۔ حتاکہ مجھی مجھی آپ جب میرے فون کوا گنور کرتے تھے میں سمجھتا آپ کومیری ضرورت نہیں ہے۔۔ آپ کے بارے میں مجھی موچتا که میں آپ کوخوا مخواہ تنگ کررہاہوں اس روز جب آپ کا فون آئی امی نے اٹھایا تومیں یہ سمجھا کہ اب آپ کو گھر میں ماریر ہے گی مگر پھر آپ نے رابطہ کاٹ دیا۔ میں سمجھا آپ سے رابطہ ہمیشہ کیلیئے کٹ گیا مگر دودن بعد پھر آپ کاایس ایم ایس آیا پچ گیاور نہ امی مارتی اس دن کے بعد میں نے کال کرنے سے توبہ کر دیا۔اور ایس ایم ایس پر گزارہ کر تاتو جواب دیرسے آتا تھاہر روز آپ کاایس ایم ایس میرے لیئے ایک نئی صبح کا آغاز ہو تا تھا۔اگر میری زندگی میں وہ نئی روشن صبح آئی تومیں تمہیں اپنے پیار کاسنہری خط تکھوں گاہیہ آخری خط لکھتے ہوئے دل اداس اور آئکھیں عممگین ہے سوچتا ہوں

اكتوبر2016



موت تھی۔۔۔ مگر سلام پیش کیا جائے ان ہستیوں کوجو خو د قربانیوں کی مثالیں توبن گئے مگر ہم کو آزادی کالفظ لگا کر " یا کستان " جبیباعظیم ملک پاک دے گئے۔ قيد ميں آياتوحاصل مجھ كو آزادي ہوئي دل کے اُٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بڑی قربانی مانگتے ہیں، ی دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لئے تن من دھن کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، ماؤں سے ان کے جگر گوشے اور بوڑھے والدین سے ان کی زندگی کا آخری سہارا قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تب جا کر قربانی کی عظیم داستا نیں رقم ہوتی ہیں ، سروں يركفن باندھ كرسر فروشان وطن رزمگاه حق وباطل كارخ کرتے ہیں، آزادی کواپنی جان ومال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں، کچھ جام شہادت نوش کرکے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سر خروہوتے ہیں، تب حاکر کہیں وطن اپنی

عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں خودی کے رازوانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں بطن سے جن کے بیٹے پیداہوں محمود عالم سے وہ دھرتی سر اُٹھاتی ہے وہ مائیں فخر کرتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کچھ تلخ اوراق بھی شامل ہیں جو کچھ تو آزادی کی جیالوں نے اور کچھ وطن کے یاسانوں نے اپنے

آزادی، و قار اور علیحده تشخیص بر قرار رکھنے میں کامیاب

## آزادی اور قربانی

محمر جواد خان

0307-5124125

ماه اگست وستمبر عهد و پیال کاموسم ۔۔۔ ہر طرف ہریالی و سبز ہزار کاموسم۔۔۔۔یہ وہ موسم ہے جواس کھے کی یاد کرواتا ہے جب وقت کے سورج نے اپنی سنہری کر نوں سے اس نیلے آسان کے نیچے ہماری مقدس دھرتی پر لفظ" آزادی" کھاتھا۔اور جسے اس دھرتی کے باسیوں نے اپنے سینوں میں یروتے ہوئے اپنی سانسوں میں ایساسمویا کہ ہر طرف ان کے خون کی ہولی تھیلی گئی،ان کے بے سرویاہ لاشوں کو بے گورو کفن سرر کوں پر گھسیٹا گیا، کہیں پر عزت وعصمت کو پامال کیا گیاتو کہیں سرعام انسانیت کوروندا گیا، کہیں خون سےلت لاشے اور کہیں بے گور و کفن جنازے ، کہیں بیتیم وبے سہارا مخلوق، اور کہیں شفاف فلک کے سائے میں یلتے بیج، کہیں عور توں کی لٹی عصمتیں اور کہیں بچوں کا بھوک ویباس سے تڑیا یا گیا، کہیں چوروں کی عیاشیاں اور کہیں مظلوموں کی سسکیاں، کہیں اپنوں کی تلاش میں تڑیتے انسان اور کہیں اپنوں کی زندگی کے متالا شی لوگ، کہیں زندگی کی امید اور کہیں زندگی اپنی امیدوں کو توڑتے ہوئے ، کہیں جو انوں کا جوش اور کہیں ان کے لاشے ، عرضیکہ ہر طرف موت ہی

اكتوبر2016

خون کی لالی سے لکھ کر ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔
ان ہی اوراق میں لفظِ آزادی موجود ہے جس کو پاکستان میں
آج صرف محض ایک لفظ سمجھا جارہا ہے حالا نکہ آزدی۔۔
صرف الفاظ تک محدود رہنے والی چیز کانام نہیں اور نہ ہی ایسا
لقمہ کہ جو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا بلکہ اس کی
بنیادیں قربانیوں سے بنائی گئی ہیں، کہیں اعضاءِ انسانی سے
مصالہ اور کہیں خون و آنسوؤں سے ان بنیادوں کو ترکیا گیا تو
تب جاکر آزادی ملی۔۔۔اور آزادی کو مستحکم رکھنے کے لیے
نہ جائے کتنی ماؤں کے شیر دل جو انوں نے اپنی زندگیوں کو
نیاور کیا تب جاکر آزادی کی پر فضاماحول میں ہمیں سانس
لینے کاموقع ملا۔۔۔

یہ غازی یہ تیرے پر اسر اربندے جنہیں تونے بخشاہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھو کرسے صحر او دریا سمٹ کر پہاڑان کی ہیبت سے رائی

11 اگست 1947 کاوہ دن جب ایک پودالگایا گیاتھا کہ جس کی سر سبز فضاؤں سے ہم دلوں کو تسکین دیں گئے، جس کے طفنڈی چھاؤں میں ہم سکون کی نیند سویا کریں گئے اچانک اسی درخت کی شاخیں کا شخ کے لیے 6 ستمبر 1965 کو ہمارااز لی و ابدی دشمن اپنے پورے زورِ بازو سے ہم پر حملہ آور اس نیت سے ہو تاہے کہ نہ رہے گا درخت اور نہ ملے گی ان کو آزادی۔۔۔۔۔

آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کووہ شعلے اپنے لہوسے بجھا

دیئے تم نے

6 ستمبر 1965 کی وہ تاریک رات پورے پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات و مصائب کی رات بن کر ثابت ہوئی مگر دوسری جانب بدرات اس بات سے انجان تھی کہ میر اسامناایک الیی قوم سے ہونے والا ہے جو جسم واحد کی مانند فولا دی دیوار بن جائیں گئے اور میری ہیت و تباہی کا ایسامنہ توڑ جو اب دیں گئے کہ رہتی دنیا تک الیی مثال بن جائے گی کہ کوئی بھی رات کا پہر ایسانہ آئے گاجس پہر کسی بھی ملک کی جادر و چار دیواری کی حدول کو توڑنے کی ہمت ہو گی۔۔۔ دشمن کی نگاہوں کو ہم اُٹھنے سے پہلے جُھ کا دیں كمزورجوبهم كوسمجهے أسے آمن كى راه ديكهاديں 6 ستمبر 1965 کادن ہماری قوم اور عسکری تاریخ میں ایک نے باب کا آغاز ثابت ہوا، ہماری بہادر افواج پاکستان کی پشت پر پوری قوم کیجان ہو کر دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ایسے بن گئی کہ دنیانے ہماری قوم کے نا قابل تسخیر جذبے اور مسلح افواج کی شاندار کامیابیوں اور معرکوں کو تسیلم کرتے ہوئے ہمارے شیر دل جوانوں اور شاہین صفت ہوابازوں کے جذبہ جہاد اور ایمانی قوت کو بھریور خراج تحسین پیش کیا۔ ہاراخون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں

ہماراخون بھی شامل ہے تز مین کلستان میں ہمیں بھی یادر کھنا چن میں جب بہار آئے 6 ستمبر 1965 کووہ ہماراد شمن جس نے دوستی کا نقاب اوڑھ کراپنی جارحیت سے یا کستان کو تر نوالہ سمجھ کراپنی فوج کو تھم

ماههنامه داستان دل ساهيوال

## یا کے سوسیائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسر وفی مصنفین

| اشفاقاحمد                                         | عُشنا کو ثر سر دار | صائهها کرام          | عُميرهاحمد          |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| نسيمحجازس                                         | نبيله عزيز         | سعديهعابد            | نمرهاحمد            |
| عنايثاللهالتهش                                    | فائزهافتخار        | عفت سحر طا ہر        | فرحتاشتياق          |
| باشهنديم                                          | نبيلهابرراجه       | تنزیله ریاض          | قُدسيەبا <i>ن</i> و |
| ،<br>مُهتاز مُفتی                                 | آ منه ریا ض        | فائزها فتخار         | نگهتسیما            |
| مُستن صر دُسيـن                                   | عنيزهسيد           | سبا س گُل            | نگهت عبدالله        |
| عليمُالحق                                         | اقراءصغيراحمد      | رُ خسانہ نگار عدنا ن | رضيهبت              |
| <br>ایماےراحت                                     | نايابجيلانى        | أمِمريم              | رفعتسراج            |
| ,                                                 |                    | مام                  | <u>/</u> .          |
| ياكـــسوسـائنى ۋاسىكام پرمومجو د ماہان، ۋائىجىپىش |                    |                      |                     |

خواتین ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، ردا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچی کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کارنر،عمران سیریزازمظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، ٽُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں یاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ، اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس بُک پر رابطہ کریں۔۔۔

دیا کہ اپنے ساتھ ایک نئی وردی بھی رکھ لیس تا کہ مال روڈ پر جب سلامی لی جائے تواس وقت نئی وردی میں ملبوس ہوں،
لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ حق وصد اقت کی اس جنگ کی فتح کا وعدہ اللہ کا تھا، رب تعالی نے مومنوں کی اس فوج کو بے پناہ طاقت اس قدر عطاکی کہ انھوں نے اپنے سے کئی گناہ زیادہ لشکر پر غلبہ پاتے ہوئے ان کے مکر وہ خواب شرمندہ تعبیر کر دیئے۔ صف شکنوں کی کاری ضرب اور دہشت سے دشمنوں کے پاؤں میدان جنگ میں ایسے دہشت سے دشمنوں کے پاؤں میدان جنگ میں ایسے سے دوچار ہونا پڑا۔

اکھڑے کہ وہ تتر بتر ہو کر رہ گئے اور اپنے ہی ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل

وہاں پر شکر کرتے تھے، جہاں پر صبر مشکل تھا

6 ستمبر 1965 کی جنگ میں جد هر اقوام پاکستان اور افواح پاکستان کے اندر جذبہ وولولہ دیکھنے کو ملتا ہے ادھر ہی قدم پر معجزات کے تذکرے ملتے ہیں۔ حضور نبی کریم منگالٹیٹِٹم علیت گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان کے جہاد میں شامل ہونے کے لیے تشریف لارہے تھے، جنگ بدر کہ شہدا محاذوں پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار کو فضاؤں میں بلند دیکھا گیا، ایک محاذ کے بھارتی قیدی کا بیان تھا کہ سفید پیرا ہمن والی پاکستانی فوج بھار تیوں کو قیدی کا بیان تھا کہ سفید پیرا ہمن والی پاکستانی فوج بھار تیوں کو جھے، دو سرے محاذ کے قیدی کا بیان تھا کہ سرخ ٹو پیوں اور جھے، دو سرے محاذ کے قیدی کا بیان تھا کہ سرخ ٹو پیوں اور جھوٹے قد والے پاکستانی فوجیوں نے بھارتی سیناکاناطقہ بند کر

ر کھاتھا۔ بھارتی تو پیگی نے کہا گولے بھینکنا ہے کارتھا۔ ایک
سفیدریش بوڑھامیرے گولے کیچ کرکے پرے بھینک دیتا
تھا۔ بھارتی ہو ابازوں کا بیان تھا کہ جب وہ گولے بھینکتے تھے
توسفیدریش بوڑھا انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر زمین پر بوں رکھ
دیتے کہ وہ پھٹتے نہ تھے۔
صنم کدہ ہے جہاں اور مردِحق ہے خلیل
میں تک تہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے
گئتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے
گئتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے
جہاں اور مردِحق ہے نام تو کہ کے اندر جذبہ ایمانی کی روح پھونک دی

جس دن نے تمام قوم کے اندر جذبہ ایمانی کی روح پھونک دی
اور حوصلے ایسے بلند کر دیئے کہ ہر نفس شہادت کا متلاشی بن
کر ارضِ پاک کی سر حدول کی حفاظت کے لیے زرہ پوش ہو
گیا۔۔۔اجناس وزر کے ڈھیر لگادیئے اور اپنے آرمی چیف کی
ایک آواز پر یک جان ہو کر لبیک بول کھڑے ہوئے، جوان
ہی نہیں گھر میں بیٹھی عور توں نے اپنے زیورات تک پاک
فوج کی مدد کے لیے اتار کر بیر قم تاریخ کے اورق میں شبت
کر دی کہ جب ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانیں بھی دیں گئے
گراے ارضِ پاک تیری طرف اُٹھنے والی ناپاک نظر کا منہ
قریوں دیں گئے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جو انوں میں نظر آتی ہے ان کواپنی منزل آسانوں میں

6 ستمبر 1965 کی جنگ میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک فقیر جو کہ گلی محلوں میں گھر جا کر اپنے لیے نان نقفہ کا بندوبست کیا کر تا تھااس نے ان د نوں روٹی نہیں پیپیوں کا

اے دنیاکے منصفو۔۔!!!سلامتی کے ضامنو تشمير کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو 14 اگست 1947 اور 6 ستمبر 1965 ملکی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں ایسے واقعات ہیں که جن کوکسی بھی صورت فراموش نہیں کیا حاسکتا جن واقعات نے پوری مملکت خداداد پاکستان کوایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کر دیا، جس عوام میں نہ کوئی تفرقہ دیکھنے کو ملااور نہ ہی كوئى رنجش، جن كى نە تو كوئى سياسى پار ٹى تھى اور نە ہى كوئى مذہبی۔۔۔صرف ایک یارٹی دیکھی گئی جس کا کام د فاع یا کتا ن تھا، جس کانام پاکستانی عوام تھا، جس کامذہب ومسلک اسلام تھا، جس کی لگن وجشجو سلامتی تھی، جس کی امنگ آزادی کی پر سکون لہر تھی، جس کا جذبہ افواج پاکستان تھی۔ نقش توحید کاہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ وہ قوم تھی کہ باوجو د بے سروسامانی کے ان کے حوصلے بلند تھے،ٹوٹی ہوئی جانیں تھی مگر صفیں مضبوط تھی، ہتھیاروں کی کمی تھی مگر جذبہ ایمانی تھا،ایخ لیڈر کی ایک آوازیرلبیک کرنے والی اس عوام نے دورِ پر فتن میں بیہ لو گوں پر عیاں کر دیا کہ ملک کی بقاء کے لیے جانوں کے نظر انے دینے پڑے تو دریغ نہیں کریں گئے،ملک کی افواج کوخون کی ضرورت در پیش ہوئی تو پیچیے نہیں دیکھیں گئے۔ان کے جذبے جوان ہو چکے تھے، ضمیر جاگ چکا تھا، اقوام عالم مسلمانوں کے اس ایثار و جذبے کو دیکھ کر حیران تھے، ہر طرف، ہر کوئی، ہر

مطالبہ کرناشر وع کر دیاجس پر عوام کاشدیدردِ عمل بھی اس کو دیکھنے میں ملا مگر وہ بدستور روپے مانگئے میں لگار ہتا اور شام کو ساری جمع شدہ یو نجی ریلیف فنڈ میں جمع کر واکر خو دایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور اپنے جھولے سے خشک روٹی کا مگڑ ا نکالتا اور پانی میں بھگو بھگو کر کھاتا جب اس کا یہ منظر ایک صحافی نے دیکھا تو اس نے یو چھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ فقیر بڑی دیدہ دلیری سے بولا: "آج ان پیسوں کی ضرورت میرے ملک کی فوج کو ہے ، اگر میر املک میں مرسکتا۔

سلامت رہا تو مجھے بھی رزق ملتارہے گا اور میں مجھی بھو کا نہیں مرسکتا۔

اے جذبہ دل گرمیں چاہوں ہر چیز مقابل آجائے
منزل کے لیے دوگام چلوں اور سامنے منزل آجائے
6 ستمبر 1965 کی جنگ میں ہم مسلہ کشمیر کے حل کی اہمیت
کو نظر انداز نہیں کر سکتے، پاکستان اور بھارت کے در میان
تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں کشیدگی کا واحد سبب کشمیر
ہے جس کی بدولت دونوں ممالک میں کئی جنگیں لڑی جاچکی
ہیں، اور جب تک مسئلہ کشمیر کوعوام کی امنگوں کے مطابق
حل نہیں کیا جاتا ہے تک دونوں ممالک میں سے کشیدگی
بدستور بر قرار رہے گی۔ تنازعہ کشمیر کا آبر ومندانہ حل
پاکستان کی سلامتی اور استحکام وبقاء کے لیے بنیادی اہمیت کا
مامل ہے، مگر سوال سے پیدا ہو تاہے کہ اس کشیدگی کوحل
کامل ہے، مگر سوال سے پیدا ہو تاہے کہ اس کشیدگی کوحل
کہاں۔۔۔؟؟؟ کوئی سنجیدہ ہوگا۔۔۔؟؟؟

اكتوبر2016



کے خطرات کامقابلہ کرسکتے ہیں،اسی لیے ہمیں کبھی دہشت گر دی میں الجھایاجا تاہے تو تبھی دین کے تفرقوں میں، تبھی آبی جارحیت کی جاتی ہے تو تبھی نہتی عوام پر گولہ باری، تبھی ہم پر میزائل بھینکے جاتے ہیں تو تبھی ہمارے قیدیوں پر بھوکے کتے حجیوڑے جاتے ہیں، کبھی ہم کو فلموں ڈراموں میں مشغلول رکھا جا تاہے تو تبھی گتا خانہ خاکوں کی تشہیر سے ہمارے دینی جذبات کو مجروع کیا جاتا ہے۔الغرض ہم کو فتنو ں میں ڈالے رکھنے کاعزم ہمارے دشمنان کاہے ایسے ہی لو گوں کے عزائم کی طرف شاعرِ مشرق علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ:وہ فاقبہ کش که موت سے ڈریتانہیں ذرا روح محمری صَلَّالِیْنِمْ اس کے بدن سے نکال دو آج ہماری مرکزسے دوری ہماری تباہی کاسبب بنی ہوئی ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجو د بھی کچھ نہیں بچا، آج ہم زمانے میں رسواہورہے ہیں، آج ہم سے ہدر دی کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہماری بات پر دھیان دینے والا نہیں ہے، آج ہم ہر دریر جا کر بھیگ مانگ لیتے ہیں مگر مرکز سے رشتہ نہیں جوڑتے ، آج سر سجدے میں رکھنے کو ہم د شوار سمجھ بیٹھے ہیں اور اغیار کے طور طریقے کو اپنی منز ل سمجھ بیٹے ہیں، آج ہمارے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، آج ہمارے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے کوئی رضا مند نہیں ہوتا، آج دنیاہم پر ہنس رہی ہے ہم کو استعال کر

رہی ہے، جس کا جد هر سے دل کر تاہے گھس آتا ہے، جس

نفس پاکستان کی بقاء میں مگن تھا، جس سے جو ہو یار ہاتھاوہ کر ر ہاتھا، الغرض یورے ملک میں ایک ہی لہر چھاگئی تھی،سب دل ایک ساتھ و ھڑک رہے تھے،ایک مٹھی میں بندیہ بنی نوع انسانی کا قافلہ اینے راستے میں آنے والے ہر طوفان سے نمٹنے کے لیے جاک وچو بند تیار کھڑ اتھا۔ کا فرہے توشمشیریہ کرتاہے بھروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی الر تا ہے سیاہی آج پھر پاکتان کے اندرونی وبیر ونی مسائل کے پیش نظر پھر اسی اتحاد کی ضرورت ہے جس میں صرف یا کستان کی بقاء کے لیے عمل درآ مد کیا جائے، ہمارے حکمر ان توبڑی آسانی سے سٹیج پر آ کر سہانے خوابوں کے سہارے دے دیتے ہیں مگر اپنی دولت و توجہات کو ہیرون ملک کے لیے وقف کررکھتے ہیں۔ 69سال گزر گئے کوئی مخلص لیڈر ہم کونہ مل سکا، جو ملا اس کو ہماری سیاسی جماعتوں نے ہم سے جدا کر دیا۔۔۔ خدا کرے کہ مری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے انديشهء زوال نهرمو آج ہم کو نئے نئے فتنوں میں ڈال کر ہمیں بیٹریاں لگائی جارہی ہیں، ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالی جار ہی ہیں، ہماری سوچوں کو مقدوم کیاجار ہاہے، ہمارے ہاتھ، یاؤں مسائل کی نظر کر کے باندھے جارہے ہیں کیونکہ جان چکی ہے بہ دنیا کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو کچھ بھی کر گزرنے کی

ہمت رکھتاہے، جس کی عوام صلاحیتوں سے اس قدر بھریور

ہے کہ وہ کسی بھی مسلئے کا حل نکال سکتے ہیں، وہ کسی بھی قشم

اكتوبر2016

اپنے آپ کو محفوظ جانے گااور کھل کر کاروبار کو فروغ دے گا، ہم وہ ہونگے کہ چٹانوں کواپنے پاؤں کی جنبش سے ریزہ ریزہ کر دیں گئے۔

نادال تھے ہم جو کھو دیاسب کچھ ہم نے وہ دشت، وہ در دوہ سنگم بھری محفلیں

چیوڑے جو قانون واصول وضوابط ہم نے سبھی آئے ناداں سمجھ کر پڑھانے ہمیں

سکھ لیاہے ہنر پلٹنے و چیپٹھنے کا اب ہم نے اب جو پلٹیں گئے تو زمانے دیکھیں گئے ہمیں

گرے آشیانوں کے تنکوں کو اکھٹا کر لیاہم نے J.D اب ہواؤں سے کہنا سنجل جا،نہ چھیٹر ناہمیں

فتم شد

جبر کے سائے سے نسلوں کو بیچاؤ تو سہی ظلم مٹ جائے گا، آواز اٹھاؤ تو سہی پھول ہی پھول ملیں گے یہ مر اوعدہ ہے کانٹے راہ سے اور وں کے ہٹاؤ تو سہی کوچہ جاناں نہ سہی حلقہ زنداں ہی سہی جشن گل اہل وطن آج مناؤ تو سہی (سر دار ظفراقبال سعودی عرب نیو کمیپ) کی جتنی ہمت لگتی ہے ہمیں تباہ کرنے میں لگاہے۔ یہ سب
ہماری مرکزسے دوری کا نتیجہ ہے ، آج ہم نے اپنے دین کو
چھوڑ دیا ہے ، دین کو مسجد و ملاتک محدود جب سے ہم نے کیا تو
نہ ہم گھر کے رہے نہ باہر کے علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ ہماری
اسی کیفیت کو پچھ یوں بیان کر گئے:
فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے

اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو آ ہو کو مرغز ارِ ختن سے نکال دو

میں پورے دعویٰ کے ساتھ یہ بات کہتاہوں کہ جس دن اس پاکتانی عوام کو ایک مخلص لیڈر مل جائے گااس دن پاکتان ترقی کی راہوں پر کامزن ہو گا، د نیااس کی مختاج ہو گی، آج ہم لوگوں کے دروازوں پر جاکر قرض اور نوکری کی درخواست کرتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گاا قوام عالم ہمارے دروازوں پر دستک دے رہ ہونگے، ہم وہ ہونگے کہ جن کی درسگائیں آباد ہوں گئے، جن کے حوصلے اور جذبے پھرسے جوان ہوں گئے، ہم وہ ہونگے کہ جن گی درسگائیں وہ ہونگے کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ ہونگے کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ ہونگے کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ ہونگے کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ جونگ کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ جونگ کہ ہماری سوچ اقوام عالم کے لیے ہونگی، ہم وہ جونگ کہ ہماراسکہ زمانے میں چاتاہو ہور جنگ کہ ہماراسکہ زمانے میں چاتاہو جارحیت کامنہ جارحیت کرے گا مگر ہمارے ڈیم اس کی آبی جارحیت کامنہ جارحیت کرے گا مگر ہمارے ڈیم اس کی آبی جارحیت کامنہ قرر جواب دیں گئے، ہم وہ ہونگ کہ ہمارے ملک میں ہرکوئی

اكتوبر2016



## خوشبوۇل كاراہى زويامتاز

سیاہ اند هیری رات میں ، تیز برستی بارش میں ، دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اسے اپنے سے چند قدم دور ہی محسوس ہوئی تھی..

یہ سیاہی، بیلی کی کڑ کڑ اہٹ اس پیہ در ختوں کی سائیں سائیں....اسے لیکن ان سے نہی اپنے سے چند قدم دو "محشر "کاخوف تھا

بھا گتے بھا گتے وہ مین روڈ پہ آگیا تھا. سٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کاسابیہ در ختوں کے سائے میں سے ملتا اور پھر ان سے آگے نکلتا جارہا تھا... د فعتاً اس کے بھا گتے قدم رکے تھے. ،سید ھے کھڑے ہونے کی بجائے وہ رکوع کی حالت میں ساکت ہوا تھااس کی نظریں سامنے کی طرف تھیں.

کمرہ اوندھاہو اپڑاتھا، بیڈشیٹ آدھی اوپر آدھی قالین پہ تھی. سامنے ہی قالین کے اوپر ایشٹرے کی ساری راکھ گری تھی ادھ بچھے سگریٹ، لڑھکتے ہوئے اوندھے سیدھے بڑے چندگلاس،

ان سے تھوڑے فاصلے پہ پڑی ہوتل کا ڈھکن کچھ کھلارہ گیاتھا جس میں تبلی لکیر کی صورت نکلتامائع قالین پہ نقش و نگار بنارہا تھا.

صرف تاش تھے جوایک جگہ پڑے ہونے کی بجائے سارے کمرے میں بکھرے تھے.. ہارون کی جس وقت آئکھ کھلی وہ تینوں اب تک سور ہے تھے. لڑ کھڑ اتے قد موں سے اس نے اٹھنے کی کوشش کی ...

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

الماری کے قریب پہنچ کراس نے رک کے ایک بار پھر مڑ کے دیکھا.

کمرے میں کوئی نہیں تھا.

احتیاط سے الماری کالاک کھول کے اس نے اندر سے باکس نکالا.

يه ايك سرخ مخملي باكس تھا.

ماههنامه داستان دل ساهيوال

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

باکس کھول کے چند سیکنڈ وہ ساکت ہوا تھا،اس کی پہلی نظر ان دوچوڑیوں پہ پڑی تھی جو وہ کئی بار اپنی مال کے ہاتھ میں د کیھے چکا تھا.

کا نیتے ہاتھوں سے اس نے وہ دو چوڑیاں اٹھائی، اس کی ماں نے پیتہ نہی کن مشکلوں سے کمیٹیاں ڈال ڈال کے بیر زیور بنوایا تھا..

اس نے وہ چوڑیاں واپس رکھ دیں،

چند لمحے وہ وہیں ٹہر گیا، گہری سانس لیتے ہوئے اس نے وہ باکس واپس رکھ دیا، کمرے کے دروازے تک پہنچ کے اس کے ذہن میں کل کا واقعہ کلک ہوا...

فہد کا استہز اءاڑا تا انداز، یہ .... یہ بچہ ہے، گھر سے زیور چرانا اس کے بس کاروگ نہیں ہے بھائی، وہ تمسخر سے کہہ رہاتھا یہ ممی پاپا کی باتوں پہ ناک کی سیدھ میں چلنے والا پیس ہے، فہدنے پاس کھڑے ہاشم کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے لطف لیا... ہارون کا چہرہ سرخ ہوا،

ہوں کیا کہتے ہو؟؟اسدنے پر سوچ انداز میں ہارون کی طرف دیکھا

میں کرلوں گا، ہارون نے اٹل کہجے میں کہاتھا...

فہداور ہاشم کا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا....وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا الماری سے باکس اور باکس سے دوچوڑیاں نکالتے ہوئے اس نے اپنی ماں کا سرایا نظر انداز کیا تھا.

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

اس وقت کہاں جارہے ہو؟ ہارون کا کنڈی کھولتا ہاتھ وہیں رکا تھا،

سامنے ہی اباٹہرے تھے. کام سے جارہا ہوں آ جائوں گا پچھ دیر میں . .

وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھالیکن خود پہ جبر کرکے اس نے جواب دیا.

اس وقت کون ساکام ہے انہوں نے رات کے ساڑھے بارہ بجاتی گھڑی کی طرف دیکھ کے پوچھاتھا

کہہ تورہاہوں ایک کام پڑگیاہے آ جائوں گا کچھ دیر میں، پیچیے ہی پڑجاتے ہیں آپ تو… بے حدید تمیزی سے اس نے بلند آواز میں جواب دیا تھا..

اندر جاکے سوجائوکام میٹی کرلینا، اس کی بدتمیزی اور لیجے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے نرم لیجے میں ہی کہاتھا.
آپ کو سوناہے آپ سوئیں مجھے باہر جاناہے اور میں جارہا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے کام سے کام رکھیں آجاتے ہیں تفتیش کرنے.. انتہائی گتاخ لیجے میں کہہ کے وہ پھاٹک اتن زورسے بند کر گیاتھا کہ اس کی آواز سے سامنے کھڑے ابا چیٹے گئے تھے.

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

وہ آنلائن تھی...ہارون کے لبول سے سیٹی نکلی پیچیلے چند گھنٹوں سے وہ آفلائن تھی..ہارون کے ملنے کے اصر ارپہ وہ اس سے ناراض ہو کے اب کئی گھنٹوں سے آفلائن تھی..ہارون کی بے چینی عیاں تھی..کئی ماہ کی مسلسل محنت

ماههنامه داستان دل ساهيوال

سے تووہ اس سے فری ہوئی تھی اور اب کئی وعدوں قسموں
کے بعد وہ اس کے دام میں آئی تھی. بس کچھ بھی ہواسے
ملنے کے لئے راضی کرنا تھاا یک بار وہ اس سے ملنے پہ تیار ہو
جاتی پھر اسے اسد کے حوالے کرنا تھا، وہ جانتا تھااس طرح
چڑیا پھانس کے اسد کے حوالے کرنے کا کتنا فائدہ تھا، فہداور
ہاشم اس کے بعد مجھی اسے دیکھ کے اس کامذاق نہی اڑا سکیس
گے..

اس کاملیج آگیا تھا،ریلائی کرتے ہوئے اس کے ہو نٹوں پہ مشہور گانے کے بول تھے وہ جھوم رہاتھا.

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

بڑے دل سے تیار ہو کے وہ اس ہوٹل آیا تھا، وہ صرف چند گھڑیوں کے لئے مانی تھی، لیکن وہ ایک بار آ جاتی بس آگے کا کام اس کا تھا،

اوراب ہوٹل کے ہال میں ریزروڈٹیبل پہاس کا انتظار کرتے ہوئے اس نے چالیسویں بار داخلی راہ دیکھی، اکتالیسویں بار حاخلی راہ دیکھی، اکتالیسویں بار حکل کے کئنے کی نوبت نہی آئی تھی وہ سامنے ہی تھی، سرسے لے کر پیروں تک خود کوڈھانیچ ہوئے... ہارون بظاہر مسکرا کے اٹھا تھالیکن اس کا دل چاہ رہا تھا جس شمسخرسے فہداور ہاشم اس پہ شاہتے رہے تھے آئے وہ اس پہ ہنسے ... ابھی کچھ دیر بعد جب وہ یہاں سے جائے گی تو خود کو چاہے لاکھ ڈھانپ لیتی مگر اس کا ساراسرایا عیاں ہی رہتا..

ہارون کے حد در جہ اصر ارپہ بھی اس نے آئسکریم نہی کھائی تھی. چند منٹ بیٹھ کے ہی وہ جانے کا کہنے لگی. وہ بے حد کنفیوز تھی

ہارون پلیز تم نہیں سمجھ سکتے میں کس قدر مشکل سے آئی ہوں تم نے مجھے ایک نظر دیکھنا تھااب دیکھ لیاہے نہ تو مجھے جانے دو،اس نے کانیتی آواز میں کہا تھا.

اوکے اوکے ریلیکس یار. اتناپریشان کیوں ہورہی ہو،یقین کرومیر امان رکھ لیاتم نے، میں اس وقت خود کو دنیا کاسب سے مالد ارسمجھ رہاہوں، تمہاری محبت ہی میر اسب چھ ہے، متمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی دی مجھ کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی دی مجھ کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی دی مجھ کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ پہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ بہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی مجھ بہارائی میں اندازہ بھی نہیں تم نے میں نہیں تم نے میں اندازہ بھی نہیں تم نے میں اندازہ بھی نہیں تم نے میں اندازہ بھی نہیں تم نے میں نے تم نے میں نہیں تم نے میں نہیں تم نے تم نے

ہارون نے لفظوں سے کھیلاتھا. .

تھینک یو ہارون اس کی پلکیں نم ہوئیں تھی محبت کامان بڑھ گیا ت

آئو میں تمہیں چھوڑ دوں.. داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ رکا ایک منٹ.. ادھر سیڑ ھیوں کی طرف جائو جلدی.. ہارون نے کچھ گھبر اکے سرگوشی کی.

دومنٹ بعدوہ اس کے سامنے چہرے پہ بے تحاشا پریشانی لئے
کھڑا تھا... کیا ہوا؟ اس کی آواز کسی کنوئیں سے نکلی تھی،
کچھ... کچھ نہیں بس وہ تمہارا کزن ہے نہ حیدر، وہ اپنے کسی
دوست کے ساتھ آیا ہوا ہے اب ہم پیچیے بھی نہیں جاسکتے
لیکن مجھے لگتا ہے اس کے دوست کو یہاں سٹے کرنا ہے میں
نے اس کے پاس سامان دیکھا ہے.. ہو سکتا ہے وہ اس طرف

ماههنامه داستان دل ساهيوال

آجائیں اس کی آئی میں خوف سے پھیل گئیں تھی ۔ لیکن تم ڈرو نہیں یہ چابی میں اپنے دوست سے لے آیا ہوں وہ یہاں ریسیپشنسٹ ہے ۔ سامنے والاروم کھول کے اس نے اسے دیکھاتم یہاں بیٹھ جائو میں باہر ہوں جب وہ چلے جائیں گ میں بلالوں گا . . . ڈرو نہیں کچھ نہی ہو گا . . مرے مرے قد موں سے اس نے کمرے کا دروازہ یار کیا تھا . .

دروازے سے باہر کھڑے ہارون نے خود کو داد دی،اس نے
اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ اسے متبادل راستے کا خیال ہی نہیں
آیا...اسد کے آنے پہ ابھی ٹائم تھا.. چند منٹ باہر کھڑے
رہنے کے بعد وہ روم میں آیاوہ جو سمٹ کے بیٹھی تھی اسے
د کھے کے کچھ اور سمٹ گئی تھی.

کچھ چاہیے تمہیں؟ ڈرتو نہی لگ رہا، اس نے نفی میں سر ہلایا. چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا.. وہ سمٹی سی اٹر کی ایک جھٹکے سے کھٹری ہوئی تھی. مجھے جانا ہے، میں ایک سائیڈ سے گزر جائوں گی انہیں پتہ نہیں چلے گا..

دروازه کھولوہارون..وہ اب دروازے کی ناب گھمار ہی تھی.. اتنی بھی کیا جلدی ہے جاناں! چلی جانا...وہ گنگنایا تھا.. ہارون پلیز... دروازہ کھولو.. گھٹی آفاز پہ ہارون نے موندی ہوئیں آئکھیں کھولیں.

اس کی آنکھوں سے آنسواہل رہے تھے..ہارون دروازہ کھولو..وہ وحشت زدہ ہور ہی تھی.. بیٹھ جائو تمہیں ایسے تو

سجیجنے کے لئے تو نہیں بلایانہ ہی تم ایسے ہی آئی ہو بند کرویہ رونے کاڈرامہ..

> ا بھی تومیرے دوست آئیں گے کچھ دیر بس، پھرتم چلی جانا،

ہم نے بھی عمر بھر تھوڑی رکھناہے تمہیں.وہ پتھر ہوئی تھی اس کے بدلے لہجے اور باتوں پہ... دوست...اس کا حلق نشک میں م

مجھے جانے دو تمہمیں اللہ کا واسطہ ہارون وہ ایک دم دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھے زار زار روناشر وع ہو گئ تھی.
میں زندہ در گور ہو جائوں گی، مجھے اتنی بڑی سزانہ دو محبت کی… پانچ منٹ وہ ایسے ہی اسے واسطے دیتی رہی تھی روروکے چلا چلاکے ... وہ سگریٹ کے کش لگا تاجیت کے نشے میں تھا مجھے لگتا ہے تمہاری مال نیک اور پارساہوگی تمہمیں اپنی مال کا واسطہ اس کی تربیت کی لاج رکھ لو...

دومنٹ چپ ہو کے وہ ایک دم گڑ گڑ ائی تھی.. ہارون کا کش لگا تاہاتھ پنچے ہوا تھا..

تم آج مجھ پپر حم کرلو. اللہ تم پپر محشر میں رحم کرلے گااللہ کا وعدہ ہے ... اللہ سے سودہ کرلو دونوں ہاتھ باندھے وہ اس سے رحم مانگ رہی تھی .

اسے اپنی مال کی نمازیں یاد آئی..

ا گلے چند منٹوں میں وہ اسے ٹیکسی روک کے اس میں بٹھا آیا تھا.

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اسد ہاشم فہد کی باتوں کے جواب میں اس کے پاس گہری چپ تھی..

> ابے میں نے کہا تھانہ یہ اور لڑکی... بچوں کا کام نہی ہے باس...

> > فہدنے کہاتھایاہاشم نے اسے پرواہ نہیں تھی.

ا گلے دودن گھر میں اپنے کمرے میں بند گزارنے کے بعدوہ آج اسد کی بار بار کالزیہ آیا تھا..

چھوٹے سے کمرے میں گول میز کے گر دبیٹھے،اس کا جی متلایا تھا..اس نے اپنادل میز کی وسط میں رکھی چیزوں میں لگاناچاہا..

اسد اور اس کے دوست تاش پہبازی لگائے ہوئے تھے.. ہاشم ایک طرف بیٹھا بھری ہوئی سگریٹس پھونک رہاتھا اسے دیکھ کے ایک سگریٹ اس کی طرف بڑھائی..

اس کے دائیں طرف فہد موبائل پہ کچھ دیکھنے میں بری طرح مصروف تھااس کے ایک ہاتھ میں گلاس جس میں برف کی چند کیوبز تیر رہی تھیں . ہارون نے سگریٹ کا کش لگایا چند کش لگا کے اسے سکون محسوس ہوااس نے آئکھیں بند کیں، ایک کش لگانا چاہا، اس کے کانوں میں دو دن سے گڈمڈ ہوتی آوازیں آئیں تھیں اللہ تم پہر حم کرے گا.. محشر میں . ہارون کو لگا تھاوفت محشر آگیا ہے . .

جلتی سگریٹ اس نے سامنے بھینکی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کے وہ بھا گا تھاا پنی پوری قوت سے، ساری توانائی

لگائے... گر جتے بادل برستی بارش اندھیر اسائیں سائیں کرتی تیز ہوا میں اسے لگا محشر بس چند قدم ہی کے فاصلے پہ ہے اس کے پیچھے دوڑتی... تیز بھا گتے وہ اب مین روڈ پہ آگیا تھا.. بارش کے قطروں میں بھا گتے قدموں کی آواز مدغم ہو رہی تھی سڑک پہ پڑتا سامیہ لمباپڑتا جارہا تھا بھا گتے بھا گتے اس کے قدم رکے تھے.. وہ پور پور بھیگ چکا تھا سیدھا کھڑنے اس کے قدم رکے تھے.. وہ پور پور بھیگ چکا تھا سیدھا کھڑنے کی بجائے حالت رکوع میں کھڑے اس نے

رحم الله...اس نے سامنے کھڑی "مسجد" کی طرف آس سے دیکھا. محشر میں بس بہی بچاسکتی تھی،

گرتے پڑتے وہ معجد کے دروازے کی طرف بڑھاتھا.

اسے لگاکسی مہر بان نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا جہجہ میں جہجہ

اپناخیال رکھنا، کھاناوقت پہ کھالیناامی دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کئے ہدایات دے رہی تھیں..اس کی نظر امی کے خالی ہاتھوں پہ پڑی پچھلے چند دنوں کی طرح اس وقت بھی اسے شدید ملال ہوا تھا..اس نے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھاوہ سب ہی اس کے جانے یہ افسر دہ تھے..

پچھلے چند دنوں میں سب پچھ ٹھیک ہو گیاتھا. ہارون ایک دم بدل گیاتھا ابا کو اندازہ تھا کہ اسے کوئی چوٹ لگی لیکن وہ اس بات پہ خوش تھے کہ وہ چوٹ اس کے لئے مر ہم ثابت ہوئی تھی ناسور نہیں. یہ اباکی ہی ہدایات تھیں جن پہ باقی افراد نے

بھی خوش دلی سے اس کے بدلے رویے کو قبول کیا کوئی طعنہ نہیں دیا تھا

اور اب ملک کے معروف مدرسہ میں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ اعلیٰ دنیوی تعلیم کا بھی احسن انتظام تھا انہیں یقین تھا اگلی بار ملنے پہرایک بدلا ہو اہارون ہو گا اور ان کا یہ یقین بے جا نہیں تھا...

اسے تھیجنے میں حافظ یسین صاحب کی صحبت تھی اس دن مسجد میں وہاں تلاوت کرتے صاحب نے جیسے اس کی نفسیات جانچ کی تھی .. اگلے آنے والے دنوں مین انہوں نے اس کے تمام اشکال دور کرکے اس کی راہ درست کر دی تھی ، سپچ کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت سے ہی نیکی کی توفیق ملتی ہے گھر سے نکلتے ہارون نے سوچا تھا اس نے جاتے سے شعوری کوشش سے برے لوگوں کی صحبت کا نہی سوچا تھا ان کے عام کی یاد بھی بہت تکلیف دہ تھی . کا نئے دار پر خار .. جبکہ وہ تواب خوشبوؤں کا راہی تھا ..

## افسانچه (گناه اورسچ)

ماههنامه داستان دل ساهيوال

ایک د فعہ ایک عالم سے کسی شخص نے پوچھاجناب میں بھی اللّہ کے فضل سے مسلمان ہوں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں جو عرصے سے مجھے

پریشان کررہاتھا, آجکل کے دور میں گناہوں کی اتنی اقسام بیں کے ہر گناہ دوسرے سے بڑالگتا ہے, ایسی صورت میں اللہ تعالٰی کسطرح ہر گناہ کی درجہ بندی کرکے انصاف کے تقاضے پورے کر تاہے نہ وہ بزرگ کچھ دیراس شخص کو دیکھتے رہے پھر بولے, میں تمیں قرآن کی آیت بتا تاہوں گھر جاکر اسے پڑھنا, پھر کل آکر مجھے بتانا کے تمہیں جواب ملایا نہیں بزرگ نے اسے آیت بتائی, اور وہ شخص چلاگیا۔ اگلے دن وہ شخص آیا اور کہنے لگا, جناب میں مطمئن کیو نکر ہو تامیں

دن وہ محص آیا اور کہنے لگا, جناب میں مطمئن کیو نکر ہو تامیں
نے تو آپکی بتائ گئ آیت کے علاوہ پوری سورت کا مطالہ کیا
مگر اس حوالے مجھے کوئ رہنمائ نہ مل سکی بزرگ بولے
ایسی بات ہے تو سنو "اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو
کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے
پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان
سے مز اق کرتے ہیں, اللہ بھی ان سے مز اق کر تاہے اور
انہیں آئی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا تاہے ". دراصل
تمہارے اندر کے شیطان نے تمہیں قر آن پڑھنے تو کیا
تمہارے اندر کے شیطان نے تمہیں قر آن پڑھنے تو کیا

کھولنے بھی نہ دیااگر کل تم پہ آیت پڑھ لیتے تو آج میرے

یاس نہ آتے, یہ کہہ کربزرگ اپنی جھو نیڑی کے اندر چلے

ختم شر



### "ارے یا گل!وہ تیرے رنگ کا مذاق اڑا تاہے " سکھیوں کے کہنے پر مزید دکھی ہو جاتی اور پوں اس نے اپنی سکھیوں کے سامنے تذکرہ کرنا بھی کر دیا۔وقت بدلتا چلا گیا۔عمر بڑھتی گئی اور جینا کا قد بھی بڑھ گیا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد بڑے صاحب کو نئی ملازمہ کی ضرورت پڑی توباپ نے جینا کو وہاں کام کرنے پر لگادیا۔ وہ بخو شی تیار ہو گئی۔ آخر اتنے بڑے گھر میں چلنے پھرنے کو توماتا۔ صبح سے شام تک تبھی کچن میں تو تبھی ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے دیکھی جاتی۔ وت کے بیتنے سے اس کی حال ڈھال میں بھی تبدیلی آگئی۔ کمبی سی چٹیا کمر پر لٹکائے بنادو پٹے کے بیہاں وہاں پھرتی ر<sup>ہ</sup>تی۔ رنگ اگرچه سانولے تھے مگر نین نقش قابل ستائش تھے۔ د کیھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ضرور ہوتا۔ دوسری طرف صلاح الدین بھی جوانی کی دہلیز عبور کرنے لگا تھا۔ بحیین سے ہی جینا کو کالو کہہ کر پکارنے کی وجہ سے جینااس سے کیچی کیجی رہتی تھی۔اس کی طرف دیکھنا بھی پیندنہ کرتی تھی۔اوراس کو بھی شوق نہیں تھااس کو بلانے کا۔ بھلاا یک خوبر وجوان

# مر کئی جینا

## ناياب ملك

گائوں کے اس یار ایک پر انے بوہڑ کے در خت کے پاس ایک کیچے مکان میں وہ اکیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ بچین سے ہی شرارتی اور نٹ کھٹ تھی۔ ماں باپ اسے جینا کے نام سے یکارتے تھے۔ سہیلیوں میں بھی اس کا اپنا مقام تھا۔ اگرچہ اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر كس سے كس البج ميں بات كرنى ہے،اس كافن اسے بخونى تھا۔اگروہ دوستوں کی دوست تھی تو دشمنوں کی دشمن۔ماں باپ اسے اکثر سمجھانے کے ایسے ینگے نہ لیتی پھرے مگر وہ نہ مانی۔ لڑکی ذات تھی۔ اسی لئے ماں باپ کے لئے پریشانی کا باعث تھی۔ جینا کاباب قریب کے شہر میں ایک بڑے آدمی کے گھر ملازم تھا۔اس کی ماں بھی انہی کے گھر ملازمہ تھی۔ بچین ہے ہی جینا کا وہاں آنا جانا تھا۔ بڑے صاحب کا ایک بیٹا تھاجس کانام صلاح الدین تھا۔ دیکھنے میں اس سے کہیں زیادہ حسین اور گوراچٹا۔ بھلاکیج مکانوں میں رہنے والے بھی حسین ہوا کرتے ہیں۔ وہ اکثر جینا کو کالو کہہ کریکار تا۔ پہلے بہل تونادان کچھ سمجھ نہ سکی مگر جب سکھیوں میں جا کر اس کی باتیں بتاتی تو دل ہی دل میں ایک زچ بیٹھ گئی۔

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

" کڑیلا چاہے کتنا ہی کڑواہو، ہو تابڑا ہی ٹیسٹی ہے۔"ان میں سے ایک کی نیت میں فتور آ گیا " تو کھالے اس کریلے کو جاکر " صلاح الدین اس کی باتوں كامطلب سمجه جكاتها "میں تو کھاہی لوں گا، مگر اس سے پہلے ایک شرط لگ جائے " اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا "كيسى شرط؟"صلاح الدين نے يو جھا " پیرلز کی تجھ پر فریفتہ ہو جائے گی ، اگر تواس کو گھاس ڈالے "ایساخوابوں میں بھی نہیں ہو سکتا"اس نے نفی میں گر دن بلادي "ابساہی ہو گا۔۔" "اگر نه بهواتو؟؟؟؟؟ "اگروه لڑ کی تجھ پر فریفتہ ہو گئی توایک رات میں بتائوں گا اس کے ساتھ اور اگر بقول تیرے وہ تجھ سے سومیل کے فاصلے ير ہى رہتى ہے، توجو توجاہے وہى ہوگا" " ٹھیک ہے" صلاح الدین نے حجمت شرط مان لی اس دن کے بعد صلاح الدین کا انداز بدل گیا۔ وہ بہانے بہانے سے جینا کے قریب آنے لگا۔ کبھی حان بوجھ کراس

کے ساتھ ٹکرا تاتو تبھی اپنے ہاتھوں کواس کے ساتھ مس

كرتاله شروع مين توجينا كوغصه آتا مگر آہسته آہسته وہ پیھلنے

گلی۔ آخر ایک لڑکی کو صرف مر دکی توجہ ہی تو چاہیے ہوتی

ے، ایک عورت ہر چیز کامقابلہ کرسکتی ہے مگر توجہ کانہیں،

اس کوبلا کراپنی تو ہین تو نہیں کر واسکتا۔ بدتمیزی کے ساتھ اس کا اسے پکار تااور اپناکام کر وا تا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس کا کام رفو چکر ہوجاتی۔
"یار تیری نو کر انی تو تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ ور نہ اکثر نوکر انیاں تواپنے مالکوں پر فریفتہ ہوجاتی ہیں" ایک دن جب صلاح الدین کے سارے دوست اکٹھے ہوئے توان میں سے الکے نے کہا تھا

" مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کالو کو اپنے سر تھو نیخ کا"

سیاٹ لہجے میں جو اب دیا

"لیکن یار کالو تو ہے مگر چیز بڑی مست ہے " دو سرے نے

اپنے ہونٹ کا ٹیے ہوئے کئن کی کی طرف دیکھا جہاں جینا

سب سے بے خبر ان کے لئے جو س بنارہی تھی

"میرے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ سمجھے تم "طنزیہ

امیر نے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ سمجھے تم "طنزیہ

انداز میں گردن جھٹلتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے یہ کہاہی تھا

کہ جینا جو س کو سر وکرنے آئی اور ٹیبل پر ٹرے رکھنے کے

بعد واپس پلٹی

"ارے یہاں تو بیٹھو۔۔۔۔" ایک دوست نے کہا

"مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہنہ "سخت لہجے میں کہا اور واپس
پلٹ گئی

"تیری نوکر انی تو بڑی ہی زبان کی کڑوی ہے "ایک نے کہا

باتیری نوکر انی تو بڑی ہی زبان کی کڑوی ہے "ایک نے کہا

"اسی لئے کہا تھانہ لگااس کو منہ ۔۔۔۔"صلاح الدین نے کہا

اكتوبر2016

"جاتی کہاں ہے؟ ابھی توساری رات پڑی ہے۔ "اس کی باتوں سے گھن آر ہی تھی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے منت ساجت کی مگر وہ نہ رکا۔

"صلاح الدین ۔۔۔۔۔۔۔" وہ چیخی چلاتی رہی مگروہ نہ
آیا۔ ایسالگ رہا تھا جیسے کہیں غائب ہی ہو گیا۔
رات گزرگئی اور وہ اسی کار میں صلاح الدین کے انتظار میں
رہی کہ کب وہ آئے گا اور اس کو اس جانور کے شکنجے سے آزاد
کروائے گا۔، مگر وہ نہ آیا اور ساری رات وہ جانور اپنی حوس
پوری کر تارہا۔ کانوں میں ماں باپ کی آواز گو نجی رہی
"جینا! دھیاں ماں باپ داغر ور ہوندی اے۔۔۔ساڈاغر ور
خاک نے نہ ملائیں "آج وہ غرور خاک میں مل گیا۔ صبح کی
کرنوں کے طلوع ہونے پر اس نے اپنی جینز پہنی اور بعد
ازاں شر ئے پہنتے ہوئے آخری بار اس کے جسم پر ہاتھ پھر ا
ازاں شر ئے پہنتے ہوئے آخری بار اس کے جسم پر ہاتھ پھر ا
اور لیوں کی چاشی کو اپنے حلق میں اتار تے ہوئے کار سے باہر
اکلہ اپنی شر ئے کے بٹن بند کئے اور ایک سائیڈ میں چلا گیا۔
کرکوہ فرہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بے جان بت کی طرح بڑی

"کہاتھاناں کڑیلا چاہے کتناہی کڑواہو۔ مزہ ضرور آتاہے۔ مجے تو بہت آیا، کبھی تو بھی ٹرائے کر، "وہ کسی کو کہہ رہاتھا۔ کانوں میں آواز مدہم سے گو نجی تھی۔اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو پائوں تلے سے زمین نکل گئی۔وہ صلاح الدین سے بات کررہاتھا۔ آئکھوں میں آنسوئوں کاسیلاب آگیا۔ اپنے آپ کو سمیٹ کراس نے اٹھنے کی کوشش کی محبت کا نہیں۔ صلاح الدین کی توجہ اور بناوٹی محبت بھی اس کے دل میں اتر نے لگی۔ اس کا انداز بدلنے لگا۔ ہر وقت جلی کٹی سنانے والی اس سے محبت کے ڈور الجھانے لگی "میر اہاتھ چھوڑو" اس نے آئکھیں جھکاتے ہوئے کہا تھا "ہاتھ چھوٹ جائے توبڑی تکلیف ہوتی ہے" آئکھوں میں رومانوی انداز غالب تھا

"اوراگر بکڑے جائیں تواس سے زیادہ۔۔۔" جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا کر وہ وہاں سے بھاگ گئ، نہ جانے کیوں اس باراس کی یہ ادااس کے دل میں اتر گئی، وہ پچ میں اس سے دل لگی کرنے لگا۔ خاموشی سے اس کے پاس آیا اور پھر وہی اپنادل چھوڑ گیا مگر شرط تو آخر شرط تھی۔ طے شدہ دن کو وہ جینا کو ایک بیوٹی پارلر کے کر گیا۔ جینا اس ند کافی خوش تھی۔ دن بھر سیر سپاٹے کرنے کے بعد وہ اسے ایک سنسان سڑک پر کے گیا۔ اور اچانک بریک لگادی

"لگتاہے کارخراب ہو گئی۔ تم رکو میں دیکھتا یوں۔۔" یہ کہہ کروہ اترا۔ جینا اندر بیٹھے انتظار کرتی، رہی۔ وقت گزر تا گیا مگر وہ نہ آیا۔ پھر اچانک صلاح الدین کا ایک دوست ڈرائونگ سیٹ پر آ ہیٹھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے "تم ۔۔۔۔۔۔۔۔" وہ چیخی تھی "ہاں میں۔۔" جینا اتنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا

" يه تم نے بريك كيوں لگائى؟ " جينانے يو چھا

اكتوبر2016

انتظار

د هوپ چھاوں ساانداز کئے ایک سلونی شام سی لڑ کی سينے اپنے رہن کیے خوشكماني كالباده اوڑھے انتظار کا پیرا ہن لیٹے ہوئے تھی مجسم راہ یار مگر وقت كادريابهتا گيا أميد كاحكنو بهي ماندير تأكيا شاخوں یہ آگیاسونا بن بھی موسموں کی آنکھ مچولی رُ خ بدلتی گئی مگرلوٹ کرنہ آسکا راہ بھولاہے جو پر دلیی مہتاب آنکھوں کی خوشیاں لے کر

انتظار كادامن تهمآ كباتها

"تم ٹھیک توہوناں؟؟؟؟"صلاح الدین جیسے ہی اس کے یاس آیاتواس کے ماتھے پر سرخ نشانات کو دیکھ کر فکر مندی " نہیں ہوں ٹھیک، سمجھے تم ۔۔۔ میں مجھی معاف نہیں کروں گی تمہیں صلاح الدین۔ کبھی نہیں۔"وہ جینتے ہوئے بیچھے " جینا یہ کیا کہہ رہی ہوتم۔"اس کے لیجے میں واقعی در د تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہور ہاتھا۔ "مر گئی جینا۔۔۔۔ سمجھے تم۔۔۔ مر گئی جینا۔۔۔۔مار دیا تم نے اس جینا کو"اس کے ہاتھوں کوبری طرح جھٹکتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور ایک طرف کو چل دی۔ آئکھوں میں شر مندگی اور ندامت کایر دہ تھا تبھی سامنے سے آتے ہوئے تیز ر فآرٹر ک کونہ دیکھ سکی اور لفظوں کامان رہ گیا۔ جینا اصل میں مرگئی " جینا۔۔۔۔۔!!!" وہ بری طرح چلا یا تھا مگر وہ اس کی آواز کونہ سن کی۔اس ایک واقعے نے اس کے ذہن میں ایسا نقش کیا کہ صلاح الدین پھر مجھی اپنے آپ سے نظریں نہ ملا سکا۔خو د کوایک کمرے میں بند کر لیا۔ کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہتی "مر گئی جینا۔۔۔۔ سمجھے تم۔۔۔ مر گئی جینا۔۔۔۔مار دیا تم نے اس جینا کو" وہ ایک ذہنی مریض بن گیا۔ اور گھٹ گھٹ کر اینے گناہوں کی معافی مانگنے لگا

اكتوبر2016



ماههنامه داستان دل ساهيوال

ختمشر

آج اسکی شادی کی سالگرہ تھی وہ کاموں سے فارغ ہوک تیار ہوئی... ریان ک آنے ہے ابھی کچھ وقت تھااس نے سوچا ارم کوہی د کیچہ آئے دودن سے وہ نظر بھی نہیں آئی میہ سوچ کے وہ گلی دوسری گلی ہے موجو دارم کے گھر چلی گئی \*\*

تخفه

كبرى نويد

اس کی شادی کو 3 سال ہوگے تھے آئے... مگروہ اس بار بھی پر امید تھی اسے اس ک میاں جی کی جانب سے کوئی خاطر خواہ تحفہ نہیں ملے گا... ہمیشہ کی طرح تازہ گلاب ایک ہز ارروپے اور چند ڈایلاگ

بس...وه تاسف سے سوچ که ره گئی...

ریان سے اسکی شادی کو 3 سال ہوئے تھے صالح ریان کے ساتھ خوش تھی وہ مڈل کلاس فیملی کا ایک شریف لڑکا تھا...

اپنی حیثیت کے مطابق صالح کوخوش بھی رکھتا... مسلم اس
وقت ہواجب صالح کی دوستی ارم سے ہوئی جسکا شوہر ایک
کامیاب بزنس مین تھا.. ارم کی زندگی کی بہاریں دیکھ کر اور
ارم کے شوہر کی طرف سے دیے جانے والے قیمتی تحائف
د کیھے کر جو وہ ہر اینیور سری پے ارم کو دیتا تھا... دیکھ کر صالح
کی آئکھیں چندھیا جاتیں ... بس تب سے اسے اپنے مجازی
خداکی جانب سے دیا جانے والا ہر تحفہ حقیر لگنے لگا..

بکواس بند کر ذلیل عورت زبان چلاتی ہے... زور دار تھیڑارم
ک چہرے پر پڑااور وہ زمین پے ڈھے گئی.. اور دروازے کی
اوٹ سے چپ کریہ منظر دیکھتی صالح ک پیروں تلے زمین
فکل گئی... شہزاد بھائی توہر لڑکی ک آئیڈیل ہوں گے.ارم کو
کہے اسک اپنے الفاظ پے اسے افسوس ہوا.. اور ارم ک
چہرے پے موجو داس وقت کی تلخ مسکر اہٹ کا مطلب بھی وہ
آج سمجھی تھی.. ارم فرش پر بیٹھی چپ چاپ رور ہی تھی..
صالح وہاں ہے رکی نہیں..

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

بھاڑ ہے جائیں ایسے تحفے ... عورت کو بہترین تحفہ عزت کہ علاوہ کچھنہمیں دیا جاسکتا .. اسکاذ ہن پر سکوں تھا کیوں ک ریان اسکی دل وجان سے عزت کر تا تھا ... وہ خوشی سے بھا گتے ہوئے کسی بچے کی طرح گھر جار ہی تھی کیوں ک آج اسے ریان کا دیا ہوا معمولی ساتحفہ بھی بہت پیار سے قبول کرنا تھا ... کیوں ک بیش قبت تحفہ تو وہ پہلے ہی پاچکی تھی .. ریان اور اسکی جانب سے دی جانے والی عزت کی شکل میں ....

ماههنامه داستان دل ساهيوال

### " مدیچه جانے دو کوئی فائدہ نہیں ہو گا"میرے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھ کر اہشگی سے کہاتھا ہم پنڈی سے لاہور جا رہے تھے وہ دونوں لڑکے اور ان کی امی (بیٹے کے ہی منہ سے سنا) کچھ ناکچھ کھاتے جارہے تھے اور اب امی سوگئی جھوٹالڑ کا بنے ہاتھ میں پکڑے جہاز سے کھیل لگاجب کہ بڑا لڑ کا اپنا کچ والا موبائل فون پر ہمسائی ملک کے بیہودہ گانے سننے لگا آواز ہم تک بھی آر ہی تھی، گاہے بگاہے ہماری طرف دیکھ کر کچھ فقرے اچھال دیتا ہے بھی شرم نالحاظ کہ ہم دونوں اس سے دوچارسال بڑی ہوں گی مجھے اس پہ شدید غصہ آرہا تھالیکن میں "چپ" تھی وجہ اس کو اور شہ مل جاتی کہ میں اریٹٹ ہور ہی ہوں تووہ اور تنگ کر تاالٹا مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے میں کوئی عارنہ سمجھتا( یہ میر اقیاس تھا) حناموبائل پراینے منگتر سے بات کررہی تھی اور میں اس کی حرکتوں پر مزید سلگتی کہ میری موبائل رنگ ٹون نے مجھے تو متوجہ کیا مگر سامنے بیٹھالڑ کا حیرت سے مجھے دیکھ کر موبائل فون کو دیکھااور اس کی ہنسی حچیوٹ گئی (جو شاید بے اختیار تھا) اس وقت وہ مجھے زہر لگادل کیااس کواٹھاکر چلتی گاڑی ہے باہر چینک دوں، (اڈیٹ) ہو سکتاہے وہ میری پر سنلٹی کے حساب سے کوئی اور رنگ ٹون ایکسیٹ کر رہاہو (جبیبا کہ آج کل لڑ کیوں کی ہوتی ہیں، بھارتی گاناوغیرہ) میں نے یس کا بٹن یریس کیاتو"جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی "

رنگ ٹون کی آواز خاموش ہو گئی خالہ کا فون تھامیں حناسے

یروگرام ڈسکس کرنے گگی\_

## جنون سے اور عشق سے

### عائشه انصاري

ریل گاڑی خراماں خراماں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اور میں پاکستان کی وادیوں کو دیکچہ دیکچہ دلی سکون اور خوشی محسوس کررہی ہوں ہم اگر آج ملک میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں تو ہد ملک کے محفظوں کی وجہ سے ، مجھے اپنے وطن کے جوانوں پر بے حدیبار آتاہے اور دل کی تمام گہر ایوں سے ان کے لئے خیر کی دعا نگلتی ہے \_اس کی فضامیں ایک عجیب سی خوشنماخالص مهک، چار سو ہریالی آئکھوں کو خیر ال کر رہی ہے میں اس وقت بے حد سر شارٹرین سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی کہ ہواہےاڑ تا چیس کا پیکٹ میری کھڑ کی ہے ٹکراکر پیچھے کہیں ڈیر گئے کوڑنے میں اپنی جگہ بناکر گم ہو گیا میں ایک دم چونکی تومیرے چونکنے پر سامنے بیٹھانو دس سال کا بچیہ کھکھلا کر ہنس دیا بلاشبہ وہ خالی پیکٹ اس نے ہی یجینکا ہو گا،اس کے ساتھ بیٹھاسولہ ستر ہ سالہ نوجوان بھی مسکرار ہاتھامیرے ماتھے پر بل پڑگئے، مجھے انتہائی افسوس ہوا اسے ٹو کنے کی بجائے اس کو مزید شہ دے رہاتھا یہ کام پہلی بار نہیں بلکہ جب سے وہ تین افراد پیچھلے سٹیشن سے ان کے سامنے آ کر بیٹھے تھے تب سے یہ حرکتیں و قافو قاہور ہی تھی میں ابھی کچھ کہنے کاسوچ رہی تھی کہ حنانے مجھے ٹوک

اكتوبر2016



پاکستان کی نوجوان نسل (دشمن) ممالک بھاگ رہی ہے اور وطن کی بنیاد کھکلی ہوتی جارہی ہے کسی اور سے کیا کہوں میر سے اپنے خاند ان کے اکثر نوجوان پر دیس جابسے ہیں اور باقی جانے کی کوشش میں \_\_\_\_ اس طرح اور بھی بہت سے گھر انوں کا بیہ حال ہو گا کسی بھی ملک کی طاقت اور پائیدار و مظبوط بنیاد اس کی نوجوان نسل سے ہوتی ہے، پائیدار و مظبوط بنیاد اس کی نوجوان نسل سے ہوتی ہے، وشمنان ملک پاکستان کی بنیادیں کھکلی کر رہے ہیں ان میں فیاشی اور بے حیائی بھیلا کر ان کے ذہنوں کو معذور اور مصروف کر رہے ہیں تاکہ بیہ ترقی کی طرف نہ سوچ سکیں مصروف کر رہے ہیں تاکہ بیہ ترقی کی طرف نہ سوچ سکیں اپنا گھر اپناہی ہوتا ہے چاہے دووقت کی روٹی ہی میٹر ہو، کسی کے گھر جاکر پائی بھی پینا ہوتوان کی مرضی در کار ہوتی ہے اپنا گھر میں ہم جب مرضی آزادی سے سوئے، جاگے، اپنے گھر میں ہم جب مرضی آزادی سے سوئے، جاگے،

"اچھاہے جائے یہ امریکا \_\_\_ اس جیسے غدار اور ملک پر تنقید کرنے والے اس قابل نہیں کہ وہ اس پاک وطن میں رہے، یہاں رہ کر بھی اس نے گانے سن کر جو انی برباد کرنی ہے \_\_ باہر جائے گاتو پیتہ چلے گاجب ان کے باتھر وم بھی دھونے پڑے گئے \_\_ ان جیسوں کو تب ہی قدر ہوتی ہے " وہ دل میں اسے کو س رہی تھی \_ ایک خالی ریپر پھر اڑتا ہوا فضامیں گم ہو گیا \_

"کیاشتھیں شرم نہیں آتی \_\_\_\_اپنے گھر کو گندا کرتے ہو؟ \_\_ان کو جمع کرکے ایک شوپنگ بیگ میں ڈالتے جاؤں پھر ڈسٹ بن میں چینک دینا،اب مت پھینکنا باہر بہت بری

کچھ دیر بعد میں پاکستان کی سر سبز شاداب وادیوں کو دیکھنے
میں مصروف تھی \_\_ کہ میرے پاؤں پر پانی کے چھنٹے
پڑے میں نے چونک کر پاؤں اوپر کے ،امی بیگم بوتل کے
پانی سے گلاس دھور ہی تھی \_ (جب امی بیگم ایسے کام کریں
گی تو بچے پیچھے کیوں رہیں) میں نے دل میں افسوس سے
سوچا\_

"میں نے منع بھی کیا تھاڑین سے نہیں جانا مگر تمھارے سر پر
پاکستان کی وادیاں دیکھنے کا جنون تھا" حنانے اپناغصہ اس پر
نکل دیا، اس نے بہت کہاڈیؤ پہ چلتے ہیں مگر \_\_\_\_ کہانہ مجھے
سر سبز وادیاں دیکھنی تھیں \_ میں پھر سے اپنے من پسند
مشغلہ میں مشغول ہو گئ کچھ دیر گزری کہ میرے کانوں نے
وہ سنا جسے سن کر میر ابی پی ہائی ہو گیا \_\_ وہ خبیث، غدار کسی
سے فون پر بات کر رہا تھا

"نہیں یار\_\_ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے، مجھے اب اور نہیں رہنا اس دہشت گر د ملک میں \_\_ دیابی کیا ہے پاکستان نے، جب دیکھو آئے دن کوئی ناکوئی بری خبر سننے کو مل جاتی ہے کبھی بچوں کواغوا، کبھی دھا کہ، اسکول، ہمپتال، مل جاتی ہے کبھی بچوں کواغوا، کبھی موت کاڈر لگار ہتا \_\_ مجھے ابنی زندگی بہت بیاری ہے، بس تم جلد میرے ویزے کا گھے کہ ان زندگی بہت بیاری ہے، بس تم جلد میرے ویزے کا کچھ کرو، مجھے امر یکا جانا ہے \_\_ آہ فل عیاشی کروں گا وہاں "اس کے الفاظ تھے کہ انگارے \_\_ میری روح تک کو ملکا گئے \_ وہ بلکل میرے سامنے تھا ہلکی آواز میں بات کرنے کے باوجو د مجھے آواز آر ہی تھی \_ میں سوچ رہی تھی کہ

اكتوبر2016

باتیں کہاں آئے گی بھلا) \_"آخر والاجملہ احتیاتا آہستگی سے
بولا تھا، کچھ بید نہیں اس جاہل سے \_
"واہ بھی واہ \_\_\_ کیا جذبہ عشق ہے \_\_ ہاہاہا" وہ طنزیہ بولا.
"مدیحہ کیا شمصیں نہیں لگ رہاتم بول کر اپنے الفاظ ضائع کرو
گی \_ د فع کرواسے "حنانے ٹھیک کہا تھا سومیں خاموشی سے
اپنے ہینڈ بیگ سے چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی \_ میں نے دیکھا چھوٹالڑ کاٹافی کھا کر خالی ریپر اپنی امی کہ ہینڈ بیگ میں ڈال رہا ہے، میں اور حناایک دوسرے کو دیکھ کر چیرت سے فتح سی

چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بڑے نقصان ہوجاتے ہیں (معمولی ریپر سمجھ کرزمین پر چھینک دینااور پھران کا کوڑاکر کٹ کاڈیر بن جانا، بڑانقصان ہی ہوانا) شاکداب وہ بچہ اگے یہ کام پھیلا کراس کولڑی بنانے میں میری مدد کرے ہم ملک کے لئے جو بھی اچھا کرسکتے ہوں چاہے وہ معمولی کام ہی کیوں ناہو کر دیناچاہئے ٹرین کی و هیسل ہوئی تووہ تینوں جلدی سے اپنا سامان اٹھانے لگے ان کاسٹیشن آگیاتھا میں نے پچھ سوچ کراسے مخاطب کیا کیا چہ اسے پچھ اچھا اثر پڑجائے ۔

اسنو \_\_\_! میری دعاہے کہ تم اس ملک سے جلد از جلد امریکا چلے جاؤ \_\_\_ "میری بات پروہ مسکر اکر "شکریہ" امریکا چلے جاؤ \_\_\_ "میری بات پروہ مسکر اکر "شکریہ" کہنے لگا \_\_

"کیوں کہ تم جیسے غداروں کواس ملک سے غائب ہو جانا چاہیے \_\_\_\_ تم امریکا جاؤاور وہاں رہو مگر میری ایک بات یادر کھنا \_\_\_ اپنے گھر سے چاہے لا کھ دور بھاگ نکلولیکن

نے دانت پیس کر بول ہی دیا\_ "ہی ہی ہی ہی یہ تومیر اگھر نہیں ہے" بچپہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دیااور معصومیت سے بولا، میں سمجھ گئی اسے پاکستان کو گھر نا

بات ہے" مجھ سے اب رہانا گیا بلائخر غصہ دباتے ہوئے میں

دیااور معصومیت سے بولا، میں سمجھ گئی اسے پاکستان کو گھر نا سمجھنے کی وجہ اس کی بے خبر سوئی امی ہے \_اس کا بھائی اسے دیکھ رہاتھا مگر چیب تھا\_

"نہیں بیٹا \_\_ پاکستان ہم سب کاگھر ہی ہے اور اس سے محبت کرنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو برے وقت میں تنہانہ چھوڑنا، اس کی خدمت کرنا، ہم پر فرض ہے \_\_ اب دیکھو ہماں تم رہتے ہوا ہے اس گھر سے پیار کرتے ہونا، اچھالگتا ہم اوہ گھر \_\_ تو اس طرح پاکستان ہم سب کا بہت بڑا گھر ہے اس سے بھی پیار کرنا ہو گا" وہ اسے نرمی سے سمجھار ہی تھی اس سے بھی پیار کرنا ہو گا" وہ اسے نرمی سے سمجھار ہی تھی اس سے بھی پیار کرنا ہو گا" وہ اب دہانی سے سر ہلاتارہا تھی اس سے بھی تاریبا گھر باہر بھیننے کوہاتھ بڑھایا تھا \_ بچھ دیر بعد اس بچے نے ریپر پھر باہر بھیننے کوہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے فور ااس سے ریپر لے لیا اور اپنے ہینڈ بیگ کی جیب میں گسالیا \_ بچہ جیرت سے دیکھنے لگا \_ بچوں کو صرف کی جیب میں گسالیا \_ بچہ جیرت سے دیکھنے لگا \_ بچوں کو صرف بات بتاد سے سمجھ نہیں آ جاتی ہم بڑوں کو عمل کر کہ دیکھانا ہو گا \_

"کیا آپریپراٹھانے والی ہو\_؟"کبسے خاموش بیٹھاوہ بول ہی پڑا پھر قہقہالگا کر ہنس دیا مجھے اس پہ بہت غصہ آیا مگر میں تخل سے گویا ہوئی \_

"ہاں\_\_\_ تم یہ ہی سمجھ لو، مجھے ملک سے محبت جتانے اور بانٹے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، (تمہاری ناقص عقل میں

كيول اس خاموشي كواييخاندر اتناتم نے بسالیاہے یت حجیر حبیباویران موسم این ذات به اور هالیاب دیکھواس کے علاوہ بھی بہت سے موسم آتے ہیں زندگی کی نوید سناتے ہیں جاہو توتم ان میں سے کوئی اینی ذات کا حصه کرلو خزال سے تم باہر نکلو بہار سے اپنادامن بھر لو سب موسموں کوخو دیہ چھانے دو خوشی کی نوید سنانے دو امرینه مغل (وزیر آباد)

لوٹ کر شمصیں گھر ہی آناہو گاچاہے مرکر آویازندہ \_\_\_\_\_تم کہتے ہو پاکستان نے شمصیں کیادیا؟ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم نے پاکستان کو کیادیا ہے \_؟؟؟ تم نے اتنے سال یہاں رہ کر احسان نہیں کیا بلکہ اس عظیم ملک نے شمصیں اتنے سال بر داشت کیا ہے یہ تم پہاحسان ہے "میں نے دل میں آتی ہر بر داشت کیا ہے یہ تم پہاحسان ہے "میں نے دل میں آتی ہر بات کہ دی اس کی امی مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی (شاید بر ابھلا) مگر میں نے ان کو موقع نادیا \_ وہ برٹر بڑاتی اسے ساتھ لئے چلی گئی \_لیکن لڑکے کی شکل پر شر مندگی میں دیکھے چکی تھی \_ حنا نے اس بار مجھے شاباش دی تھی \_

مریل گاڑی پھر وسل دیتی ہوئی خراماں خراماں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئی \_ میں ٹرین سے باہر دیکھنے گئی جہاں سر سبز باغات تھے اور ہو لے ہو لے گئانے گئی \_

ایک غزل کسی اپنے کے نام...
سناہے پریشان رہتا ہے. اسے کہنا بے فکر ہم بھی نہیں.
سناہے وہ گم سم رہتا اسے کہناہوش میں ہم بھی نہیں.
سناہے راتوں کو جاگا کر تاہے اسے کہناسوتے ہم بھی
نہیں.
سناہے وہ چھپ چھپ کے رو تاہے اسے کہنا ہنتے ہم
بھی نہیں.
سناہے وہ مجھے یاد کر تاہے اسے کہنا بھولے
عثمان المجم قبولہ شریف

اكتوبر2016



### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مد د کرنا چاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمر فد ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





## برنصيب

## بياسحر

جلدی کرو مجھے جلدی پنہینا ہے وہاں ساراانظام مجھے کرناہے "احمدنے کلائی پہ گھڑی باندھ کر ڈرائیور کو چلنے کے لئے کہا-

"ہہتر ہمر" ڈرائیور ہے کہہ کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیااور گاڑی سٹارٹ کرلی۔شہر کی چھوٹی بڑی سڑکوں سے گزرتے ہوئے مناظر میں گزرتے ہوئے احمد کھڑکی سے باہر بھا گتے ہوئے مناظر میں کھویار ہااس کو جلدسے جلد شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں پہنچنا تھا جہاں اس نے غریب خاندان کی لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروانی تھی جہیز بھی وہ سب کو دے رہا تھا جہاں اسکے ہم عمر زندگی کی رنگینیوں میں کھوے تھے وہاں احمد اپنے کندھوں پہ ایک ایسے بھار کو اٹھار ہاتھا جس کو ٹھیک سے وہ انہی اٹھانے کہ قابل بھی نہیں ہوا تھا اس کے بیش نظر تو انگی چیرہ تھا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

"میر اہابا کہتاہے بیٹیاں بدنصیب ہوتی ہیں،تم ہی بتاؤ کیا میں بد نصیب ہوں؟ کیامیرے جصے میں خوشیاں نہیں،میرے ارمانوں کی کوئی منزل نہیں،میرے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ماہنامہ داستان دل ساہیوال

کیا میں بھی گاؤں کی غریب لڑکیوں کی طرح بابا کہ کندھوں کا ہوجھ بن کررہ جاؤں گی میرے بالوں میں بھی چاندی اتر آئے ہو آئے گی، بولونا احمد تم تو باہر سے پڑھ کرڈاکٹر بن کر آئے ہو تمہارے پاس تواس مرض کاعلاج ہو گا؟۔

"کیاہواماہی میں تم سے شادی کی بات کررہاہوں، تم کیا کہہ رہی ہومیری سمجھ میں نہیں آرہا"

احد نے روتی بلکتی ماہی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا"تم کس مرض کی بات کر رہی ہو؟۔

اس کے سوال کرنے پہ ماہی نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے
سے ہٹاکر ایک حبگر پاش نگاہ ڈالی "غربت،غریبی جہیز، بابا کہتا
ہے وہ لوگ بلکل صحیح سے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر
دیتے سے کم سے کم وہ بیٹیوں کے پتھر کلیج پر تو نہیں لئے
پھرتے سے کم اس وقت گاؤں کی وہ ان پڑھ ماہی کسی
فلسفی سے کم نہیں لگر ہی تھی جسے وہ بچپن سے چاہتا آیا

مقروض محبت (وسیم عباس) به اکثر سوچتا تھامیں كه اس د نياميں میر اہوناکتناضر وری ہے میرے ہونے ، ناہونے سے کسی کو فرق پڑتاہے....؟ کسی کویاد آتی ہے...؟ کوئی محسوس کرتاہے كه الجمي جو تھا ہمارے ساتھ نحانے کھو گیا کہاں میری ساری بیه سوچیں اجانك ہو گئیں منحمند میرے سب ہی سوالوں کے جواب مل گئے مجھ کو ہاں اب میں نے یہ جاناہے میں تو مقروض محبت ہوں میرے ساتھی،میرے راہی محبتوں کے امیں ہیں سب میرے دل کے مکیں ہیں سب اداکیسے کروں گامیں چکاول گا بھلا کیسے میں قرض یہ محبت کا میں تو مقروض محت ہوں ...!!

تھا آج وہ دل میں یہ سوچ کر اس سے ملنے آیا تھا کہ وہ اس کے باباسے اپنی اور اس کی شادی کی بات کرے گالیکن ماہی کے حالات جان کر خاموش ہور ہااس نے شام تک کے لئے اپنا ارادہ ملتوی کر دیاشام کووہ ابھی فریش ہو کر گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ مسجد میں ہوتے ہوئے اعلان کوسن کراس کے قدم تُستُّه كُلُول مِن ايك ساتھ چار جنازے اٹھے تھے وہ جنازے احمہ کے پاؤں کے پنیجے سے زمین نکال کرلے گئے ماہی کا باباریاض بہت ہی غریب اور جار بیٹیوں کا باپ تھا بٹیاں اس کے دروازے یہ بیٹھی بوڑھی ہور ہی تھیں مگر جہیز کی لعنت کے بغیر کہیں رشتہ ناہو یا یاریاض نے ایک دن اپنی بیٹیوں کوزہر دے دیااور خود بھی خود کشی کرلی وہ دن اور آج کادن احمد نے غریب لو گوں کی بیٹیوں کی شادی کروانی شر وع کر دی تا که پھر کسی ماہی اور کسی ماہی کی بہنوں کو جہیز جیسی فتیچرسم کی جینٹ ناچڑنا پڑے کسی ریاض کو اپنی بیٹیوں کی زندگی کاخاتمہ اپنے ہاتھوں سے ناکر ناپڑے۔

روزخوشبوتری لاتے ہیں صباکے جھونکے اہلِ گُشن مِری وحشت کو ہَوادیتے ہیں تابش دہلوی

اكتوبر2016



## الله اور بندے کا تعلق

### شازبه کریم

کتنامعصوم ہے ناں وہ .. کتنا ہیا ۔ .. کتنا سیا .. کتنا خالص . اللہ پاک کا اور ہمار ارشتہ ۔۔۔ ہمارے گمان سے بھی باہر ہم سے محبت کرنے والا .. ہم اسے فار گران ٹر کیوں لیتے ہیں ... کیسے لیتے ہیں ؟ہم اسے فار گران ٹر کیوں لیتے ہیں ... کیسے نفس کی خواہش نفس کے بے لگام کھوڑے کو منہ آور زور جذبوں کے ہاتھوں خود ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں ... اور ہم پاک جھیکتے میں اسے بھول جاتے ہیں .. وہ او نگھ لئے بنا .. ایک ہم پلک جھیکتے میں اسے بھول جاتے ہیں .. وہ او نگھ لئے بنا .. ایک کہ جھیکے ... وہ او نگھ لئے بنا .. ایک کہ جھیکے ... وہ او نگھ لئے بنا .. ایک لیتے کی بھی کو تا ہی کیے بنا .. ہمیں وہ دیکھتار ہتا ہے .. متوجہ رہتا ہے ... اور ہم اس کے تکنے سے بے خبر .. اس سے بھی رہتا ہے ... اور ہم اس کے تکنے سے بے خبر .. اس سے بھی بیر واہ رہتے ہیں لیکن وہ ایک لحظہ کو بھی ہم سے لا پر وا نہیں ہو تا ..

کہ... وہ نظر حچپ کے بھی ہمیں دیکھ رہی ہو جیسے....
ہم اپنے آپ میں اپنی میں اپنی انامیں گم رہتے ہیں اور ہم اپنے
نفس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں.. کہ ہم کبھی عجیب طرح
سے نفس پر ظلم کرتے ہیں... یہ کہنے کی بجائے اللہ تو پاک
ہے.. میں ہی ظالم ہوں.. میں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی
ظلم کیا بلکہ ہم بصند ہوئے جاتے ہیں.. نہیں.. اللہ میں نے تو
سب ٹھیک کیا تھا مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.. گویا ہم اڑ

جاتے ہیں کہ ہم پاک ہیں اور نعوذ باللہ اسکی ادامیں ظلم .. اللہ نے ہم پر ظم کیا اور اللہ تو پاک ہے اللہ پاک توکسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا..

اور جب بندے کے اندر سے اس کے ضمیر سے پکارا آتی ہے
روشن پھوٹتی ہے توسب واضح ہو جاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا
صحیح تو پھر رحم کی اداکا انتظام کیا جاتا ہے .. کوئ ہمارے ہی
نفس کا ظلم ہمیں اند ھیروں میں دھکیل دیتا ہے .. اور بے
اختیار دل پکار اٹھتا ہے .. پاک ہے تُو.. کہاں ہے تُو..
پھر اسکی پاک ذات کی رحمت جوش میں آتی ہے صداس کی
جاتی ہے اور پھر

بالآخر... اند هیروں کے اندر سے ... روشنی پوٹتی ہے ایک نیا سفر شروع ہوجا تاہے اللہ پاک ہے تُو... کہاں ہے تُو... کی پکار سن لی جاتی ہے...

میں نے بہت دیکھے مانگنے والے کوئی کچھ مانگتا ہے تو کوئی کچھ
کوئی دنیا کی محبت تو کوئی اپنی لا حاصل خواہش تو کوئی اللہ اور
اسکے کی محبت مانگتا ہے اللہ پاک خود فرما تا ہے اے بندے
میں تخطے بن مانگے دنیا کی ہر چیز دونگالیکن اپنی اور اپنے محبوب
کی محبت صرف اور صرف مانگنے سے ہی دوں گا۔۔ سبحان اللہ
۔۔اسلئے ہدایت اور اللہ کی محبت اور اسکے محبوب کی محبت ہر
کسی کو نہیں مل جاتی جو جستجو کرتے ہیں طلب رکھتے ہیں انہیں
ہی محبت ہدایت دی جاتی ہے

عجب ادائے محبت ہے پکارنے کا سامان بھی خود کیا.. د کھ کا الیکٹر ک شوک لگا کوئی ہماری خواہش چھین کریا کوئی پیاراہم

ماهنامه داستان دل ساهيوال

یانی کا کوئی قطرہ وجو د میں لا سکتا ہے،نہ وہ ہوااور آئسیجن کی تخلیق کر سکتا ہے، جس کے بغیر چند منٹ بھی اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی!اور خدا کس قدر قادراور عظیم ہے!جس نے اتنی بڑی کا ئنات ہمارے لیے بچھائی ہے اور ہر لمحہ لا کھوں پھل پھول ہیں جن کو وہ پیدا کر تاہے، پھر وہ مہربان اورر حم دل بھی کس قدرہے کہ اس نے سورج کا ایسا چراغ جلار کھا ہے جس کی روشنی ہر آنگن میں پہنچتی ہے اور جس کے حکم سے گھٹائیں رحت بہ امال ہو کر ہر کھیت کی بیاس بجھاتی ہیں، یہ آنگن کسی مسلمان کاہو پاکسی کا فر کااور یہ کھیت اللہ کے فرماں برادروں کے ہوں پانا فرمانوں کے! جو خدااس قدر قادر مطلق ہے، جس کے خزانہ قدرت میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، پھر جواتنا پنچی اور داتا ہے کہ دنیامیں اچھے بُرے کا فرق کیے بغیر سب کو دیتاہے، خوب دیتاہے او ر دامن بھر بھر دیتاہے،اس سے بڑھ کر کون اس لا کُق ہو سكتاہے كہ عاجز و كمزور اور ضرورت وحاجت مندى كاپتلا انسان اس کے سامنے ہاتھ کھیلائے اور اپنی ضرور توں کے کشکول اس کے سامنے کھولے، کہ اللہ!اپنے ایک فقیر بے نوا اور گدائے ہے آسر ایر نگاہ کرم فرمااورا پنی جو دوسخااور دادود ہش کے دربار سے اس کے عاجز ہاتھوں کوواپس نہ کر اسی ادائے بندگی کانام" دعا"ہے۔ دعا کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں او راس سے دعا کریں، (غافر:65,14) اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی

سے لے کر ہماری توجہ ہماری ریکار کی ہی منتظر رہتاہے وہ ہمارا پیارارب... ہماری یکار کا منتظر وہی ہمیں یکارنے کی توفیق بھی ایک جگی الله یاک فرما تاہے (ادعونی استحب لکم) "تم مجھے یکارومیں تمہاری یکار سنوں گا" اورایک جگه ار شاد فرمایا "جولوگ میری عبادت سے خو دسر ہوتے ہیں وہ ذلیل وخوار ہوتے ہیں" پهريكار سن لي..."ايمان والون" كو"اسي طرح" بجالياجا تا ہے.. جبوہ اندھیرے میں یکارتے ہیں... اندھیر ابظاہر مشکل ہے... مگر در حقیقت آسانی کاسامان.. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے.."ایمان والوں کے لئے..." والى ربك فارغب... والى ربك فارغب..! مانگيے، پھر مانگيے، پھر مانگئے میں نے اکثر کو کہتے سنا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی پلیز آپ دعا سیجئے گانعوذ باللہ یہ کیساممکن وہ توانہوں بھی دیتاجواسے نہین مانتے پااس سے نہیں مانگتے کھریہ کسے ممکن جواسے بکارے اس سے مانگے وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔۔وہ تو نامانگنے سے ناراض ہو تاہے اسے تومانگنے والے ہاتھ بہت پنسد ہیں انسان کس قدرعا جزیے کہ ہر لمحہ اور صبح وشام جس چیز کا ضرورت مندہے،اسے بھی وجود میں نہیں لاسکتا،نہ وہ جاول اور گیہوں کا ایک دانہ تک پیدانہیں کر سکتا ہے،نہ اپنے لیے

اكتوبر2016

الله تعالی سے جو کچھ مانگتاہے،اس میں عافیت سے بہتر کچھ اور نہیں۔(مشکوۃ:2239) عام طوریرلوگ مصیبت کے وقت ہی دعاکرتے ہیں، یہ بندہ کی خود غرضی کی بات ہے ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جاہتا ہو کہ مشکل و قتوں میں اس کی دعا قبول کی جائے اسے چاہیے که بهتروقت میں خوب دعاکیا کرے۔ (ترمذی عن الی ہریرہ) دعاچوں کہ خو دعبادت ہے،اس لیےوہ تبھی رائیگاں نہیں جاتی، آپ نے فرمایا، یاتواس کی دعااس طرح قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے اجر کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے، یااسی مطلوب کے بقدر مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ (مشكلوة عن ابي سعيد خدري:2259) چنال چيه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پرورد گاربہت حیاوالے اور کریم ہیں،جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تواس سے حیا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں۔ (مشکوۃ:2244)البتہ دعاءکے معاملہ میں عجلت اور بے صبر ی نہیں ہونی چاہیے ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعانہ کرے تواس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ دریافت کیا گیا کہ جلد بازی سے کیامر ادہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یوں کیے میں نے بہت دعا کی ، لیکن لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنال جہ ناامید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ (مشکوۃ

فرمایا کہ تم مجھ سے ما نگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ﴿ ادعونی استحب لکم ﴾ (غافر:60) \_ اینے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پہلوبستر سے الگ ہوتے ہیں اور خوف وطمع کے ساتھ اپنے پر ور دگار کو یکارتے ہیں۔(انسجدۃ:16)ایک موقع پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کے طلب گار رہو۔ ﴿ واساكوااللّٰہ ا من فضله ﴾. (النساء: 32)رسول الله صلى الله عليه وسلم نے، جوعبدیت اور بندگی کانمونہ تھے، دعاکرنے کی خوب ترغیب دی ہے، آپ نے فرمایا کہ دعادراصل عبادت ہے: "الدعاء هوالعبادة ". ( ترمذي عن نعمان بن بشير ) ـ ايك اوروايت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کوعبادت کی روح اور اس کامغز قرار دیاہے۔(ترمذی:3371)مخلوق کامزاج ہےہے کہ اس سے کچھ مانگو تونا گواری ہوتی ہے،لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیزیسند نہیں۔ (ترمذی عن ابی ہریرة) اور حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ (ترمذی) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مصیبتیں آ چکی ہیں، دعاان میں بھی نافع ہے اور جو آنے والی ہیں دعاان سے بھی بھیاتی ہے ،اس لیے اللہ کے بندو!تم پر دعا کا اہتمام ضروری ہے۔ (مشکوۃ:2234)حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعاکا دروازہ کھل گیا،اس کے لیے رحمت کے دروازے واہو گئے اور انسان

اكتوبر2016

ایک روایت ہے کہ دعاکا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ مونڈ ھوں کے مقابل یاان کے قریب ہوں۔ (ابوداؤد عن عکرمہ) گویاایک بھاری ہے جس نے اپناہاتھ بھیلا یا ہوا ہے ،خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولِ مبارک بھی یہی تھا۔

(مشکلوۃ:2254) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہاتھ سینوں کے مقابل ہونا چا ہیے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

(مشکلوۃ:2257)

آپ صلی الله علیه وسلم نے دعاکے کلمات کے بارے میں بھی آداب بتائے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعاہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنابیان کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر دعا کرنی چاہیے ر مجمع الزوائد: 10/155 حضرت فضاله بن عبيد سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے، نمازیر ھی، پھر دعاکرنے لگے! کہ اللہ! مجھے معاف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نمازیر سے والے! تم نے جلد بازی کی، جب نماز یڑھو توبیٹھو، پھر اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو،اس کے بعد دعا کرو، چنال چیه اس نے اسی طرح دعا کی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو قبول کی جائے گی، سل تعطہ (مجمع الزوائد:156/10) دعاكرتے ہوئے آوازيت اور آہتہ ہونی چاہیے، کیوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے دعاکے آداب میں یہ بات فرمائی ہے کہ دعامیں آوازیست ہونی جاہیے۔(

عن ابی ہریرۃ:2327)اس کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که خوش حالی اور کشادگی کا انتظار بھی افضل ترین عبادت ہے، وافضل العبادة انتظار الفرج (مشكوة: 2237) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حياتِ طيبه كو ديكھيے توضيح سے شام تک دعاؤں کامعمول ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که اس طرح دعا کرو که دل میں یقین ہو کہ اللہ اسے ضرور ہی قبول فرمائیں گے ، "فاسئلوہ وانتم مؤمنون بالاجابة "\_(مجمع الزوائد:148/10) كيوں كه جب تك دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو وہ کیفیت وانابت پیدا نہیں ہوسکتی،جو دعاکے لیے مطلوب ہے، پھریہ بھی ضروری ہے کہ دعاکے وقت قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو دل غافل اور لا پر واہو اور زبان پر دعاکے کلمات ہوں، توبہ دعامقبول نہیں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے، آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔(مشکوۃ: 2241)خو د اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعاکرنے والے پر فرو تنی کی کیفیت ہونی چاہیے ﴿ادعوار بَكُم تَضرعاو خفیہ ﴾. (الاعراف: 55) قلب کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی دعا کرنے والے کو بندگی اور عجز و نیاز کامظہر ہو ناچاہیے ، چناں چہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ما نگو تو ہتھیلیوں کی طرف ہے،نہ کہ پشت کی جانب ہے۔ یعنی ہتھیلیاں پھیلا کر ر کھو،نہ کہ پشت اور پھر اپنی ہتھیلیوں کواینے چہرہ پر پھیر لو۔ (مشكوة عن ابن عباس: 2243)حضرت عمر رضى الله عنه كي

اكتوبر2016

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں تواجی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردومیں کھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے کھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر اردومیں کھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ کھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں ضرورت نہیں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو فکر مند ہونے کی خرورت نہیں آپ کو فکر مند ہونے کی خرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی تی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی کے میں عزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی پر بھی میں تج رسے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تحصیل وضلع ساہیوال

وڻس ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

## Downloaded From http://Paksociety.com

اعراف:55) کیوں کہ پست آواز میں ریااور دکھاوے کا اندیشہ کم ہے، آدمی اپنی ضرورت کے مطابق دعا کر سکتا ہے، اس سے رقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آج کل اجتماعی طور پر دعا کارواج بڑھ گیا ہے، اس میں بعض او قات دعا" رسم دعا" بن جاتی ہے، رقت اور خشیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور چوں کہ ہر شخص کی ضرور تیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے انسان اپنی ضرورت کے مطابق خداسے سوال نہیں کر پاتا، دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دعاخواہ کسی کے لیے کرنی ہو دعا کا آغاز اپنی ذات سے کرے (مجمع الزوائد کے سامنے باب دعاء المرء لنفسہ) کیوں کہ اس سے عجز اور اللہ کے سامنے احتیاج کا اظہار ہوتا ہے اور دراصل یہی کیفیت دعا کرنے

کچھ خاص او قات ہیں جن میں دعامقبول ہوتی ہے، رات کے آخری اور تہائی حصہ میں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ (
منداحمہ عن ابن مسعود) جہاد میں صفوں کے آراستہ ہونے
کے وقت، بارش ہونے کے وقت، نمازی اقامت کے
وقت۔ (ترمذی عن ابی ہریرہ) اس کے علاوہ فرض نمازوں
کے بعد، شب قدر اور بعض خاص راتیں دعائی قبولیت کے
خاص مواقع ہیں، اسی طرح پچھ لوگ ہیں، جن کی دعاؤں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مقبول قرار دیا ہے،
ان ہی میں مظلوم ہے، گووہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بُر اہی
کیوں نہ ہو، روزہ دارتا آنکہ افطار کر لے اور مسافرتا آنکہ
واپس آجائے۔ (مجمع الزائد: 10/152)

امام عادل کی دعااور باپ کی دعااپنی اولاد کے حق میں مقبول ہے۔ (مشکوۃ عن ابی ہریرۃ:2229,2248) کسی شخص کی غیر موجود مسلمان بھائی کے بارے میں دعا بھی مقبول ہوتی ہے اور متعد دروا یتول میں اس کاذ کرہے۔ (ترمذی عن عبد اللہ بن عمر) حاجی کی دعا تھر واپسی تک اور مجاہد کی دعا جہاد سے فارغ ہونے تک بھی مستجاب دعاؤں میں ہے۔ (مشکوۃ:2260)

جیسے ان لوگوں کی دعامقبول ہوتی ہے اوراس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، ویسے ہی ان کی بد دعااور اللہ کے در میان کوئی پر دہ نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اور مال پر بد دعانہ کرو، کہ کہیں وہ وقت دعا کی مقبولیت کا ہواور یہی دعاعند اللہ مقبول ہو

جائے۔(مسلم عن جابر)

بعض لوگ خود اپنے لیے دعاکا اہتمام نہیں کرتے اور لوگوں
سے خواہش کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجے۔ یہ صحیح نہیں
،اپنے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ انسان خود اپنے
لیے جس رفت اور سوز کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ
کوئی اور نہیں کر سکتا، کیوں کہ انسان کی اپنی دعا میں اس کا غم
خونِ جگر کی طرح شامل ہو تا ہے اور اللہ کے یہاں اسی جذبہ
دروں کی قدروقیت ہے، لیکن اگر کسی سے دعا کی درخواست
کی جائے تواس میں بھی مضا کقہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ
عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی

ماهنامه داستان دل ساهيوال

والے میں مطلوب ہے۔

شفقت کے ساتھ عاجزاور گناہ گار بندوں سے دریافت کر تا ہے کہ: ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کوئی ہے روزی کاخواست گار کہ اسے روزی عطا فرماؤں؟ اور وہ جگہ جہال سب اس کے مہمان ہوتے ہیں اگر ہم اس جگہ پر دل سے رفت وعاجزی سے دعاکریں تو ہمارے قدموں کے پنچے سے وہ زمین ہی بدل جائے کہ وہ الی جگہ ہے کہ جہاں اگر ہم سب مل پاکستان کی حالت کی اسکی حفاظت کی د عاکرے توبیہ ممکن ہی کہ ہم خالی ہاتھ وہاں سے لوٹے اور وہ خو دیو چھتا ہے کہ کوئی ہے کسی مصیبت اور ضرورت سے دوچار کہ اس کی حاجات بوری کر دوں؟ ضرورت اخلاص اوریقین کی ہے شدت جذبات کی ہے لیکن وہاں جا کر بھی میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھیں معازرت کے ساتھ جو صرف اکثر اپناوقت سیلفی اور پکز میں مشفول ہوتے پلیز وہاں جاکر ان لمحات کی قدر کیجئے اور پھر جہاں داتا کی اس آوازیر بھی فقر ااپنی ضرورت کا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور زبان سوال اس کے سامنے نہیں کھولیں گے کہ جس کے خزانہ قدرت میں سب کچھ ہے،جو دے کرخوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناخوش؟؟ شاعر حقیقت شاس نے کیاخوب کہاہے مانگیے، پھر مانگیے، پھر مانگیے مانگ میں شر مند گی اچھی نہیں ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

اور فرمایااے میرے حیوٹے بھائی! مجھے بھی اپنی دعامیں شريك ركهنااور بهول نه جانا، حضرت عمر رضي الله عنه كهتي ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کااپیاکلمہ ہے کہ اگراس کے بچائے یوری دنیا بھی حاصل ہو جاتی تواس سے بڑھ کر خوشی نه ہوتی۔ (ترمذی عن عمر رضی الله عنه) بعض لو گوں کو خیال ہو تاہے کہ جواہم چیز ہواس کی دعا کی جائے، معمولی چیز کیااللہ سے مانگی جائے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، اصل میں انسان چیوٹی سے حیوٹی اور بڑی سے بڑی تمام ضرور توں میں الله ہی کامحتاج ہے،اس لیے ہر جھوٹی،بڑی ضرورت خداہی ہے مانگنی چاہیے ، نہ کہ کسی اور سے ، کیوں کہ جیسے اللہ قادر مطلق ہے،ویسے ہی انسان محتاج مطلق، چناں چیہ حضرت انس رضی اللّٰد عنہ سے راویت ہے کہ آپ صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضرورت اللہ ہی سے مانگنی جاسیے ، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تووہ بھی اللہ ہی سے مانگے او رایک روایت میں ہے کہ نمک کے لیے بھی اللہ ہی سے طلب گار ہو۔ (ترمذی عن انس رضی الله عنه )اور کیوں نه ہو کہ انسان ان میں سے کسی چیز کا خالق نہیں،وہ محض اللّٰہ کی تخلیق سے نفع اٹھا تاہے،اس لیے قطرہ قطرہ اور ذرہ ذرہ میں خداکامختاج ہے ذالج کامہنیہ ہے، نیکیوں کاموسم بہار خدا کی رحمتوں او رعنایتوں کامہینہ،عفوو در گزر اور دوزخ سے نجات کامہینہ، محرومیوں کے علاج اور بگڑی بنانے کامہینہ ،وہ مہینہ جس میں خود خدابندے کے طرف متوجہ ہو تاہے اور کمال

اكتوبر2016





مسكان

بلاعنوان

ہوتی ہوئی گلش چور نگی کے سگنل کے ساتھ سروس روڈیر میرے میاں صاحب گاڑی یارک کرے بچوں کیلئے آ نسکریم لینے چلے گئے چند کمحوں بعد مختلف اشیاء بیچنے والوں نے دھاوا بول دیاجو سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں \_ایک بچیہ ہاتھ میں گجرے لیے میرے پاس آیا" باجی تازہ بیلے کے پھول کا گجرا ہے لے لیں "اس کی عمر سات آٹھ سال ہو گی اس کی وضع قطع سے غربت جھلک رہی تھی" کتنے کا ایک ہے بیٹا"؟ میں نے گجراہاتھ میں لیتے ہوئے یوچھا" سورویے کا ایک ہے باجی"اس نے جلدی سے کہا، میں نے ایک گجرالے کراسے یانچ سو کانوٹ دیااس نے کہا"میرے پاس کھلے بیسے نہیں ہیں "میرے پاس بھی کھلے نہیں تھے چندرویوں کے علاوہ میں نے اسے گجر اواپس کر دیااس کی آنکھوں میں امید کی چک دم توڑ گئی شام کو گھر کچھ بیسے لے جانے کا ارمان ادھورا رہ گیااس کے معصوم چرے پر تشنہ آرزؤں نے جال سابن دیا، وہ بے دلی اور مایوسی کے ساتھ واپس مڑ امیں نے اسے آواز دی "سنوبیٹا"وہ رک گیا پیچیے مڑ کر دیکھا"میں تم سے

كراجي كاموسم دن ميں بھلے حجلسادينے والا ہوليكن شام سہاني ہو جاتی ہے وہ بھی ایک سہانی شام تھی سارے دن کی گرمی شام کی پر کیف ہواہے مغلوب ہو چکی تھی میں اور میر اشوہر لان میں بیٹھے شام کی چائے یی رہے تھے ہارے بچے سکول کا کام ختم کرے ضد کرنے گے کہ خالہ کے گھر جاناہے میں نے اور ان کے پایانے بہیتر اسمجھایا کہ ویک اینڈیہ چلیں گے لیکن بچے کہاں ماننے والے تھے لہذاان کی بات ماننی پڑی بیج خوشی سے کھل اٹھے میرے شوہرنے گاڑی نکالی اور ہم گلشن اقبال کیلئے روانہ ہو گئے اگرٹریفک جام نه ہو توناظم آباد سے گلشن اقبال کاسفر بیس منٹ کی مسافت یرہے ویسے توہم براستہ لیافت آباد آتے جاتے ہیں حسن اسکوائر سے ہوتے یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے این ای ڈی سٹاف کالونی پہنچ جاتے ہیں مگر اس بار میرے شوہرنے ناظم آباد سات نمبر ، میٹر ک بورڈ آفس ، فائیوسٹار راؤنڈ اہاؤٹ سے عائشہ منزل والاراستہ اختیار کیا کیوں کہ روڈ کشادہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام نہیں ہو تا گاڑی عائشہ منزل سے

اكتوبر2016



"كاش ايباهو سكتا، ليكن بيه توتم بھي جانتے ہو ايبا ممكن نہيں" حسرت کے ساتھ جواب دیا۔اس نے ایک نظر میری طرف دوڑائی اور پھر دوبارہ آگے کی سمت دیکھنے لگا "راسته كتنا كمُّون تھاناں، كتنے پھر بكھرے تھے، كتنے كانٹے تھے۔۔" ماضی کی بادوں نے مستقبل کی راہوں کو آلو دہ کرنے کی کوشش کی " صحیح کہا!لیکن وہ ہماراماضی تھا۔ اس کو یاد کرنے سے اب پچھ حاصل نہیں ہو گا۔ ہمیں آگے دیکھناہو گا۔سانسیں حانے کتنی ہاتی ہیں۔بس اپنی آخری سانسوں کوایک دوسرے کے زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔سالوں بعد ملاتودیا مگر اُس وقت جب موت بھی منہ کھولے کھڑی ہے"اس کے لہجے میں افسوس تھا "موت تو آنی ہے۔ کیا پتااگر ہم جوانی میں ہی مل جاتے تو موت ہمیں تبھی آ د بوچتی۔۔ "اپناڈر بتایا "ہم ایک دوسرے سے دور صحیح مگر ایک دوسرے کو دیکھ تو سكتے تھے۔ مات توكر سكتے تھے۔ ۔ "مزيد كہا "كماتمهيں زندگی ہے كوئی گلہ نہيں؟"اس نے ایک کھے کے لئے رک کر یو چھاتھا "گله ؟ شاید میں تو گله کا مطلب تک بھول چکی ہوں۔ مجھے زندگی ہے کوئی گلہ نہیں" "ليكن مجھے ہے۔۔"اس نے كہا

## سمجھونہ (مانوبلی)

رات کاسال تھا۔ آسان پر تارے جگمگارہے تھے۔ کہیں اول کے سفید ٹکرے اس کے حسن کو چار چاند لگارہے تھے۔ میں اپناسرائس کے کندھوں پررکھے نہرکے کنارے چلتی جارہی تھی۔ نہرکے پانی میں اس کا چاند کا عکس ایسا گمال دے دے رہا تھا جیسے زمین نے اپناچاند خود منتخب کر لیاہو۔ ہر طرف چاندنی ہی چاندنی تھی۔ کوئی غم کوئی ملال ہمارے در میان نہیں تھا۔ اس رات کے لئے ہم نے برسوں انظار کیا تھا۔ اور آج وہ رات آئی جب ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا دوسرے کو اپنا دوسرے کو اپنا ہوں میں کھو کر ایک دوسرے کو اپنا سے تھے۔ ایک دوسرے کی بانہوں میں کھو کر ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے تھے۔ ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے تھے کو محسوس کر سکتے تھے۔ ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے تھے کی محسوس کر سکتے تھے کو محسوس کر سکتے تھے کو محسوس کر سکتے تھے کی محسوس کر سکتے تھے کو محسوس کر سکتے تھے تھے تھے تھے کو محسوس کر سکتے تھے تھے تھے

اكتوبر2016

ماهنامه داستان دل ساهيوال

"شایداس کئے ہم پہلے نہ مل سکے"

رىي

کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔اس کے اندر کا خالی پن آج بھی مجھے گھائل کررہاتھا

"کیاہوا؟"اس کے پوچھنے پر میں اپنے خیالوں سے نکل آئی
"کچھ نہیں۔۔۔ چلوچلتے ہیں،رات کافی ہو گئی ہے۔۔ "دوبارہ
اپناسراس کے کندھے پر رکھاتو ایسالگا جیسے برسوں بعد
آئکھوں میں خماری آئی ہو۔وہ مجھ سے باتیں کر تار ہااور میں
نیند کو آئکھوں میں لئے اس کے کندھے کو سر ہانا بنائے چلتی



ہر طرف بے فکری خوشیوں کاراج تھاوہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی وسائل نہ ہونے کے باوجود مہیاہوجاتے۔ جیسے دیکھتی وہ مسکرادیتے، اسے خوش دیکھتے توسب جھوم الٹھتے۔ اٹھلا اٹھلا کر چلتی کھانا پہناسب اپنی مرضی پر منحصر ہوتا پھر ایک دن اس کے جی جان سے زیادہ چاہنے والے، اسے خوابوں کی کئری جیجنے لگے۔ وہ انکار کیسے کرتی ازل سے بید دستور اس کا مقدر بناہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مُونس بھی دیا گیاوہ اس کے حصار سے مطمئن رہنے لگی۔ اسے اپناکل مان لیا اور وہ اسے زندگی کا جز سمجھتار ہا۔ وہ جانتی تھی اس کی اپنی اور بھی ذمہ داریاں ہیں اس کے قدم سے قدم ملاکر چلنے لگی۔ ہمت ذمہ داریاں ہیں اس کے قدم سے قدم ملاکر چلنے لگی۔ ہمت محسوس ہوتا کہ

"مطلب؟"اس کے ماتھے پر پچھ سکن نمودار ہوئے
"زندگی ہمیشہ انہی کاساتھ دیتی ہے جواس کی ہاں میں ہاں
ملاتے ہیں۔ تم نے ہمیشہ زندگی کے خلاف بغض اپنے دل میں
رکھا، شاید اسی لئے ہم پہلے نہ مل سکے۔ شاید اسی لئے زندگ
نے ہمیں جدار کھا۔۔"اس کو دلیل دینے ہوئے کہا۔ایک
بل کے لئے وہ گہری سوچ میں ڈاب گیا۔ اور پھر سوچتے
ہوئے کہا

"شایدتم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زندگی سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں جیتنا توزندگی نے ہی ہو تاہے۔ ہمیں تونہ چاہتے ہوئے بھی شکست ہی نصیب ہوتی ہے۔" "بالکل۔۔۔۔۔اس لئے ہمیں گلہ کرنے کی بجائے سمجھوتہ کرناسکھنا ہو گا"

" چلو۔۔۔ پھر اپنی باتی زندگی میں سمجھوتہ کرنے کا وعدہ کریں "اس کے چبرے پر ہلکی سی مسکر اہٹ ابھری تھی "میں توکر پچی ہوں۔ بھلا چالیس بہاریں دیکھ کر بھی سمجھوتہ کرنانہ سیکھاتو کیا سیکھا؟" میرے کہنے پر اس نے عجیب سی نگاہوں سے میر اتعاقب کیا۔ جس کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ پچی تھی۔ میرے سامنے چاہے کتنا ہی زندگی سے گلہ شکوہ کر رہاہو، مگر دل سے وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے علاوہ کون جان سکتا تھا؟ جتنا سمجھوتا میں نے زندگی سے کیا، اس سے کہیں زیادہ تواس نے اپنے آپ سے کیا۔ میں نے تو سے کہیں زیادہ تواس نے اپنے آپ سے کیا۔ میں نے تو صرف چالیس بہاریں ضائع کیں اور اس نے تواپی پچاس سال خزاں میں گزارے۔ جس کا اجڑا پن میں آج بھی اس

اكتوبر2016



یہ خوابوں کی نگری نہیں عمل کا پر خطر راستہ ہے۔ آہ مجھے کہاں بھنک دیا گیاہے؟ وہ سوچتی رہتی۔ پھر اسے اپنے اندر تھلبلی سی محسوس ہونے لگی ہر محرومی سے یے نیاز ہو کراس نے اپنی توجہ اسی کی طرف میدل کر لی پھر کیا تھااسے اور اس کے ساتھی کوزندگی کاایک محور مل گیا دونوں نے اپنی ساری توانائی اسی پر خرچ کرنے لگے۔ پھر ایک دن انہیں اندازہ ہوا کہ جس کے لئے وہ جی رہے تھے اسے بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بڑی چاہ سے اس کی حیات میں خو شیوں کا بہرنگ بھی بھرا۔۔ مگر رنگ کی خوشبوالی تیز تھی کہ وہ لمحہ بہ لمحہ محورسے دور ہونے لگا۔۔اور انہیں جب اپنا آپ مٹتامحسوس ہواتب خیال آیا کہ جسے محور سمجھنے کی بھول کی وہ تو محولہ تھافقطاک محولہ جیے ایک کے بعد ایک منزل سمجھتی رہی وہ منزل نہیں راستہ بسر کرنا تھا۔ یہ بات جانتے ہی اس نے جنت واپس جانے کی تیاریاں کرنے گئی۔وہ جان گئی تھی منزل تک پہنچنے راستے کے ساتھیوں سے حسن سلوک کے ساتھ خو دکی منزل نہیں بھولنی ہے۔اب وہ خو د کے لئے بھی جینے لگی۔اس نے منز ل كومحور بناليا\_\_\_

## بيان (ماهوش طالب)

" آج میں وہ سے بیان کرنے آیا ہوں, جسنے تمہاری زندگی کو جہنم بنائے رکھا۔ اُس رات میں نے حقیقت معلوم ہونے کے

باوجود اماں سے جھوٹ بولا کہ تم کزن کیساتھ باہر ہو, حالا نکہ میں جانتا تھاتم کچن میں سحری کی تیاری کرر ہی ہو, اور گھٹیا کی مریض امال چلنت بھرنے سے قاصر تھیں,میری بات پر یقین کرلیا.

تمہارے جانے کے بعد میں اور نیلم بھی مبھی خوش نہ رہ سکے, مجھے معاف کر دو"وہ اپنی بیوی کی قبر پر آنسوؤں کا چھڑ کاؤ کرتے ہوئے کہہ رہاتھا.

## ہم زندہ قوم ہیں (پرنس فاروق احمہ)

ہم زندہ قوم ہیں یا ہماری سانسیں ناپید ہو چکیں یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھنے کی سعی کریں گے کہ کیا ہم قوم ہیں؟ جی ہاں۔ یہ ہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ قوم چندلو گوں کے اتحاد سے وجو دیاتی ہے۔ پھر چند قومیں مل کرایک قوت بن جاتی ہیں۔ یہ قوت کسی ملک کا ہیں بہاخزانہ ہواکرتی ہے۔ آج ہم مختلف قوموں میں منقسم ہو چکے ہیں۔ قوم کاہر فرداینی الگ دنیا میں منہمک ہو چکا ہے۔ زندگی عجیب ڈگر پر رواں دواں ہے۔ قوم کی روح اتفاق واتحاد کا شیر ازہ ہری طرح بھر چکا ہے۔ اخلاق آداب اخلاص اقدار روایات ریت ماضی ہو چکیس۔ انسان آہتہ آہتہ پھر کے دور کی طرف محوسفر ہے۔ اتفاق نہیں رہا۔ خاندان نہیں رہا۔ قوم کہاں رہ سکتی۔ بیٹا باپ سے جھگڑ رہا ہے بھائی بہن سے شگر ہے۔ اخلاقی حدود و قود ختم کی جارہی ہیں۔ .. اب قوم کہاں ہے۔ اخلاقی حدود و قود ختم کی جارہی ہیں۔ .. اب قوم کہاں

اكتوبر2016



> ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا اس نے بھی بھول جانے کاوعدہ نہیں کیا

د کھ اوڑ سے نہیں کبھی جشن طرب میں ہم ملبوس دل کو تن کالبادہ نہیں کیا

> جو غم ملاہے بوجھ اٹھایاہے اس کاخود سرزیر بارساغر وبادہ نہیں کیا

کارِ جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا

آمدیه تیری عطروچراغ وسبونه هون اتنابهی بود وباش کوساده نهیس کیا پروین شاکر -انتخاب ریمانورر ضوان فرق... ان حالات میں اتحاد کی شدت سے ضرورت ہے. قوم منتشرہے اسے ایک جگہ متحد کرنااشد ضروری ہے. یہ کام آسان نہیں ہے. کسی خزال رسیدہ در خت کے بکھرے ہزار ہاپتوں کو یکجا کرنے کے متر ادف ہے. اور ہمیں یہ کرنا ہے. بہر صورت کرنا ہے. ورنہ ہماری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں.

## وه دن (منتهٰی آرائیں)

مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں اس سے پہلی بار ملی تھی میں ہر وقت اس کے آس پاس رہا کرتی تھی وہ مجھے بہت پیند تھا شروع میں تو مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہ تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے اچھی طرح سے سجھنے لگی تھی اب اس کے بنار ہنا یا اس کے بنا تنہا کہیں جانا میرے لئے ناممکن تھا

وہ میری تنہائی کاساتھی تھاجس سے مجھے بے حد محبّت تھی ایک دن ایساہوا کے جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے اس پے بہت پیار آیا

اور ایک خوش گوار مسکراہٹ میر ہے لبوں پے امار آئی.. ابھی میں نے اس احساس کو محسوس ہی کیا تھاوہ اچانک میر ہے ہاتھ سے چھوٹ کرنچے گر گیا ہائے....میر اقیمتی موبائل فون

اكتوبر2016





تھا۔ مجھے آج اینے والدین کی بہت یاد آر ہی تھی۔ساری رات رورو کر گزاری اذان ہور ہی تھی میں نے وضو کیا نماز یڑھی اور دعا کی اے اللّٰہ کیازندگی کے سارے د کھ میرے جھے میں ہی ہیں کافی شکوے اللہ سے کر تار ہا پھر گھر آ بااور تمام کمروں کو تالے لگادیئے۔اور ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر شروع کر دینا۔ میں نے ہمت نہ ہاری سوچا کچھ کام کر کے پیٹ بھر لیا کروں گا۔ میں صبح سے بھو کا تھااور شام ہونے لگی تھی میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چانا چاہتا تھامیرے ابو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا بھو کامر جانالیکن حرام کے رزق کو ہاتھ مت لگانا۔ اپنی محنت کر کے اپنا پیٹ بھرنا۔ میری بھوک سے بری حالت تھی کاش میری ماں ہوتی تو میری به حالت هر گزنه هوتی۔ نه جسم خریدتے نہ جان خریدتے ندیم اگر بازار میں ملتی توہم ماں خریدتے

دوستوپلیزاینے کی خدمت کرلو۔ان سے یو چھوجن کے

یار چھوڑ کوئی اور بات کرتے ہیں نہیں میں نے آج آپکی سٹوری سن کرہی جانا ہے میرے مجبور کرنے پر میرے دوست اختر نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ کیا پوچھتے ہو محبت کی لذتیں ندیم ہمیں تو مسکر ائے ہوئے زمانہ ہو گیا

میرانام اختر ہے میرے والدین کاسامیہ اس وقت میرے سر
سے اٹھ گیاجب میری عمر آٹھ سال تھی۔ اب میں پوری دنیا
میں تنہا تھا۔ کوئی مجھے سہارا دینے والانہ تھا۔ پچھ رشتہ دار تھے
وہ بھی جلد ہی میر اساتھ جچوڑ گئے اور دن بدن مجھ پر الزام
لگانے شروع کر دیئے۔ یہ میرے رشتہ داروں کا کام تھا اور وہ
میری جائید اد حاصل کرناچاہتے تھے لیکن میں بھی ہمت
ہارنے والا انسان نہیں تھا۔ کرتے کر اتے پانچ سال گزر گئے
ایک رات میں سویا ہو اتھا کہ اچانک میرے گھر میں چو آگئے
میم بہت مارااور میرے گھر کاساراسامان لوٹ کرلے گئے۔
میں اس رات بہت رویا اور میر اکوئی بھی دکھ بانٹنے والا نہیں

اكتوبر2016



مال اومال اومال یاس بلاتی ہے کتنار لاتی ہے یاد تمہاری جب جب مجھ کو آتی ہے جن کے سریر ممتاکی دعائی ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں اتنا گانا چلاتھا کہ میری آئکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی میری ماں بھی میرے یاس کھڑی تھی لیکن مجھے کچھ خبرنہ تھی۔میری حالت خراب ہو گئی اور میں احانک بے ہوش ہو گیا پھر مجھے کچھ پیتہ نہیں چلامیر ہے ساتھ کیا ہوااور میں کیسے ہیتال پہنچاجب مجھے ہوش آیاتومیری ماں سامنے بیٹھی رور ہی تھی میری ماں مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر کہنے کگی بیٹا کیاہو گیاہے تم کو پلیز بیٹااپناخیال رکھا کرو۔میری ماں یہ نہیں کیا کیا کہارہی تھی میری ماں باتیں کرتے کرتے آنسو بھی بہارہی تھی۔ماں تیری عظمت کوسلام ماں واقع ہی تیرے جیسا کوئی رشتہ نہیں جہاں میں میں اپنی ماں کا پیار دیکھ كرخوش تھا۔

کچھ دن ہیں تال رہنے کے بعد واپس گھر آیا میری مال میر ا بہت خیال رکھتی۔ اب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھادن اچھے گزرتے جارہے تھے میری مال کے پاس جور قم تھی وہ ختم ہوتی جارہی تھی پھر ایک دن میں نے مال سے اجازت لے کر کام کی غرض سے شہر کی طرف چل پڑا۔ سارادن پھر تار ہالیکن مجھے کوئی کام نہ ملا۔ شام کو تھک ہار کر جب گھر

والدین نہیں دربدر کی ٹھو کریں کھاتے پھرتے ہیں۔اب بھوک سے میری بری حالت ہور ہی تھی ایک قدم بھی چلنا د شوار ہور ہاتھا۔ کہ اچانک ایک آواز ابھری بیٹا کون ہوتم؟ میرے سامنے ایک 50 سالہ عورت کھڑی تھی۔اس کے منہ سے بیٹے کالفظ س کرمیری آ تکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شایدوہ بھی میرے آنسوؤں کو سمجھ گئی تھی۔اس نے پوچھا بیٹاتو کیوں رور ہاہے۔اس نے مجھے سینے سے لگالیا۔ آج ایک بار پھر جیسے مجھے میری ماں مل گئی ہو۔ میں نے اس کواپنی گزری ہوئی ساری زندگی سنادی میری کہانی سن کروہ بولی بیٹا آج کے بعد تم میرے بیٹے ہواور میرے ساتھ ہی رہوگے۔ ماں کے کافی مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔اب زندگی بدلنے گئی تھی میری ماں مجھے اتناپیار دیتی کہ میں اپنے ماضی کو بھولتا جار ہاتھازندگی میں ایک بہارس آنے لگی تھی وقت گزرتا گیااور ایک وقت ایسا آیا که میں اپناماضی مکمل طور پر بھول چکا تھادن بہت ہی اچھے گزررہے تھے ایک دن میری ماں نے کہا کہ بیٹا چلو کچھ شونیگ کر کے آتے ہیں ہم شوینگ کرنے چلے گئے۔اس وقت موبائل نئے نئے آئے تھے۔میری ماں نے مجھے موبائل لے کر دیا۔ کافی کچھ شوپنگ کرنے کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے میں نے گھر آ کر موبائل سے سونگ سننے شر وع کیے میں کافی سونگ سنتاسنتا اینے گھر کی حیوت پر چلا گیاجب پیر سونگ لگا مجھے اپنے ماضی کی باد آنے لگی۔

اكتوبر2016



دوستوں کو فون کیااور جلد ہی اس لڑکی کی دوست آگئی اور وہ سب ملكر مجھے لا ہور لے گئیں مجھے سفر كا کچھ پيتہ نہيں چلاڈا کٹر نے لڑکی کومیری والد کے بارے میں بھی بتادیا تھااسی لئے میری والدہ کے پاس اس نے اپنی دوست کو تھم ایااور میری والده کی تمام ادویات کاخرچه بھی اس کو دیااور میری تمام ادویات کا بھی وہی خرچہ کررہی تھی میری طبیعت 15 دن بعد ٹھیک ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہ زیادہ چلنا ہے نہ زیادہ بولناہے بلکہ کچھ دن آرام کرناہے میں نے لڑکی سے یو چھاکہ میری ماں کہاں ہے پہلی بار میں اس لڑکی سے بات کر رہاتھاوہ تونہ جانے کہاں کھو گئی میں نے ایک بار پھر کہامیری ماں کہاں ہے تولڑ کی نے اپنے آپ کو سنجالتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور اپنے گھر ہے تو میں نے کہا ہم کہاں ہیں اور میں یہاں کسے آیاہوں پلیز مجھے میری ماں کے پاس لے چلو۔ اڑکی نے مجھے مذاقاً کہاا چھابابامیں آپ کولے جاتی ہوں۔ اپنی تقریر بند کروڈاکٹر آپ کوزیادہ بولنے سے منع کیاہے میں نے کہاٹھیک ہوں پھر ہم لاہور سے اپنے شہر واپس آ گئے جب اپنے شہر آئے تولڑ کی نے کار ایک شان بہت بڑے مکان کے سامنے ر کی۔ تومیں نے یو چھاپیہ کس کا گھر ہے مجھے یہاں کیوں لائی ہو۔ تولڑ کی بولی آپ نے کم بولناہے ایک بار آپ کہاہے کہ خاموش رہومیں نے کہا آپ مجھے پلیز میرے گھرلے چلو۔ اس نے کہالے چلتی ہوں پہلے اپنی ماں سے تو مل لو۔ میں چونکه گیامیری مال اوریہاں کسے سب خیریت توہے لڑکی

واپس آیاتومیری ماں کی طبیعت خراب تھی میرے پاس ماں کی دوائی لینے کیلئے رقم نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی اللہ کے آسرے پر اپنی ماں کو قریبی ہیتال داخل کروادیا داخل کرونے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے مال کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ یو چھی۔ڈاکٹرنے کہا بیٹا آپ کی ماں کو کوئی یریشانی ہے اور وہ جب سوچتی ہے تو دماغ پر اثر ہو تاہے میں ڈاکٹر کی بات سن کر جیران ہو گیا کہ میری ماں کو کون سی یریشانی ہوسکتی ہے ڈاکٹر نے مجھ کو کچھ دوائی لکھ کر دی کہ بیہ سٹورسے جلدی لے آؤ۔میرے پاس پیسے نہیں تھے۔میں نے اپناموہائل سٹور والے کو دے کر دوائی لی۔ دوائی لے کر واپس آرہاتھا کہ مجھے پتہ بھی نہ جلا کہ مجھ سے کار ٹکر اگئی مجھے کچھ پیۃ نہ چلامیرے سریر کافی چوٹ آگئ گاڑی سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نکلی اور میرے پاس آ گئی اور میری به حالت دیچه کربهت پریشان هو گئی وه اد هر اد هریریشانی کی حالت میں دیکھر ہی تھی اور ایک آدمی کو کہا کہ پلیز میری ہیلی کرنااس کو ہیتال لے جانے میں میں پیرسب دیکھر ہا تھالیکن در د کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی پھر میری آئکھیں آہتہ آہتہ بند ہونے لگی لڑکی میری ہے حالت دیکھ کریا گل ہور ہی تھی پھر میں بے ہوش ہو گیاجب ہوش آیاتولڑ کی ڈاکٹر سے بار بار کہہ رہی تھی پلیز اس کی زندگی بچالو لیکن ڈاکٹرنے کہاسوری آپ دیر مت کریں اس کولا ہور لے جاؤ کیونکہ اسے گہری چوٹ آئی ہے لڑکی نے اپنی کچھ

اكتوبر2016



اک میل کولگا جیسے وہ دل کے پاس تھا شهر میں محبت لاینة ڈھونڈ تاوہ ہے فراق می ڈوہا یہ میر اقیاس تھا تھامے کھٹر اتھاوہ آئکھوں میں تاریے كياخداوه اندرسے كتناحساس تھا یاؤں کی لغزش نے اس سے زمین جو تھینچی آہ جیسے کوئی ٹوٹا گراپتائے آساتھا اجنبي كادوستويه حال تفابند دريجون جیسے ہواؤں کا پیہ کوئی نکاس تھا بكراجراغ دهراشيشے ميں توبية جلا نامه طے محبت جیسے کوئی اقتباس تھا متعد دبار بھی دہر انے سے عاجز نہیں اے ندیم وہ کوئی تیر اہی ہم شناس تھا دن گزرتے رہے اور تبھی تبھی میری سونیاسے ملا قات ہو جاتی میں آپ کو بتا تا چلوں کہ سونیاایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے میں ڈرتا تھااظہار محبت کرنے سے که سونیاناراض نه ہو جائے۔ تمہیں جب تبھی ملے فرصت میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت د نوں سے اداس ہوں مجھے کو ئی شام ادھار دو میں اب ہر وقت اداس اور پریثان رہتا تھا کافی بار میری ماں نے میری اداسی اور پریشانی کی وجہ یو چھی میں ہر بار طبیعت خراب کا بہانہ بنا تا۔اب مجھ سے اور زیادہ صبر نہیں ہور ہاتھا

نے کہاگھر حاکر خو د د کھے لومیں اس کے ساتھ اس مکان میں داخل ہو گیاتواس نے مجھے ایک کمرے میں آرام کرنے کو کہا میں نے کہامیر ی ماں کہاں ہے اس نے کہا آپ آرام کرلو میں آپ کی والدہ کو لے کر آتی ہوں وہ پیرسب کہہ کر ہاہر چلی گئی مجھے نیند آ گئی جب شام کو اٹھاتو میرے سامنے میری ماں اور وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی میری ماں نے مجھے گلے لگا کر اییخه دل کی بھٹراس نکالی۔وہ لڑکی میری ماں کو حوصلہ دیتی رہی میری ماں مجھ سے کافی شکوے کرنے لگی تم کہاں چلے گئے تھے تم کومیر اخیال نہیں آیااور کیاحالت بنار کھی ہے۔ لڑ کی نے میری ماں کوسب سچ سچ بتادیا کہ یہ واقعہ ہواہے میری ماں نے اس لڑکی کاشکریہ ادا کیامیری ماں نے اس سے اس کانام یو چھاتواس نے محبت بھری نظر مجھ پر ڈال کر بولی میر انام سونیاہے مجھے اس کانام بتانے والا انداز بہت پیند آیا۔ اتنے میں سونیاکے والدین بھی آ گئے سونیاکے ابونے کہااختر بیٹاکسے ہومیں نے کہامیں ٹھیک آپ سناؤکسے ہوبس بیٹا تھیک ہوں کافی گیے شب ہوتی رہی اسی طرح ہم دوماہ ان کے ہی گھریر رہے۔ان لو گوں نے ہم کو بہت پیار دیا۔ کھانے پینے اور دوائی وغیرہ کاخرچہ سب ان لو گوں نے کیا دو ماہ بعد جب ہم اپنے گھر آئے توایک عجیب سامحسوس ہونے لگاجیسے میں کوئی قیمتی چیز کھو کر آگیاہوں۔نہ جانے کیاہورہا تھامجھے شاید اس لڑ کی سے یعنی سو نیاسے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی آئکھوں میں نراس تھا

ماههنامه داستان دل ساهيوال



مکمل طوریر بھول چکا تھاسو نیااور میں ہر روز سیر کرنے تبھی كدهر حاتے اور تبھی كدهر مجھے كيا پيۃ تھا كہ مير انصيب میرے ساتھ کیا کرنے والاہے ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں سونیاسے مل کر شام کو گھر واپس آیاتومیری ماں اس دنیافانی سے رخصت ہو گئی اج ایک بار پھر میں بنتیم ہو گیامیں نے جو نہی ماں کو دیکھا تومیر ہے ہوش وحواس اڑ گئے رات بھر ماں کی میت پر میں اکیلاہی رو تار ہامیر ہے ساتھ کوئی بھی نہیں تھامیں تھایامیری ماں کی لاش تھی کوئی بھی مجھے حوصلہ اور سہارا دینے والا نہیں تھاہائے میرے اللّٰہ کیامیر انصیب میں ہی سارے زمانے کے دکھ ہیں باربار میر انصیب مجھے دهوكه دے رہاتھا۔ بار بار میر انصیب مجھے آزمار ہاتھا بجین سے لے کراب تک د کھ ہی د کھ تو سہتا آرہاتھااب زندگی میں بہار آئی تومیری بہار بھی رب ناپیند آئی۔میری ماں کاسابہ بھی مجھ سے چھین لیا آج میں بہت اپنے نصیب پر رویا اور نہ چانے کب میں بے ہوش ہو گیاصبح کی اذان ہور ہی تھی کہ اجانک سونیاہمارے گھر آگئی شایدوہ کسی کام سے آئی تھی کہ اختر کو دیکھ آتی ہوں اسے کیا پتہ تھا کہ یہ چڑھتا ہواسورج اس کے اختر کوایک باریتیم کر دے گا۔ سونیانے جب اختر کو بے ہوش دیکھاتواختر کے پاس بھاگ کر گئی اس نے اختر کی ماں کو دیکھاتووہ اس دنیافانی سے جاچکی تھی اپنے میں بارش بھی شروع ہو گئی شاید اختر کے نصیب پر آسان بھی رور ہاتھا سونیا نے اختر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اختر کچھ دیر

میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے سونیاسے اظہار محبت کر دیا۔ میں نے کہاسو نیا پلیز میری محبت کاجواب محبت سے دیناور نہ میں مر جاؤں گا۔ جس کی ذمہ دارتم ہو گی میں اپنی محبت کا اظہار جوش سے کررہاتھااس نے مجھے کہاکیا آپ مجھے بولنے بھی دو گے یاخو دہی بولتے رہو گے میں نے کہاجی بولیے سونیا نے کہامیں نے تم کو پہلی بار جب دیکھا تھامیں تو تب سے ہی تم کودل دے بیٹھی تھی میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں لیکن لڑکی ہونے کے ناطے اظہار نہیں کریار ہی تھی I Love you اختر اختر پلیز میر اساتھ مت چھوڑ ناور نہ میں نے کہا پلیز اس کے آگے ایک لفظ نہ بولنااس کے بعد ہماری محبت کا آغاز ہو گیاسو نیاB.A کررہی تھی مجھے ڈر تھا کہ سونیاکے گھر والے ہمارے رشتے کیلئے راضی ہوں گے یانہیں کیو نکہ سونیا اور مجھے میں زمین اور آسمان کا فرق تھابہ خوف اور ڈرہر وقت میرے ساتھ رہتا تھالیکن سونیا مجھے کہتی کہ اختر تیری خاطر میں ہر رشتہ توڑ دوں گی بس تم میر اساتھ دواگر تم میرے ساتھ دو تو ہم پر آنے والی رکاوٹ کو توڑ دیں گے میں سونیا کی ما تیں سن کرخوش ہو تا کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا محبوت ملاہے۔ سونیا کے امتحانات ہورہے تھے وہ ہر روز اپنے ساتھ لے حاتی تھی۔ خوشی ملی تو بہت سے در دمجھ سے روٹ گئے ندیم دعا کرومیں پھرسے اداس ہو جاؤں زندگی کے دن بہت ہی اچھے گزر رہے تھے میں اپنے ماضی کو ماههنامه داستان دل ساهيوال



کیونکہ ایباتب ہو گاجب ہم دنیاچھوڑ دیں گے میں نے کہاا گر سونیاتم میرے نصیب میں نہ ہوئی توسونیا مجھے ہر روز کہتی اداسی اور مایوسی والی باتیں جیموڑ دو۔ اللّٰہ پر بھر وسہ رکھواللہ تعالی بہتر کرے گااسی طرح دن مہینوں میں مہینے سالوں میں گزرتے گئے اور ہماری محبت پروان چڑھتی رہی اب ہم دونوں سے بل بھر کی دوری بر داشت نہ ہوتی تھی ایک دن سونیانے مجھے کہا کہ تم میرے والدین سے ہماری شادی کی بات کرومیں نے کہاٹھیک ہے دوسرے دن میں سونیا کے گھر گیاان کے والدین سے بات کی کہ انکل میں آج آپ لو گوں سے کچھ مانگنے آیا ہوں انکل بچین میں والدین کا ساپیہ چھین لیااس کے بعد رب نے مجھے ایک مال دی وہ بھی مجھ سے چین لی بے شک وہ جو جاہے دیتاہے اور جو جاہے چیین لیتاہے انکل میری زندگی د کھوں سے بھری پڑی ہے آج میں آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے آیا ہوں میں انگل کے قدموں میں گر گیااور کہتارہا کہ انکل پلیز انکار مت کرنا سونیا کے علاوہ میر ااس جہاں میں کوئی نہیں انکل نے مجھے اٹھا کر گلے لگالیااور کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میری خوشی کی انتهانه ربی میں خوشی خوشی واپس گھر آگیا۔ دوسرے دن میں نے سونیا کو بتایا تواس نے کہا مجھے پہلے ہی سے یہ ہے پھر ہم ہر روز بغیر خوف کے گھومتے پھرتے پھر کچھ عرصے کے بعد میری اور سونیا کی شادی بڑی سادگی سے ہوگئے۔ میں نے شادی کے موقع پر والدین کی بہت کمی

کے بعد ہوش میں آیاسو نیااور اختر ،اختر کی ماں کو کمرے میں لے گئے سونااختر کے گلے سے لگ کررونے لگی کافی دیر روتے رہئے سونیانے گھر فون کر دیا کہ اختر کی ماں فوت ہو گئی ہے اور کچھ دیر کے بعد سونیا کے گھر والے بھی آ گئے تھے اتنے میں محلہ کے دوسرے لوگ بھی آ گئے سب ملکر اختر کو حوصلہ دے رہے تھے۔شام کے وقت اختر کی مال کواس مٹی کے نیچے د فن کر دیا گیا۔اختر تیر انصیب شاید اختر کانصیب کھنے والے کو بھی ترس نہ آیاہو گاسب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کررہے تھے اور اختر کو بھی حوصلہ دے رہے تھے د فن کرنے کے بعد سب لوگ چلے گئے صرف سونیااختر کے یاس تظہری رات بھر سونیانے اختر کو حوصلہ دیا کہ یہی اللہ کو پیند تھاتم ہمت مت ہاروتم نے بیرزند گی گزار نی ہے جاہے جو کچھ مرضی ہو جائے اسی طرح سونیا مجھے ہر روز حوصلہ دیتی رہی دن گزرتے گئے کہتے ہیں وقت سب سے بڑامر ہم ہو تا ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر تارہا پھر ہم روزانہ سیر کرتے گھومتے پھرتے کبھی کبھی اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں سونیا کو کہتا تھا کہ کیا یہی میر انصیب ہے میں سونیا کو کہا کہ تم تو مجھے نہیں چھوڑ جاؤگے پھر سونیانے مجھے ایک شعر سنایاجو مجھ ابھی تک یاد ہے وہ پیہ ہے۔ حچوٹی سی بات پر کوئی شکوہ نہ کرنا جب کوئی بھول ہو جائے تومعاف کرنا ناراض تب ہوناجب ہم رشتہ توڑ دیں گے ندیم

ماههنامه داستان دل ساهيوال



# http://paksociety.com http

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-











باكسوسائٹئىڈاٹكام

بیٹا پر سے ہے ہم نے تم کو بہت تلاش کیا۔ لیکن تم ہم کونہ ملے محسوس کی مجھے ڈرتھا کہ سونیامیر اساتھ نہ چھوڑ دے دن ایک دن سونیانے تم کو دیکھ لیاتھااس نے ہم کوبتایا کہ اختر گزرتے رہے اسی طرح نوماہ گزر گئے ایک دن ہم کار میں اس جگه رہتاہے ہم تم کولینے آنے ہی والے تھے کہ ایک دن ایک پارٹی پر جارہے تھے کہ اجانک ایک کار ہماری کارسے یہلے سونیا کی کارہے تمہاراحادثہ ہو گیا۔ ہم نے اس راز کوراز ہی رکھا کہ تم سونیا کے کزن ہو میں نے کہا کیوانکل کیونکہ ہم ڈرے تھے کہ تم ہم کو چھوڑنہ دو ہم جانتے تھے کہ تم کو ہم سے اپنوں سے نفرت ہے بیٹا پلیز اب ہم کو جھوڑ کرنہ جانااب تم ہی میری مرحوم بہن اور بیٹی کی نشانی ہو میں پھر اینے ماموں کو گلے لگا کررونے لگاماموں نے مجھے باہر بھیج دیا تا کہ میں اینے ماضی کو بھول جاؤں اور دوماہ ہوئے ہیں مجھے باہر سے آئے ہوئے کچھ ماہ یہاں رہ کرواپس چلاجانا ہے اس بار ماموں اورانٹی دونوں کو ہاہر لے جانا ہے وہ کافی ہار مجھے سے کہا چکے ہیں کہ شادی کر لولیکن میں ہر بار ٹال دیتاہوں میں اب شادی نہیں کرناچا ہتامیرے دل میں سونیاہے اور مرتے دم تک سونیار ہے گی بیہ تھامیر انصیب اتنے میں اختر کی آئکھوں سے آنسو حاری ہو گئے۔ دوستوایہ تھی اختر کی زندگی کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ لو گوں کومیری یہ کہانی پیند آئے گی بیہ تو آپ کے خطوط سے یتہ چل جائے گا کہ مجھے کہانی کہاں تک کھنے میں کامیاب ہوا ہوں مجھے آپ دوستوں کی رائے کا انتظار رہے۔ ختمشر

عكراً كئي مجھے كچھ ہوشنہ رہا پھر كيا ہواجب مجھے ہوش آيا توية چلا کہ میرے نصیب نے ایک بار پھر دھو کہ کر دیاہے وقت نے ایک بار پھر مجھے توڑ دیامیری جان میری زندگی سونیااس د نیافانی سے رخصت ہو چکی تھی میری سونیااس بھری دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ گئی مجھے تین دن بعد ہوش آیا تھامیں اپنی حان کو آخری بار بھی نہ دیکھ سکا۔ تیری بے وفائی کا تجھ سے کیسے گلہ کروں ندیم میرے تواپنے نصیب ہی بے وفانکلے میرے سامنے انگل کھڑے تھے وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگے ہم دونوں سونیا کی قبریر گئے میری سونیادیکھو آرام سے سوئی ہوئی تھی میں قبر پر اتناروئے کہ آئکھوں میں یانی بھی ختم ہو گیامیں اینے آپ کو ختم کرناچاہتا تھامیں اپنی سونیاکے پاس جاناچاہتا تھامیں قبرسے اٹھ کربھاگ پڑاانکل میرے پیچھے تھے میں میں مین سڑک پر آگر ایک کارسے ٹکر ا گيا پھر مجھے کچھ ہوش نہيں تھاجب ہوش آياتو ميں ہيتال ميں تھامیں مر جانا جاہتا تھا آپ لو گوں نے مجھے کیوں بچایاانکل مجھے گلے لگا کررونے لگے انکل نے کہاتم میری آخری نشانی ہو میری بہن کی اور میری بیٹی کی محبت ہو۔ انکل میں کچھ سمجھا نہیں بیٹے تم میری بہن کے بیٹے ہو میں تمہاراماموں ہوں ہاں ماههنامه داستان دل ساهيوال

رکھے ہیں، وہاں میدان حشر کاساساماں پیش کیا ہواہے۔ مجھے پیپزیارٹی اور مولانافضل الرحمٰن کی ایک بات مشترک د کھائی دیتی ہے جد ھر فائدہ دیکھااد ھر ہاتھ ملالیا۔ایم کیوایم اوریاک سر زمین میں تومیں کا سلسلہ عروج کی طرف جارہا ہے۔لندن سے مقابلے کیے جارہے ہیں۔مصطفیٰ کمال بھی خوب مولاجٹ کا کر دارپیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان عوام کے ساتھ تو مخلص ہیں مگر ان کے کچھ ساتھی ان ہی کے ساتھ مخلص نہیں نظر آرہے ہیں۔خان صاحب عوام کے لیے سوچتے توہیں مگران کے ساتھی اپنے آپ کے بارے میں ہی سویے جارہے ہیں۔ بظاہر خان صاحب کو اپناچېره کچھ اور د کھارہے ہیں اور اندر سے مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام انہیں صبح سے سمجھ نہیں یارہے۔عمران خان یا۔ملک کے موجو دہ حلات اسے تباہی ملک کو تباہی کی طرف د تھکیل رہے ہیں، بربادی کی طرف لے کر جارہے ہیں۔ یہی سیاست دان جو ملک بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں در اصل بیرا پناخزانہ بھرنے کے لیے بھاگ دوڑ کررہے ہیں۔انہیں کسی کی کوئی فکر نہیں انہیں صرف اپنی فکر ہے۔انہیں کسی کا حساس نہیں انہیں صرف اینااحساس ہے۔ بھو کی عوام کادرد کسی کو نہیں صرف اپناخزانہ بھرنے کی طرف توجہ ہے۔ یہ جو چرسے ہمارے لیے مخلصانہ ہیں در اصل بیہ عوام کو دھو کہ سے رہے ہیں۔ ان کا حقیقت میں چپرہ اتنا بھیانگ ہے کہ عوام دیکھ لے تو

## موجوده صور شحال

## مریم مرتضی

ملک کی موجو دہ صور تحال کے پیش نظر ملک مسلسل تباہی کی طرف کھینجاجارہاہے۔سیاست کے کھیل کھیل میں ملک کاستیا ناس کرنے پر تل پڑے ہیں۔وزیر اعظم صاحب اگر مخلصانہ حکومت نہیں کرسکتے جووہ نہیں کررہے، مخلص رہنما ہاتوں کو گول مول کر کے رائے سیدھے نہیں کیا کرتے بلکہ اپنے اوپر آئے ہوئے جرموں پاالزاموں کاجواب دیا کرتے ہیں نہ کہ یر دہ ڈال کر دوسری باتوں سے عوام کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ اگر عوام کے ساتھ مخلص نہیں تووہ ملک کے ساتھ غداری کررہے ہیں لہذاعوام کو چاہیے کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کریں۔وزیر اعظم صاحب کی اصلیت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ پھر بھی فیصلہ نہیں کریارہے کیونکہ انہوں نے دووقت کی روٹی کے لیے اپناحق پچوڈالا۔غریب عوام یہی کہتی ہے ''جمیں معلوم ہے ہماراوزیر اعظم چور ہے مگر ووٹ پھر بھی انہیں ہی دیں گے۔''مجبوری کی حالت میں عوام کوخریدلیاجا تاہے۔ کیایہی جمہوریت ہے۔؟ کیایہی انصاف ہے۔؟ بیپلزیارٹی نے ڈھیرے سندھ میں توڈال ہی

اكتوبر2016



قائداً ظم نے خطبہ صدرات دستور ساز اسمبلی ۱۹۴۷ کو فرمایا تها" اگر جم اس طبیم مملکت پاکستان کوخوش اور خو شحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی یوری توجہ لو گوں بالخصوص غریب طقے کی فلاح وبہبودیر مرکوز کرنی پڑے گی۔" غریب طبقے پر توجہ تو دور کی بات کوئی مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کر تا۔ ہاں مجھی فوٹوشوٹ کروانے کے لیے ہمارے حکمر ان با مشكل قدم ركھ بھى دىي تومنك پورانہيں ہويا تاتو حكمر ان ایسے غائب جیسے کوئی خواب تھا کوئی۔ کیاعلامہ اقبال نے اس مملکت کاخواب دیکھاتھا۔؟ کیامیر املک اس لیے معرض وجود میں آیا تھا۔؟ کیابزر گوں نے خون اس لیے بہایا تھا۔؟ اس وقت بھی ہی تھااور آج بھی یہی ہور ہاتھا۔ کل بھی مسلمان مررہے تھے اور آج بھی مسلمان مررہے ہیں۔ہاں انداز مختلف ہے مگر ظلم بیاہی ہے۔علم حاصل کر نااس وقت بھی مسلمان پر تنگ تھااور آج بھی راہیں د شوار ہیں۔میرے قائدنے امیر وں کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ حکمر انوں کے عیش کرنے کے لیے توملک نہیں بنایا گیا تھا۔ یوں تواسلام پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں مگر جانتے بھی ہیں کہ اسلام نے حكمران كوكيا حكم ديا تھا۔حضرت عمر كہتے تھے كہ اگر درياكے کنارے کوئی کتا بھی پیاسامر گیاتو حساب عمرسے ہو گا۔اور یہاں تولا تعداد انسان مررہے مگر کسی کویرواہ نہیں۔سب اینے محلول میں آرام سے سور ہے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروقؓ کسی کام سے جار ہے تھے۔ ایک سیاح کو پتا

بھول جائے ایسا کوئی رہنما پھر اس دھر تی کے لیے منتخب ہو۔ منافقت کی انتہاہو چلی ہے اور کوئی یو چھنے والا نہیں۔ افسوس ہے کہ جس دریس پاکشان کو قائداعظم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھااسی کوایئے ہی حکمر ان لوٹ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے بیہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان آذاد سانس لے سکیس مگریہاں تومسلمانوں کی سانسیں تنگ کی جارہی ہیں۔غریب کوغربت اور بے روز گاری کی چکی میں پیساجارہاہے۔اس وقت مسلمان یستے تھے دو سرے مذہب عیش کرتے تھے ، آج مسلمان ہی عیش کر تاہے اور مسلمان ہی پس رہاہے۔ صرف اتنافرق ہے اس وقت اور اس وقت میں تب مذہب در میان میں تھااور آج امیری غریبی۔۔۔ آج حکمران عوام کولوٹ رہے ہیں ان کا حق کھار ہے ہیں اس وقت بھی تو یہی صور تحال تھی۔مسلماں ہی مسلماں کا دشمن بنا پھر تاہے۔ قائد اعظم مجمد علی جناح نے یا کتان حکمر انوں کی عیاشی کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے صرف امیر وں کو آزاد تو نہیں کر وایا تھا۔ کیاملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ امیر اعلیٰ علاج کے لیے ملک اور غیر ملک سے صحت پاب ہور ہاہے اور غریب ایڑیاں ر گڑر گڑ کر مررہا ہے۔امیر نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ادارے بنالیے اور غریب علم سے محروم کیا جارہاہے۔ کیاملک اس لیے بنایا گیاتھا۔؟ صرف امیر آزاد ہوئے تھے اور غریب ہمیشہ کی طرح افلاس کی چکی میں پیتار ہاہے۔

اكتوبر2016



نوشنگی کی جاتی ہے۔ یوں ظاہر کیاجا تاہے جیسے ہمارے حکمر ان غریب عوام کا در در کھتے ہیں ویسے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ غریب عوام بھی بھولے بھالے چہروں کو دیکھ کر اپنے او پر ہونے والے ظلموں کو بھول جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہ سدھر گئے مگریہ تو نیا تھیل تھیل رہے ہوتے ہیں۔ شرم ان کو تو آتی نہیں آپ ہی کچھ ہوش کے ناخن لے لو۔ سمجھ لو دھو کے باز وفادار کیسے وفادار ہو سکتا ہے۔؟

غرال

مجھے لگتا ہے پھر آہ کی یہاں آواز آئی ہے

ہمانی دکھ بھری میری یہاں کس نے سائی ہے

ہمیں اب چپوڑ نادا من مرے لوگوں امیدوں کا

مرے لوگوا ٹھوسب زندگی پھر مسکرائی ہے

ملے ہیں جو مجھے غم دنیا میں کیاوہ یہاں کم تھے

یہاں کوئی نہیں کر تا بھلا اب تو غریبوں کا

یہاں کوئی نہیں کر تا بھلا اب تو غریبوں کا

یہاں پرچپ بی رہے میں غریبوں کی بھلائی ہے

اٹھولو گو تجھے سب کو یہاں انصاف لینا ہے

اٹھولو گو گھڑی انصاف کی یہ دیکھو آئی ہے

یہاں جب دیکھا ہوں میں تو اکثر سوچتا ہوں میں

نہ جائے کیوں دنیا میں دل اپنالگایا ہے

خوانے کیوں دنیا میں دل اپنالگایا ہے

تری قسمت میں تو غم ہیں تڑپ ہے ادر جدائی ہے

تری قسمت میں تو غم ہیں تڑپ ہے ادر جدائی ہے

چلا بیہ مسلمانوں کے امیر ہیں تووہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بھا گا بھا گا آٹے کے پاس پہنچااور یو چھا۔" آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔؟"آپ نے جواب دیا۔"میں ان کاامیر نہیں بلكه ميں ان كامحافظ موں۔ "سياح نے يو چھا۔" آپ اپنا حفاظتی دسته کیوں نہیں رکھتے۔؟"آپ نے جواب دیاعوام کا یہ کام نہیں کہ وہ میری حفاظت کریں بلکہ میر افرض ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں۔"سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہاتھا۔۔''حکمر ان جب اپنی جان کی حفاظت کوتر جمج دینے لگیں تووہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ "فرہ سوچیے ہمارے حکمر ان کیا ہماری آبروکی حفاظت کرنے کے قابل ہیں۔؟ پروٹو کول کے بغیر قدم نہیں ر کھا جاتا ہے اور باتیں جیسے آسان چھور ہی ہیں۔ قائداعظم نے ۱۵نومبر ۱۹۴۲ کو فرمایا تھا۔"مجھ سے اکثریو چھاجا تاہے کہ پاکستان کاطرزِ حکومت کیاہو گا۔؟ پاکستان کے طرزِ حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہو تاہوں۔مسلمانوں کاطرز حکومت آج سے تیرہ سوسال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔الحمد الله قرآن كريم ہمارى رہنمائى كے ليے موجود ہے اور قيامت تک موجو درہے گا۔ " قرآن حکیم کیا کہہ رہاہے کبھی مڑ کر دیکھ لیں تو پھر کریشن کے بوجھ تلے کیوں آئئیں۔غریب عوام کو کیوں لوٹ رہے ہوں۔؟اپنے خزانے بھر کوعوام کے سامنے مخلص ہونے کی

اكتوبر2016

شاعر: على رضا

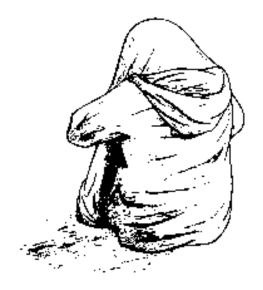

## كفاره

## ثميينه فياض

ناظم حسین جب عصر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو دروازے پر تالالگا کرمسجد کی جانب روانہ ہو گئے راہتے میں ملنے والے بہت سے محلے دار جوان ہی کی طرح مسجد کارخ کر رہے تھے مصافحہ کرتے خیریت دریافت کرتے مسجد کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ بکھرے سفید بال مٹی سے آٹے ہوئے چرے پر جھریاں گندے پھٹے سے کپڑے نگھے پیریالتی مارے وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھی اک تھیلی سے بر مانی کھار ہی تھی شاید کسی نے زیادہ خداتر سی کر دی تھی کہ اس غریب کو بھو کا دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا تھاور نہ کئ کئی دن اسے نہ کھانے کا ہوش ہو تا تھانہ اپنی زندگی کاوہ ہاگل مائی تھی جسے بیچے پتھر مار مار کر اکثر زخمی کر دیا کرتے تھے جو سر دی میں لان کے میلے اور پھٹے جوڑے میں ساری ساری رات سڑک پر بیٹھ کر اپنی مری ہوئی بیٹی کے آنے کا انتظار کر تی توجون جولائی کے شدید گرمی میں گرم کوٹ پہنے پہرتی۔

یہی ہے۔۔۔۔۔ یہی ہے۔۔ میری پگی کا قاتل یہی ہے

ناظم حسین کی جانب اشارہ کرتی وہ چلارہی تھی اس نے پتھر

اٹھا کرمار ناچاہاتو محلے کے پچھ لوگوں نے اسے پکڑلیا اور ڈانٹ

کر بھگا دیاناظم حسین جلدہی مسجد میں داخل ہوگئے لوگ اس

پاگل مائی سے بہت ننگ تھے ہر اک کو وہ اسی طرح اپنی پگی کا

قاتل کہتی تھی مگر ہر کوئی اسے دہتکار دیتا تھا یہ پاگل مائی اسی
معلے کے اک گھر میں رہائیش پزیر تھی کئی سال پہلے اپنی جو ان

معلے کے اک گھر میں رہائیش دیھ کر پاگل ہوگئی تھی اور اسی

معرف میرکوں کرنے پرلاش دیکھ کر پاگل ہوگئی تھی اور اسی
صدے میں اس لڑکی کاباب بھی مرگیا تھا اب اس دنیا میں

مصرف سڑکوں پر اپنی پٹی کے قاتل کوڈھونڈتی پھرتی تھی

مصرف سڑکوں پر اپنی پٹی کے قاتل کوڈھونڈتی پھرتی تھی

مصرف سڑکوں پر اپنی پٹی کے قاتل کوڈھونڈتی پھرتی تھی

گناہ گار شاید بیہ بھول جاتے ہیں کہ سننے والا تواوپر بیٹھا ہے جو ہراک کی سنتا ہے۔

نوشین کاباپ ناظم حسین اک بہت مزہبی آدمی ہے وہ اک پنجو قتہ نمازی اور دین دار انسان

ماههنامه داستان دل ساهيوال

کے بارے میں بھی کچھ نہ جانتی تھی اپنے باپ کے خوف سے وه بول بھی نہیں یاتی تھی اور ناظم حسین اس بات کو اپنی اچھی تربیت گر دانتے تھے وہ جواسلام کی صحیح روح سے واقف بھی نه تھے وہ جو اسلام کالبادہ اوڑھ کراینے گناہوں کو چھیانے کی کوشش کررہے تھے یہ بھی نہ جانتے تھے کہ شرعی طور پر بیٹی سے اس کے نکاح کے بارے میں کوئی رائے بھی لی جانی جا ہے بلکہ ان کی نظر میں اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی نو شین اکیلے رہ رہ کر اور کتابیں پڑھ پڑھ کر اک زہنی مریضہ سی بن گئی تھی اس کی د نیاان کتابوں سے آگے کچھ نہیں تھی اس کے باپ نے دنیا کا ایسانقشہ کھینچا تھا کہ اسے دنیاسے خوف محسوس ہو تا تھاتو دوسری جانب رومانوی افسانوں میں ہیر وہیر وین کے عشق کی داستا نیں پڑھ کراس کی پچی عمر اسے ور غلاتی کہ وہ بھی کسی لڑ کے سے ملے اور وہ بھی کسی کے دل میں اس طرح ساجائے کہ کوئی اس کا دلدار بن جائے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کنفیوزر ہتی ہے اور کبھی کبھی گھبر اہٹ میں ہکلاتی بھی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے بہت سادگی کے ساتھ نکاح کر کہ رخصت کر دی گئی تھی مووی اور فوٹوز کی اس کے باپ نے پہلے ہی یابندی لگادی تھی اور مہندی ناچ گا نے کا تو کوئی سوال ہی پیدانہیں ہو تا تھار خصتی والے دن ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تھااس رات کے بارے میں اس نے ایک امیج اینے زہن میں بنایا ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس سے ہاتیں کرے گااس کی تعریف کریں گے اس کے نرم و

ہیں پورامحلہ ان کی دینداری کی گواہی دیتاہے لوگ اینے مسائل کاحل ان سے یو چھنے آتے ہیں جسے بحس وخوبی وہ اینے علم کے مطابق لو گوں کو بتاتے ہیں۔ان کے گھر کی کھڑ کیوں پر ٹنٹڈ گلاس لگوا کر سیل کر دی گیں ہیں اور اوپر سے ان پریڑے پر دے نوشین اور اس کی والدہ کو آسمان بھی دیکھنے نہیں دیتے فون صرف ابوجی اٹھاتے ہیں کہ کوئی نامحرم ان کی آوازنہ سنے نوشین کی کوئی سہیلی نہیں ہے کسی کزن کو گھر آنے یاجانے کی اجازت نہیں ہے دن رات پر دے پر زور رہتاہے نہ ان کے گھر میں ٹی وی ہے نہ ریڈیو موبائل اور کمپیو ٹر تو بہت دور کی بات ہے گھر بہت خوبصورت اور بڑا ہے لیکن گھرسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اگر کہیں باہر جاتے بھی ہیں توباب اور ماں کے ساتھ وہ برقعہ اوڑھ کر نقاب لگا کر ہاتھوں میں دستانے اور آئکھوں پر کالا چشمہ یہاں تک کہ کا لے رنگ کے موزے بھی وہ دنیا کو دیکھنا جاہتی ہے دنیا کہ با رے میں جانناچا ہتی ہے اسے بہت سی کتابیں دے دی گئی ہیں جن سے اس کی دوستی ہے اس نے جو کچھ بھی سیکھاان کتا بوں سے ہی سیکھاہے افسانے اور ناولز میں آنے والے ہیر وز اس کی سوچ میں پیوست ہیں وہ میٹر ک تک اک گرلز اسکول میں پڑھتی رہی تھی اور اب پر ائیوٹ امتحان دے کر انٹر کر چکی تھی جب کہ تعلیم مر دوعورت پرلاز می قرار دی گئی ہے تو اسے مزیدیڑھنے کی اجازت کیوں نہ دی گئی اس کی شادی طے کر دی گئی تھی اور اس نے لڑ کے کو دیکھناتو دور کی بات اس

اكتوبر2016



ہے جب پڑتی ہے تو دن میں تارے دکھ جاتے ہیں کوئی اس کے انصاف سے پچ نہیں سکتا۔ د نیا کی خوبصورتی اور اس میں بسنے والے اچھے لو گوں کا نو شین نے مجھی تذکرہ ہی نہ سناتھاباپ کی کہی گئی با تیں اس کے دل و دماغ میں کچھ ایسے بے وست ہو چکی تھیں کہ لاکھ کتابوں میں محبت کے قصے پڑھنے رومانوی ناولز کے کر داروں میں اپناہیر و تلاش کرنے والی وہ معصوم سی لڑکی ذہنی طور پر حقیقی دنیا کے رنگوں سے ناواقف تھی اسی لیے حقیقت کو قبول کرنے اور اس رشتے کی پاکیزگی اور اسے مان دیے سے بھی قاصر تھی اور وہی ہواجو اس منفی سوچ اور ہر وقت کی یابندی کے نتیج میں ہو سکتا تھاا گلے دن نوشین کی لاش کمرے سے ملی۔اس نے خود کشی کر لی تھی۔نوشین کی ماں اس صدمے کوبر داشت نہیں کر سکی تھی وہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بٹی کو کھو چکی تھی دل کے دورے نے اس کی بھی جان لے لی۔ آج ناظم حسین سڑ کوں پر اسی یا گل مائی کی طرح دربدربے مصرف گھومتا پھر تاہے اور ہر اک سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتاہے۔ بیچے اس پر پتھر مار مار کر بھا گتے ہیں وہ اکثر زخمی ہو جا تاہے لیکن اس کی سز ا مرتے دم تک جاری رہے گی اور نہ جانے اس کا انجام محشر میں کیاہو گا

ختمشد

گداس ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے گالیکن جیسے ہی اس کاشوہر کمرے میں آیااس نے بھا گناشر وع کر دیااس کا شوہر سمجھ ہی نہیں یار ہاتھا کہ اسے ہوا کیاہے وہ بری طرح جیج رہی تھی خبر دار جومیرے قریب آئے میں شمصیں جان سے مار دول گی یاخو د مر حاول گی تم مجھے نہیں چھوسکتے وجہ کیا تھی وجداس کے باپ کے وہ جملے جو ہمیشہ اس نے سنے تھے کہ دنیا بہت خراب ہے یہاں مر د نہیں وحثی در ندے گھومتے ہیں جو لڑ کیوں کی عزتیں یامال کر دیتے ہیں اور کوئی انہیں نہیں پکڑتایمی وجہ تھی کہ اسنے دنیا کا صرف منفی رخ ہی سناتھا اور زندگی کے انتہائی خوبصورت رشتے میں بندھنے کے ہاوجو دوہ اس رشتے کی حقیقوں کو قبول نہیں کریار ہی تھی در حقیقت ناظم حسین اپنے کئے گئے گناہوں کے بوجھ تلے د بے ایک ایسے انسان تھے جواپنی بیٹی کو اپنے کیے گئے گنا ہوں کے کفارے سے بچانا چاہتے تھے ان کا ضمیر انہیں دن رات کچو کے لگا تالیکن اب ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تها بھلے دنیا کی نظر میں وہ اک پار ساانسان تھے دن رات عبادت کرتے گڑ گڑا کر اینے رب سے اپنے گئے گناہ کی معافیاں مانگتے لیکن جس نے معاف کرنا تھاوہ تو کب کی اس د نیاسے چلی گئی تھی اس کی پوری فیملی تباہ ہو چکی تھی ماں یا گل اورباب مرچکاتھااور اسے انصاف نہ ملتا ہے کیے ممکن ہے ہمیں بنانے والا ہمارے سب رازوں سے واقف ہے ظاہر تھی اور باطن بھی وہ ہی جزاو سزادیتاہے اس کی لاتھی ہے آواز

ماههنامه داستان دل ساهيوال



# خوشی مل گئی

## سحرش على نقوى

جواب دیا۔

' مجھے نہیں کھانا آپ مجھے ابھی آ ملیٹ بناکر دیں'۔ میں اکیلی جان کیا کیا بناؤں؟'ساجدہ بیگم تیوڑیاں چڑھاتے ہوئے بولیں۔

'توکیا آپ مجھے اب باسی سالن دیں گی؟'وہ چڑ کر بولی تھی۔ باسی؟ کل رات کا پکا آج باسی ہو گیا کیوں کے میں نے آملیٹ نہیں بنایا؟ اتناہی نخرہ ہے توضیح جلدی اٹھ جایا کرواور جو دل میں آئے پکالیا کرو'۔

بس پیر سننا تھا کہ افشاں کرسی سے اٹھی اور منہ بھلاتے چل دی۔وہ الیم ہی تھی ذرا ذراسی بات پر منہ بنادینے والی۔ چھوٹی چھوٹی بات کوبڑ امسلۂ بنادینے والی۔

'زینت لیکچر چھوڑومیرے ساتھ کینٹین چلومجھے بہت بھوک گلی ہے۔ آج میں نے ناشتہ بھی نہیں کیااور میر اموڑ بھی کچھ 'افشال.. اٹھوافشال.. بہت سولیا۔ 'ساجدہ بیگم کجن میں ناشتہ پکاتے ہوئے آوازیں دے رہی تھیں۔
'یاخدا کب مجھے سکون کی نیند نصیب ہو گی۔ کچھ دیر اور سولیق تو کیاز مین ہل جاتی یا آسمان نیچے آگر تا۔ امی سے بھی میری نیند بر داشت نہیں ہوتی ہو نہہ '۔افشاں ناک منہ چڑھائے غصے سے میں منہ میں ہی بڑبڑاتے اٹھ بیٹھی۔ سر کھجاتے ہوئے فریش ہونے کے لیے تیل دی۔ کچھ دیر تک کالج

'امی ناشتے میں کیاہے؟ مجھے بہت بھوک…الفاظ ابھی ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ ساجدہ بیگم نے ناشتے کی ٹرے اس کے آگ رکھ دی۔

'امی بیہ توبس پراٹھااوررات والا آلو کاسالن ہے میر ا آملیٹ کہاں ہے؟ '

'نخرے نہ کرو، چپ چاپ کھانا کھاؤ'۔ امی نے ذراغصے میں

اكتوبر2016



سے بات کرتی ہواس لے ئے لیٹ سوتی ہو پھر بھی تمہیں جلدی اٹھادیا'۔

'ہاں جی ... او پر سے ہر وقت جھاڑ بھی دیتی ہیں کے عمران سے نکاح کا یہ مطلب نہیں کے ساری رات اس سے بات کروں'۔ وہ چہرہ مزید اداس کر کے بولی۔'پر چلو کچھ کھالیں بہت بھوک لگی ہے۔'

صبح مس افتثال کھانا کھائے بغیر گئی تھیں توامی نے پریشان تو ہوناہی تھااس لیئے اسکے گھر آنے سے پہلے ہی اسکے موڈ کا بندو بست کر دیا گیا تھا۔

'افشومیں نے آج خاص تمہارے لئے کھیر بنائی ہے تمیں بہت پیندہے نا'۔ امی ہاتھ میں کھیر کا پیالہ لے ئے افشاں کے کرے میں آپنچیں۔

'شکریہ امی'۔ وہ کھیر کا پیالہ امی سے لیتے ہوئے بولی۔ 'بیٹاتم صبح خالی پیٹ ہی چلی گئی تھی کالج سے پتانہیں کیا گند بلا کھاکر آئی ہوگی، باہر کے کھانے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے'۔ وہ فکر مندی سے بولیں تھیں۔

<sup>5</sup>گھر میں کھانامل جائے تو باہر کھانے کی نوبت ہی نہ آئے'۔وہ

چچ کو کھیر سے بھرتے ہوئے بولی۔

د تههیں گھر میں کھانا نہیں ماتا؟ توبہ توبہ کروافشاں'۔امی کو د کھ ساہوا۔

امی کھانے میں اور پیند کے کھانے میں فرق ہو تاہے۔ آپ

ٹھیک نہیں۔'افشال مظلومانہ انداز میں بولی۔ 'اچھابابا چلو۔ویسے آج میر اموڈ بھی کچھ خاص نہیں'۔زینت منہ بناتے بولی۔

کمیاہوا تمہارے موڈ کو؟ افشاں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ 'بس اب کمیابتاؤں'۔ زینت چہرے پر بے چارگی لاتے ہوئے بولی۔

'جوبات ہے وہی بتاؤاور کیا'۔اس نے کند ھے اچکاتے کہا۔ 'یار میں نے اپنے لئے چار سوٹ لینے تھے پر امی نے پیسے نہیں دیے اور چار با تیں بھی سنادیں کہ میں بہت پیسے اڑاتی ہوں حالا نکہ میں نے ان سر دیوں میں اب تک سات جوڑے ہی حالا نکہ میں نے ان سر دیوں میں اب تک سات جوڑے ہی لئے ہیں۔اوپر سے جیب خرچ بھی بہت کم ہے بڑی مشکل سے میر اگز اراہو تا ہے۔'زینت نے اپناد کھڑ اسنایا۔ 'یہ تو بہت بر اہوا تمہارے ساتھ۔ آئی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ان کو سمجھنا چاہئے کے اب ہم ایک ہی کپڑے بار بار تو نہیں بہن سکتے نا۔'وہ ایسے بولی جیسے اسے زینت واقعی ہی بڑی مظلوم لگی ہو۔

'ہاں نا.... تم بتاؤ تمہاراموڈ کیوں آف ہے؟ وہ تجسس سے بولی ۔

'میری نیند پوری نہیں ہوئی رات دیر سے سوئی تھی صبح امی نے جلدی اٹھادیا اور مجھے آملیٹ بھی بنا کر نہیں دیا۔'اب مظلوم بننے کی باری افشاں کی تھی۔

'ویری بیڈ.... آنٹی کو پہتہ بھی ہے کے تم رات کو عمر ان بھائی

اكتوبر2016



جسم پتھر بن چکا تھابالکل ہے جان۔ میں مدد کے لے ئے
آوازیں دے رہی تھی۔ چیخ رہی تھی چلارہی تھی پر کوئی
میر ی مدد کو نہیں آیا۔ میں نے اپنی پوری قوت لگادی پورازور
لگادیا پر میں اٹھ نہ سکی۔ پھر اچانک میں ایک بہت گہری کھائی
میں جاگری۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی'۔ وہ خواب
سناتے سناتے پیننے میں شر ابوز ہو چکی تھی۔
زینت قہقہ لگا کر مہننے لگی پھر مہنتے ہوئی۔
زینت قہقہ لگا کر مہننے لگی پھر مہنتے ہوئی۔
'بڑاہی فضول خواب ہے'۔

افشاں نے گھور کرزینت کو دیکھا توزینت ہنسی روک کر ہولی۔ 'ارے یار خواب ہی توہے۔ پیتہ نہیں کتنے اوٹ پٹانگ خواب ہر انسان کو آتے ہیں۔ سوجسٹ چل'۔

'آئی نو… بس یو نہی ابھی رات کاخواب یاد آیا تو جمہیں سنادیا ۔'بات کرتے کرتے افشاں کی نظر سامنے سڑک پہ جھاڑو دیتی ہوئی لڑکی پہ پڑی جو کہ لنگڑا بھی رہی تھی اور جھاڑو بھی دے رہی تھی۔ایک دم افشاں کے سر میں دھا کہ ساہوا ۔اس کی آئھوں کے سامنے اس کاخواب کسی فلم کی طرح ۔اس کی آئھوں کے سامنے اس کاخواب کسی فلم کی طرح چلنے لگا اور وہ بے ساختہ اس لڑکی کی طرف دوڑگئی۔ زینت بھی اسکے پیچھے، پیچھے آگئی۔اس لڑکی کے قریب جاکر افشاں نے باضیار اسکے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا اور سوال کیا۔ نہیں جا نتی تھی کے اس نے ایسا انتہائی فضول سوال کیوں کر فہیں جا تی تھی کے اس نے ایسا انتہائی فضول سوال کیوں کر فرالا۔

کو تو پتاہے مجھے اپنی پیند کا کھانانہ ملے تومیر اموڈ آف ہوجاتا ہے '۔وہ لاپر وائی سے بولی۔ 'ہر د فعہ پیند کانا صحیح کم از کم تمہیں کھانے کو توملتاہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو کھانے کے لے ئے بھی نہیں ملتا۔'ان کا لہجہ افسر دہ تھا۔

'ان لو گول سے میر اکیا امی؟'وہ بیز اری سے بولی تھی۔ 'جو بھی ہے۔ آئندہ یول غصہ ہو کر مت جانا، رزق کی بے ادبی نہیں کرتے بیٹا تم تومیر کی پیاری پکی ہو۔ جو پچھ ملے صبر و شکر سے کھایا کرو۔'امی نے اب پیار سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

'امی آپ پھر لیکچر دینے لگ گئیں'۔ وہ اٹھی اور کمرے کا دروازہ دھاکے سے بند کرتے ہوئے چل دی۔ اس کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی جب بھی سمجھانے کے لےئے پچھ بولا جائے وہ یو نہی دروازے بجاتے چلی جاتی تھی۔

'صبح کاوفت تھا۔ افشاں اور زینت نے سوچا کہ تھوڑی واک ہو جائے چنانچہ وہ دونوں اکٹھے ہو کر ایک پارک میں پہنچ گئیں۔ دونوں واکنگٹریک پر چلتے ہوئے خوش گیبوں میں مصروف تھیں۔ تب افشاں اپنارات کا دیکھا ہواخواب سنانے گئی۔

'میں نے دیکھا کہ آد تھی رات کا وقت ہے۔اس قدر تاریکی ہے کہ یو چھومت۔ میں بستر سے اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن میر ا

ماههنامه داستان دل ساهيوال

زینت بس جیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ لڑکی خاموش تھی۔افشاں کو اپنے کے ئے گئے سوال پہشر منگی سی ہوئی جس کو مٹانے کے لئے اس نے بغیر سوچے سمجھے اگلاسوال کیا۔

"تمہارانام کیاہے؟

'غزالہ'۔لڑکی نے اپنانام بتایا اور افشاں کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر اپنے کام میں لگ گئی افشاں کچھ دیر خاموش اسے دیکھتی رہی اور پھر سے بغیر سوچے سمجھے سوال کیا۔ 'کیا تم روزیہاں آتی ہو؟

> غزالہ نے جھاڑو دیتے ہوئے ہی جواب دیا۔ 'جی روز آتی ہوں'۔

افشاں اب بہت غور سے جھاڑو دینے والی لڑکی کو دیکھنے گئی۔
زینت اب الجھن کا شکار ہونے گئی تھی اور افشاں کے
تاثرات سے سمجھ گئی کے وہ مزید سوال وجو اب کے موڈ میں
ہے۔ اس سے پہلے کے افشاں مزید کچھ بولتی وہ افشاں کا ہاتھ
پکڑے وہاں سے چل دی اور سڑک کے دو سرے کونے میں
لے حاکر سوال کیا۔

'افشاں تمیں اچانک کیا ہوا؟ اس انجان لڑکی سے تم سوال جواب کیوں کر رہی تھی؟ '

'اس کو دیکھتے ہی اچانگ سے میرے دماغ میں میر اخواب گھومنے لگا۔ ایک لمحے کے لےئے مجھے لگا کہ شاید اس کا پاؤں بھی پتھر اگیا ہے جیسے میں پتھر اگئی تھی۔ میں نے کتنازور لگایا

ماهنامه داستان دل ساهيوال

تھابسر سے اٹھنے کے لے ئے اسی طرح ایک پاؤں کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی تو بہت زور لگانا پڑتا ہو گا'۔
زینت نے جو اب میں پچھ نہ کہا۔ دار صل اسے سمجھ ہی نا آیا کہ اتنی بے تقی بات کاوہ کیا جو اب دے۔ اسے خاموش دکیھ کہ اتنی بے تقی بات کاوہ کیا جو اب دے۔ اسے خاموش دکیھ کہ اوشاں بھی خاموش ہو گئے۔ مزید پچھ نہ کہا۔
وہ دونوں اکثر ہی اس پارک میں آتی تھیں اور جانے کتنی باران کی نظر غز الہ پر پڑی ہو گی پر مجھی انہوں نے غور ہی باران کی نظر غز الہ پر پڑی ہو گی پر مجھی انہوں نے غور ہی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔

افشال کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے پر اچھے بھلے تھے۔ اس کی جھوٹی بڑی بہت ہی خواہشیں ادھوری رہ گئیں تھیں۔ اسے ایسالگنا تھا کے اس کی جمھی کوئی خواہش پوری ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عمران سے نکاح بھی گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے آگے سرجھکالیا۔ جب کہ وہ ہمیشہ سے پیندگی شادی پر یقین رکھتی تھی۔ افشاں کو بھی خوشی نہیں ملی تھی ۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کے اس کے نصیب میں بھی خوشیاں ۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کے اس کے نصیب میں بھی خوشیاں ۔ پیں۔ ایک دن اس کو بھی خوشی ملے گی۔

امی آج میں نے کالج میں اپنی ایک فیلو کے پاس موبائل فون دیکھاہے، مجھے بھی وہ چاہیے'۔شام کی چائے کے بعد اس نے

'یاخداا تنی بڑی ہیل والی جوتی '۔افشاں کامنہ حیرت سے کھلا میری ہائیٹ بہت جھوٹی ہے نااس لے ئے لی ہے تاکہ مجھے كمپليكس نه ہو كاش مير اقد تھوڑالياہو تا۔ 'زينت معصوميت 'یریہ توبہت قیمتی لگ رہی ہے، تمہاری امی نے اتنے پیسے دے دیئے؟ افشال سر کھجاتے ہوئے بولی۔ 'ہاں یانچ ہزار کی ہے، میں نے رود ھو کریسے لیے اب دیکھونا ہیل والی جوتی نہ پہنوں تو میں بہت کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہوں۔ آخر سوسائٹی میں رہناہے اور خوبصورت سے خوبصورت د کھناہے '۔ زینت نے مزید معصوم انداز میں کہا۔ 'چلواچھاہے۔ تمہیں توتمہاری امی نے جوتے کے لئے کے یسے دے دے ئے لیکن میری امی نے مجھے نیاسیل فون لے کر دینے سے انکار کر دیاہے'۔وہ مایوسی سے بولی۔ 'تم ضد کرو کہ تہہیں ہر حال میں نیوسیل چاہئے'۔ زینت نے

'ضد نہیں کر سکتی ور نہ امی جاکر ابو کو الٹی سید تھی شکا یتیں لگا دیں گی۔ کل بھی مجھے دھمکی دے کر گئیں تھیں پر ابو سے کچھ کہانہیں۔ بیانہ ہو کہ میری ضد کی وجہ سے وہ اپنی دھمکی پوری کرڈالیں'۔

'تواپ'؟

'بس یار ا!..... کاش ہماری قسمت بھی دوسروں جیسی ہوتی

'ا بھی چند ماہ پہلے ہی تو تم نے نیاسیل لیا تھاوہ بھی اپنی پہند کا '۔ساجدہ بیگم نے تیوڑی چڑھائی۔ 'اب نیالیناہے میں نے وہ پر اناہو گیاہے۔'

'افشاں تمہارے ابو بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں اپنی فضول خرچیوں کو کنٹر ول میں رکھو'۔ امی کا پارہ چڑھنے لگاتھا۔ 'دنیا کا ہر باپ محنت کر تاہے امی اور اگر آپ میر ی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تھے تو میرے پیدا ہوتے ہی مجھے مار دیتے۔'

'افشال-'امی چلائیں۔

' پیج ہی تو کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے دیا ہی کیا ہے امی، میری کلاس فیلوز کے پاس گاڑی ہے میں نے آپ سے گاڑی مانگی آپ نے وہ تک نہ دی ہے جانتے ہوئے بھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو۔ اور اب آپ مجھے ایک نیافون تک نہیں دلا سکتے'۔

'گاڑی کے لے نے پیسے در خت پر نہیں لگتے ناہی تمہاری فضول خرچیوں کے لے ئے آسان سے پیسے ٹیکتے ہیں۔ آنے دو تمہارے ابو کو اب وہی فیصلہ کریں گے تمہارا'۔ساجدہ بیگم روایتی امیوں کی طرح ابو کی دھمکی دے کر غصے سے چل دیں

..... اکتوبر2016

افشاں نے عمران کو کال کرلی۔اس نے سیل میں بینڈ فری

لگائی ہوئی تھی جس کا ایک اے ئر فون اس نے اپنے کان میں

اور دوسر اائیر فون زینت کو دے رکھا تھا۔افشاں اور عمران

کی ہاتوں میں زینت بھی ٹانگ اڑائے ہوئے تھی۔وہ سب سن

ر ہی تھی اور چھن پیمیں بول بھی پڑتی تھی۔ ان دونوں کی

شادی تین ماه بعد ہونا تھی۔ان تین ماہ میں افشاں اور غزالیہ

کے گریجویشن کے پیپرز بھی ہو جانے تھے۔کال پر عمران

شادی کی تیار یوں کے حوالے سے بات کر رہاتھااور اس نے

بس یو نہی افشاں کو بول دیا کے شادی کی شاینگ میں بس وہی

کیامطلب ہے آپ کا، میں اپنی شادی میں کنجوسی کروں '۔وہ

'ہر گزنہیں۔ دل کھول کر شاینگ کر ولیکن صرف وہ لوجو

تمہارے کام کاہو۔ تمہاری عادت ہے فضول چیزیں لینے کی

اور خوا مخواہ ہی لینے کی '۔عمران اس کی عاد توں سے واقف تھا

افشال کاموڈیک دم ہی بگرسا گیا۔ زینت نے موقع کی

مناسبت سے اینے کان سے ائیر فون نکالا اور تھوڑا دور ہو کر

چلنے لگی۔زینت کے دور ہوتے ہی اس کے جومنہ میں آیاوہ

عمران کوسناتی گئی۔ آپ کنجوس ہیں، آپ کوامی میرے

بارے میں پٹیاں پڑھاتی ہیں، میں نے کب کوئی فضول چیز لی

ہے، میں نے توہمیشہ ضرورت کی چیزیں ہی لی ہیں۔ جانے وہ

اس لے ئے بس سر سری ساسمجھار ہاتھا۔

چیز س لیناجن کی ضرورت ہو۔

جواب میں بولی۔

۔جو چاہا۔۔۔. یالیا۔۔.. میں توسو چتی ہوں کاش میں کسی امیر ترین گھر میں پیداہوئی ہوتی؟ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی۔ 'اور کاش میں کترینہ جیسی کمبی ہوتی'۔زینت نے معصومیت تک بننے کے بعد وہ یکدم بہت سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ 'رات میں نے پھر سے ایک عجیب خواب دیکھازینت۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی چیز میں حکڑی ہو کی ہوں۔ پیتہ نہیں وہ کیاچیز تھی۔نہ وہ رسی تھی نہ زنجیر۔پھر بھی میں حکڑی ہوئی تقی۔'

سے اسائمنٹ میں ہیلی لینے آئی تھی پر باتوں میں ہی وقت گزر گیا۔ میں چلتی ہوں اب'۔

اس نے جلدی جلدی کتابیں وغیر ہسمیٹیں اور چل دی۔ د کھڑے سنانے میں وقت ضائع کر دیتی تھیں۔شاید ہی انہوں نے تبھی پڑھائی کی ہو۔

تعصبے صبح وہ دونوں واک پر آئی تھیں۔واک کرتے کرتے

سے کہااور افشاں اس بات پر دل کھول کہ ہنس دی۔ کچھ دیر

'اب تم خواب میں صرف اور صرف عمران بھائی کو دیکھا کرو' ۔ زینت نے شر ارتی انداز میں کہااور افشاں مسکرانے لگی پھر اینے ہاتھ میں پہنی ورسٹ واچ پرٹائم دیکھ کر بولی۔ 'مجھے اب اپنے گھر جانا چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں تو تم

وہ دونوں اکثر ہی پڑھائی کرنے کی نیت سے ایک دوسرے کے گھر چلی جاتی تھیں پر ہمیشہ ہی ایک دوسرے کواپنے

کیا کیا ہولتی گئی چرفون کال بند کر کے رونے گئی۔ اسے لگااس
کی زندگی برباد ہی رہے گی۔ ای سے لڑکر وہ ہمیشہ یہی سوچتی
تقی کے شادی کے بعد وہ اپنے سارے ارمان پورے کرلے
گی پر اب عمران کی بات سے اسے اپنے سارے خواب
بکھرتے نظر آئے۔ وہ کسے ایک کنجوس شوہر کے ساتھ
گزارے گی۔ اس کی آدھی زندگی تو کنجوس ماں کی وجہسے
خراب ہوئی تھی اب باقی کی کنجوس شوہر کے ساتھ خراب
ہونے جارہی تھی اب باقی کی کنجوس شوہر کے ساتھ خراب
جوارہی تھی اور زینت اسے تسلیاں دینے میں لگی تھی۔ وہ
جارہی تھی اور زینت اسے تسلیاں دینے میں لگی تھی۔ وہ
بہاتے افشاں کی نظر غزالہ پر پڑی اور وہ یکدم ہی رونا بھول
گئے۔ زینت بس جیران سی رہ گئی کہ اچانک افشاں کے آنسو
کیوں تھم گئے۔

کالج کی کمینٹین میں افشال ہاتھ میں چائے کا کپ لے ئے مسلسل خیالوں میں ڈونی تھی آخر زینت تنگ آگر ہوئی۔
'افشال تم اتنی کھوئی کھوئی کیوں ہو؟'۔
'نہیں تو'۔ وہ دونوں صبح کی واک کے بعد اب کالج میں ملی تصیں۔ سارے لیکچر زمیں افشال خاموش تھی اور اب کمینٹین میں بھی وہ چپ جی تھی۔
'عمر ان بھائی سے صبح ہونے والی نوک جھوک پر پریشان ہو 'عمر ان بھائی سے صبح ہونے والی نوک جھوک پر پریشان ہو 'عمر ان بھائی سے صبح ہونے والی نوک جھوک پر پریشان ہو

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

'ارے نہیں .... عمران سے صبح ہی بات کلے بڑ ہو گئی تھی '۔وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی۔' پارک سے گھر آنے کے بعد عمران کی کال آئی تھی۔وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ہرٹ کرنانہیں چاہتے تھے۔انہوں نے اپنی طرف سے بس ایک جنزل بات کی تھی'۔

'بہت اچھاہوا کہ بھائی سے بات کلے ئر ہوگئی پر اب تم کیوں
اتنی گم صم ہو؟' اسے تجسس ساہوا۔ 'کوئی پر ابلم ہے تو مجھ
سے بات کروشاید میں تمہارے مسلئے کاحل نکال پاؤں'۔
'زینت میر اوہ خواب اور وہ غزالہ ..... جب میں نے اپنا جسم
پتھر پایاتو میں نے خود کو ایک اذیت میں دیکھا تھالیکن وہ
صرف ایک خواب تھا پر غزالہ تو حقیقت ہے نا... وہ کسے اس
کرب میں زندہ ہے؟ وہ کسے اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ میر ا
خواب جب مجھے یاد آتا ہے تو میں خوف محسوس کرتی ہوں تو
کیاغزالہ کوخوف محسوس نہیں ہوتا؟

'یہ اچانک غزالہ کہاں سے آگئ؟'زینت نے جیرانی سے کہا۔ 'آج شج جب میں رور ہی تھی تومیں نے اسے دیکھا۔ میر ب دل میں خیال آیا کہ میں آسانی سے چل پھر سکتی ہوں پر رور ہی ہوں۔ وہ معذور ہو کر بھی اتنے اطمینان سے اپناکام کیسے کر سکتی ہے؟

'جهم .....اس بات کاجواب تووه خود بی دیے سکتی ہے'۔ زینت نے کند ھے اچکاتے جواب دیااور افشاں خاموش ہوتے پھرسے کسی سوچ میں ڈوب گئی۔

ہے میں نے اس سے سلام دعا کی اور حال احوال کرنے لگی جب وہ کام سے فارغ ہوئی تواینے گھر جانے لگی تومیں نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی اس نے پہلے توا نکار کیالیکن پھر مان گئی ہم دونوں چلتے، چلتے ایک عجیب گھر کے سامنے آ گئے جس کی دو طرف کی دیوار کی تھی اور ہاقی کی دومٹی کی تھیں اور جب میں اندر داخل ہو ئی تواندر ایک ہی کمرہ تھا کچا پکاسااور غزالہ نے بتایا کہ وہ سب گھر والے اس کمرے میں رہتے ہیں تب مجھے وہ وقت یاد آیاجب میں نے اپنی امی سے ضد کی تھی کہ میں اپناروم اپنی اکلوتی حچوٹی بہن کے ساتھ شے ئر نہیں کروں گی۔گھر کے ایک کونے میں ہی چولھا بناہوا تھاجس پر لکڑیاں جلا کروہ میرے لئیے چائے بناکر لے آئی۔اسکاایک سات سال کا بھائی تھاجو سب سے حچوٹا تھااور دو بہنیں تھیں جودس، بارہ سال کی ہوں گیں۔ یہ سب ہی پیٹ یالنے کے لئيے كام كرتے تھے بھائى سڑك پير آتے جاتے لو گوں كى گاڑیاں صاف کر تا تھاتو بہنیں بھی جھاڑو دے کر کچھ بیسے لے آتی تھیں جب کھانے کاوقت ہواتوا نکے پاس صرف تین آلو تھے جو وہ ابال کے کھاتے تھے اور باسی روٹیاں۔ تب مجھے اینی پیند کا کھانانہ ملنے پر اپنا کھانا جھوڑ کر چلے جایا کرنایاد آیا ۔غزالہ کچھ شرمندہ سی ہوئی کہ وہ مجھے کھانے میں کیادے گی میں نے سمجھ کر بول دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔وہاں نه کوئی پنکھاتھانا کوئی ہیٹر۔تب میں نے غزالہ سے یو چھا کہ ان حالات میں وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ کیاوہ خوش رہ

'افشال دودن سے تم غائب ہونہ کسی میسج کاجواب دیتی ہونہ ہی کالج آتی ہو؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی اسی لے ئے آج تمہارے گھر بھاگی آئی۔'افشال کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زینب ایک سانس میں سب بول گئی۔

'میں کل کالج آجاؤں گی تم بتاؤچائے لوگی یا کافی'۔ افشاں بات گول کرتے ہوئے بولی۔

' فی الحال کچھ نہیں۔ تم دودن تم تھیں کہاں؟'وہ متجسس تھی۔ 'یہاں ہی تھی'۔

کیابات ہے افشاں تم پچھ الجھی الجھی سی ہو'۔ زینت نے افشال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔

'زینت تم جانتی ہوضر ورت کیاہے؟' ..... زینت بے تاثر ہی افشاں کو دیکھر ہی تھی۔افشاں نے اپنی بات جاری رکھی۔ 'ضرورت ایک ایسی چادر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ہم اپنی ضرورت کی چادر کو جتنامرضی پھیلالیں یا جتنامرضی سکیڑلیں۔'

'کسی با تیں کررہی ہوافشاں صاف صاف بولو کیا معاملہ ہے ؟ کہاں تھی تم دودن سے سب ٹھیک تو ہے نا؟' 'دودن سے میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جائزہ کررہی تھی کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ دراصل میں اسی پارک گئی تھی جہاں غزالہ جھاڑودیتی

اكتوبر2016



اب میں سمجھ پیکی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے فضول دکھوں اور مسائل ہیں دکھوں اور مسائل ہیں دکھوں اور مسائل ہیں دنیا میں جو میرے نصیب میں نہیں آئے۔ مجھے خوشی مل گئی ہے زینت۔ مجھے خوشی مل گئی۔ '

اس کی آئھوں میں نراس تھا اک میل کولگا جیسے وہ دل کے پاس تھا شهر میں محبت لا بیتہ ڈھونڈ تاوہ ہے فراق می ڈوہا یہ میر اقیاس تھا تھامے کھڑ اتھاوہ آئکھوں میں تاریے کیاخداوہ اندر سے کتناحیاس تھا یاؤں کی لغزش نے اس سے زمین جو کھینجی آہ جیسے کوئی ٹوٹا گرایتا ہے آساتھا اجنبى كادوستويه حال تقابند دريجون جیسے ہواؤں کا پہ کوئی نکاس تھا يكراچراغ دهراشيشے میں توبیۃ چلا نامه طے محبت جیسے کوئی اقتباس تھا متعد دبار بھی دہر انے سے عاجز نہیں اے دانش وہ کوئی تیر اہی ہم شاس تھا دانش انقلابی سعو دی عرب

یاتی ہے؟اس کے جواب نے مجھے بہت نادم ساکر دیا۔وہ بولی 'وہ شخص کبھی خوش نہیں رہتاجو اپنے سے اوپر دیکھتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ خوش رہتاہے جواپنے سے نیچے دیکھتاہے۔اگر اس د نیامیں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے توایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ہم سے بہت کم پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں یاتی کیااس بات کا بھی اسے کوئی د کھ نہیں؟اس کے جواب میں وہ بولی۔ 'میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں میر اایک یاؤں بالکل ٹھیک ہے اس دنیامیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں یاؤں سے معذور ہیں۔اور ویسے بھی آپ نے بھی پہ قول توسناہی ہو گا که خوش نصیب وه نهیں جس کانصیب اچھاہے بلکہ خوش نصیب وہ ہے جواپنے نصیب پر خوش ہے'۔ زینت مسلسل بے تاثر ہی تھی۔افشاں نے پھر دونوں ہاتھوں سے زینت کے دونوں کندھے تھامتے ہوئے کہا۔

سے زینت کے دولوں لند کھے تھا متے ہوئے لہا۔
'ہم کتے بدنصیب ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اجیر ن
بنادیتے ہیں۔ بس ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھا گتے
رہتے ہیں جولا محدود ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس
کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی قدر کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں
جو ہمارے پاس ہیں۔ مجھے میرے خوابوں میں جو چیز بے بس
کر دیتی تھی وہ اور کچھ نہیں بس میری خواہشات تھیں۔ پر

.\_\_\_\_



اس کی والدہ کو بے گناہ ٹار گٹ کلنگ میں ، جال بحق ہو کر بے
یارو مد د گار چھوڑ گیا تھا۔ ماں لو گوں کے گھر وں میں جا کر کام
کرتی تھی اور بیٹا چل پھر کرریوڑیاں بیچا کرتا تھا۔
آج تو حلوہ پوڑی ہے؟ پھر سے بھول گئے۔ یاداشت کی
لائبریری میں جھا نکتے ہوئے کیا؟۔ آج تمہارا جنم دن ہے
۔ اوہ! (پیشانی پر آہستہ سے ہتھیلی مارتے ہوئے)۔ وہ مسکرا کر
لقمہ عادل کے منہ میں ڈالتے ہوئے "جنم دن مبارک
ہو۔ "عادل بھی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے "شکر ہے
مجھ کو تم جیسی ماں ملی ولیی نہیں جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر آگے
منادی کر لیتی ہیں "وہ ہلکی سی تبسم کے ساتھ کھل کرعادل کے
ر خسار پر محبت بھر اہاتھ رکھتے ہوئے چلواب مکھن لگانا بند

کھانے سے فراغت کے بعدوہ عادل کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے اپنے کام پر چلی گئی اور عادل اپنے کام پر۔
چلتے چلتے عادل اپنے آپ سے مخاطب ہو کر''چل عادل آج
کہیں اور چل پھر کر قسمت آزماتے ہیں'' اور پھر نئے ولو ہے اور نئی امید کے ساتھ آوزیں لگا تاہو اایک طرف چل دیا۔

## به د نیاهماری نهیس

## قيصرعباس

آخر شب کے ہم سفر قمر ونجوم آ فتاب کے نور میں گم ہوتے ہوتے ہو گئے رات بھر سے سوئے ہوئے پر ندوں کی بھی آ کھ کھل گئی جن کے نغمات سے سال بندھ گیاجوں جوں اند هير احِصَّنے لگا،اجالا ہونے لگا کئی بند غنچے واہونے لگے کملائے ہوئے پھول مسکرانے لگے ڈالیاں جھومنے لگیں صبا بے قرار ہو گئی ڈوباہواسورج پھرسے افق پر سرخ غازہ کرتے ہوئے ابھرنے لگاجس کی کرنے بکھرنے لگیں سستی کے مارے بڑے ہوؤں کو جگانے لگیں عادل ان سے بچنے کے لیے لحاف اوڑھنے لگاتواس کمچے محبت بھرے جذبات سے معمورایک ملیٹھی سی لے کی طرح آوازاس کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی داخل ہوئی" چانداگر سورج سے پر دہ کرے گاتو تاریکیوں میں دھکے کھائے گا (بنتے ہوئے) اٹھومیرے جیون کی کرن منه ہاتھ دھو کر ناشتہ کرلو۔ لحاف اتار کر مسكراہٹوں كاتبادلہ كرتے ہوئے عادل انگڑائى ليتے ہوئے اٹھا اوراٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ عادل کی عمر قریباً چو دہ برس تھی والد جاربرس پہلے اس کو اور

ماهنامه داستان دل ساهيوال

ر بوڑیاں لے لوار بوڑیاں! خالص دلیں تھی سے تیار کر دہ ر پوڑیاں! چکوال شہر کی مشہور رپوڑیاں!جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا!!۔ جب بھی کوئی لڑ کا اس سے رپوڑیاں لینے آ تا تھا تووہ اس کے سامنے اپنی رپوڑیوں کی تعریف کے میں

پھر تا پھرا تاوہ ایک اسکول کے سامنے جاپہنچا۔ وہاں موجو د ریڑھی والے اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے پھراس پر پھپتیاں کنے گئے مگر عادل پر ان کی باتیں صفر تھیں وہ اس قدر استغراق کے عالم میں، حسرت آمیز نگاہوں سے سکول جانے والے بچوں کو دکھنے میں مگن تھا کہ دوسری تیسری ہریات سے لا تعلق ہوا کھڑا تھا۔ جب اسکول کا گیٹ بند ہو گیا تووہ دل کے سارے ارمان سمیٹ کر، بغل میں رپوڑیوں کا تھیلا سنجالے لاری اڈہ کی سوچل پڑا۔

لاری اڈہ پر اس کی رپوڑیاں اچھی خاصی بکنے لگیں مگر بدقشمتی سے بس ڈرائیوروں، کنڈ کٹروں اور دوسرے تیسرے اڈہ ملاز مین نے اس کی رپوڑیاں چگناشر وع کر دیں۔ان مفت خوروں سے گبھر اکر اس نے لاری اڈہ جیوڑ کر شہر کے چوک

شہر کا مرکزی چوکٹریفک جام ہو جانے کی وجہ سے کھیا کھیے بھر اہوا تھا گاڑیوں کے ہارن کانوں کے پر دے بھاڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ ریڑھی والے گلاپھاڑ پھاڑ کراپنی اشیاکے دام بتاریج تھے رکشہ والے تواپینے رکشے چپوڑ چپوڑ کر، صدائیں

لگانے میں مصروف تھے اور تو اور وہ لو گوں کو ہازؤں میں سے کپڑے،اینے رکشوں کی طرف لئے جارہے تھے لوگ زبر دستی ان سے ہاتھ چھڑ الیتے تووہ پھر کپڑ لیتے تھے جب تک آد می ان سے دو تین مرتبه زبر دستی ہاتھ نه چھڑ الیتا تھاوہ نه چیوڑتے تھے اس معر کہ خیز ہنگاہے مرں آگر اس کی ہلکی و باریک آواز،اس کے حلق سے نکلی تو سہی لیکن شور ہی میں ضم ہو کررہ گئی۔ یاس ہی کھڑے دونو جو انوں میں سے ایک نے اس کی جانب دیکھ کر کہا" آہ! پیچارہ!!اس عمر میں سکول حانے کی بجائے کتنی سخت مشقت کر رہاہے "یہ سن کر دو سر ا لڑ کا فوراً بولا" پڑھ کر ہماری کو نسی نو کریاں لگ گئی ہیں ہم سے توبيرلا كھ گنابہتر ہے كچھ نہ كچھ كماتور ہاہے "اور پھروہ خود یر اور حکومت پر طنز و تفحیک کے جملے کتے ہوئے چل دیے۔ ان کی باتیں عادل کے دل پر نہ لگیں کیوں کہ ایسی باتیں اس کے لیے معمول کی ہاتیں بن چکی تھیں۔ان کے جاتے ہی ایک ریز هی والا عادل کے سریر چڑھ کر گرج کر بولا"چل ہے ہماری ریڑھیوں کے سامنے سے ہٹ اور کہیں اور جاکر چے۔ایک تو گابک نہیں آرہے ہیں دوسر اتوسامنے آکر کھڑا ہو گیاہے چل چل تیلی گلی پکڑ اور چلتا بن ور نہ ایک کان کے ینچے دوں گا"عادل بادل نخواستہ وہاں سے بھی چل پڑا۔ صبح سے دو پہر اور دو پہر سے شام ہونے کو آگئی تھی مگر عادل کاسفر تھا کہ ختم ہونے کانام ہی نہیں لے رہاتھااس کا گلاب سا

چېره، چلچلاتی د هوپ میں پھر پھر کر، شفق کی مانند سرخ ہو گیا

اكتوبر2016

تقاـ

بالآخر غروب آفتاب سے ذراسے پہلے، پرندوں کواپنے اپنے آشیانو کی طرف لوٹنا دیکھ کر اس نے بھی گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی،وہ ہاقی ماندہ رپوڑیاں ایک طرف رکھتے ہوئے تھکی تھکی سی آ واز میں بولا'' ماں آج تو بہت زوروں کی بھوک گئی ہے کیا یکایاہے؟"مال اپنے لخت جگر کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور کانیتی ہوئی آ واز میں کچھ بولی، مگر الفاظ صحیح طرح سے ادانہ کریائی۔اس نے محسوس کیا کہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے وہ دائیں جانب لڑھک جاتی ہے پھر دوبارہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔اسے اپنے جسم کا دایاں حصہ سن سامحسوس ہوا۔اس نے ایک بار پھر کوشش كركے ہكلاتے ہوئے كہا"ب\_\_\_بيا\_\_\_"! عادل لیک کرماں کی چاریائی کے پاس گیا اور روتے ہوئے" ماں!ماں کیا ہوا(روتے ہوئے)!؟"اس کی ماں کی آ تکھوں سے آنسو نکل کر چیرے پر تیریڑے اور پھر اسے لکاخت جسم میں شدید جھٹکے لگنے لگے۔ بید دیکھ کرعادل کی چیثم سے بہتے اشکوں کی روانی میں جوش در آیا۔ دل در دسے بھر آیا آواز گند ھی سی گئی لفظوں کے لہجے سے درد کی شدت کا پتا ملنے لگا ماں کے آنسویو نجھتے ہوئے"ماں۔۔۔! بتاؤناں کیاہوا

اس باراس کی ماں نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کیتے ہوئے کہا کہ اس کے جسم کا دایاں حصہ بل کل کام نہیں کر رہاہے

ماههنامه داستان دل ساهيوال

اس کے ساتھ ہی اس کی آئھوں سے آنسو کی ندیاں رواں ہو
گئیں۔ عادل فرطِ جذبات سے اشک گراتاماں کاہاتھ پکڑ کر،

بوسہ لیتے ہوئے" ماں تو فکر نہ کر میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آیا

یہ کہ کروہ صندوق سے روپے اٹھا کر باہر چلا گیا۔
عادل:ڈاکٹر صاحب!ڈاکٹر صاحب!!ایک بار میرے ساتھ
چل کر میری ماں کی طبیت دیکھ دویتا نہیں انہیں اچانک سے
چل کر میری ماں کی طبیت دیکھ دویتا نہیں انہیں اچانک سے
کیا ہو گیا ہے وہ ٹھیک طرح سے پچھ بول بھی نہیں پارہی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب اس کی طرف دیکھ کر: میری فیس؟
عادل ڈاکٹر صاحب کو ان کی فیس دیتے ہوئے آپ بس جلدی
عادل ڈاکٹر صاحب کو ان کی فیس دیتے ہوئے آپ بس جلدی

طبیعت دیکھنے کے بعد، ڈاکٹر نے ہدایات دیں اور پھر رایک
کاغذ پر چندادویات کے نام کھ کر دیتے ہوئے باہر آکر کہا کہ
تمہاری ماں کو فالح ہو گیاہے لیکن گھبر انے کی کوئی بات نہیں
ہے میں نے جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں انھیں ہمارے میڈیکل
سٹور سے جاکر لے آنا اور وقت پر دیتے رہنا انشا اللہ جلد
شمیک ہو جائیں گی"۔ یہ کہ کر ڈاکٹر صاحب کلینک کی طرف
چل دیے اور عادل میڈیکل سٹور کی جانب۔

عادل میڈیکل سٹورسے ادویات لے کر اور باقی روپوں سے ہوٹل سے کھاناخرید کر گھر آگیا۔

گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سامان چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گر پڑا۔ سکتے کاساعالم چھا گیاد بکھتا کیا ہے کہ چادر مال کے چہرے سے ہٹی ہوئی ہے اور آئکھیں کھلی ہوئییں مگر پتھر ائی

# http://paksociety.com http

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-











باكسوسائٹئىڈاٹكام

محبتوں کی تلاش تھی چھر ادر بدر ہوئے یاوں لہولہان نکلاجب ذات کی مستی سے تلاش محبت میں کگڑوں میں بٹی مری ذات آئکھوں میں نمی کی برسات و هل گیا اسی کے خیالی پیکر سانچے میں سهی اذیت ذات نفی کی مگن ر ہامحبت میں ہجر سے بے خبر اذیت سے بے پروا آياجب ونت جدائي

یڑیں ہیں گر دن دائیں جانب ڈھلکی ہوئی ہے۔ نز دیک پہنچ کر لرزتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ بڑھا کر،اس نے ماں کی سانسوں کو دیکھا۔ پھر اضطراب کے عالم میں اس کے سینے پر ہے، ہاتھ اٹھا کر نبض دیکھی نبض دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیچ کی صورت میں لفظ"ماں" نکلااور اس کے ساتھ ہی اس کے قفس عضری سے اس کی روح نکل کر، عالم آب و گل سے عالم ارواح کی طرف پر واز کر گئی۔۔۔ چیچ کی آواز سن کر، یاس پڑوس کے لوگ ان کے گھر میں جمع ہو گئے اور ان کی اس پر اسر ار موت پر چپہ مگو ئیاں کرنے لگے ۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اندر داخل ہوئی اور عالم حیرت سے یو چھنے لگی"کیا ہواہے ؟۔۔۔؟۔۔۔؟ "'عتیقہ اور اس کے بیٹے اب ہم میں نہیں رہے۔۔۔!"اشک آنچل سے صاف كرتے ہوئے جو اباكسى عورت كى آواز آئى۔ بال۔۔!اشارہ يا کر سرعت سے لاشوں کی طرف بڑھتے ہوئے رروتی بین كرتى بيركهتى ان كى چاريائى سے ليٹ گئى" پيچارى بيگم صاحبه سے بار ہافشمیں کھا کھا کر کہتی رہی میں نے چوری نہیں کی میں نے چوری نہیں کی۔۔۔۔یربیگم صاحبه ....!بائے اس کا شک نگلیا معصوموں كو\_\_!مجرم توبالال كه اسكى اپني لا دُلي تقى\_\_\_! 

فاطمه عبرالخالق

تھے اس کے بیر الفاظ

You are unwanted in the

اكتوبر2016

world.





# سكھ اور ہندو

## محمد عتيق الرحمن

۔ سر دار کپور سنگھ بانی پاکستان محمد علی جنالئے کی دوراندیثی کے وہ الفاظ جو ساچی ساکھی ایڈیشن دوم کے صفحہ نمبر 144 کے حاشیہ میں درج ہیں بیان کرتے ہیں "1947ء ماہ اگست کے شروع میں پاکستان کے بانی مسٹر جناح د ہلی میں اپنے ایک سکھ دوست سر دار بہادر سر سوبھاسنگھ سے ملنے کے لئے گئے او دوران گفتگو کہا:۔ 'سکھوں نے ایناراج نہ لے کربڑی بھاری غلطی کی ہے۔'سر سوبھاسٹکھ نے جو اہا کہا'ہم نے ہند وؤں پر اعتبار کر کے اور ان سے اپنی قسمت جوڑ کر اچھاہی کیاہے۔ ہندو ہمارے ساتھ دھو کہ یااحسان فراموشی نہیں کریں گے 'مسٹر جناح نے جواب میں کہا کہ " Sardar Bahadur, you know taht Hindu only as your co-slave; Now, you will know, the real Hindu when he becomes your masters and you become his slave. "" سر دار بهادر - تم نے ہندو کو ابھی اپنے ساتھ

بچھلے دنوں جب مقبوضہ جموں وکشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کو بھارت سے آزادی کے نعرے لگاتے دیکھاتو عام پاکستانیوں کی طرح اچینجانہیں ہوا۔ کشمیری قیام پاکستان سے قبل ہی یا کستان کے ساتھ الحاق کر چکے تھے لیکن سکھ کمیو نٹی نے ہندوؤں کاساتھ دے کر اپنے اوپر ظلم کیاجس کوانہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد محسوس کرلیا تھا۔رسالہ سنت سیاہی امرت سر (جون 1948ء) میں پنجاب کی تقسیم کے متعلق لکھاہے کہ" یا کشان کے مطالبہ کو لنگڑ اکرنے کی غرض سے شرومنی اکالی دل نے آزاد پنجاب اور سکھ سٹیٹ کا مطالبہ کیا۔۔۔ سکھوں نے مشرقی پنجاب کو یا کتان سے الگ کر کے ہند میں شامل کرنے کے لئے اسمبلی میں اس بات کے حق میں فیصلہ دیا۔ جس میں پاکستان کی سر حد د ، بلی بر ہونے کی بجائے وا گہہ مقرر ہوئی "پنجاب وغیرہ کی تقسیم سے جہاں یا کستان کو نقصان پہنچاوہیں سکھوں کی ٹانگیں بھی اسی تقسیم نے توڑ دیں جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا

اكتوبر2016



کہ "مسلمان توصرف اپناتحفظ چاہتے ہیں کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد تمام حکومت کی طاقت ہندوؤں کے ہاتھ آنے کے بعد مسلمانوں کاوہی حشر نہ ہو جو سپین کی غرناطہ کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ہواتھا۔ جبکہ سپین ملک میں سے سب مسلمان یاتو جلاو طن کر دیئے گئے تھے یاعیسائی بنالئے گئے تھے" پیرایک واضح حقیقت ہے مسلمانوں کے ایک الگوطن حاصل کرنے کامقصد اپناتحفظ تھا۔ کسی بھی مسلمان کے ذہن کے کسی بھی کونے میں بیربات ہر گزنہ تھی کہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو اپناغلام بنایا جائے گااوراس کی ثقافت، مذہبی اقداریا تاریخ کو مسل دیاجائیگا ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں سکھ کمیو نٹی،عیسائی کمیو نٹی ودیگر اقلیتی مٰداہب کے ماننے والے بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی ثقافت، مذہب اور تاریخ کے مطابق عمل پیرا ہیں اور ان کی عبادت گاہیں مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی محفوظ ومامون ہیں۔ جبکہ بھارت میں مسلمانوں کو توایک طرف رکھئے سکھوں کی عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں ہیں جس کی مثال سکھوں کے مقد س ترین مقام گولڈن ٹیمپل کی ہے جسے جون 1984ء میں آپریشن بلیوسٹار کے ذریعے شدید ترین نشانہ بنایا گیااور اس کی بے حرمتی کی گئی اور جانی نقصان اس کے علاوہ تھا۔اس کاسکھوں کوشدید صدمہ پہنچایہی وجہہ ہے کہ چار ماہ بعد ہی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اس کے سکھ محافظوں نے قتل کر دیا۔ جس کے بعد سکھ مخالف مظاہرے اور پر تشد دواقعات ہوئے جس میں انسانی حقوق

غلامی کی حالت میں دیکھاہے۔اب تم کوہندوؤں کی اصل ذہنیت کاپت چلے گا جبکہ وہ تمہارا آ قاہو گااور تم اس کے غلام "بانی پاکستان ؒ کے الفاظ کی تصدیق سر دار آتماسکھ ایم۔ایل ۔اے کیور تھلہ نے مند چہ ذیل الفاظ میں کی"اصل بات یہ ہے کہ ہندوذ ہنیت اور تعصب کا نقشہ سکھوں نے 1947ء کے بعد ہی دیکھا،۔ وہ ہندوجب غلام تھاتوبڑا تابعد ارتھا۔جو ہمیشہ سکھوں کی برتری اور فوقیت کوتسلیم کرتا تھا۔ حکومت کی طاقت ملتے ہی یکدم بدل گیا۔خود کو بھارت کا حاکم اور بإد شاه اور سکھوں کو اپنی رعیت اور غلام کہنے لگ پڑا۔اس کے دل میں ہندومذہب پھیلانے کا جذبہ بڑھا۔ اس نے تعصب کے ماتحت سکھوں کو ہر لحاظ سے انکی ہمت پیت کرنے کے لئے انہیں" دوبیل"بنانے کی غرض سے قشم قشم کے ہتھکنڈے استعال کرناشر وع کر دیئے۔اس کے دل میں تھا کہ جس طرح ہندوؤں نے ہندوستان سے پیداشدہ بدھ د هرم اور جین د هرم کوختم کر دیا تھا۔اسی طرح سکھ د هرم کو بھی ختم کر دیاجائے گا۔۔۔ بہ تھی ہندوذ ہنیت کی اور ہندوتعصب کی سوچ اور پلا ننگ (گورودوارہ گزٹ 1981)"توسیم برصغیر کے بعدالیی مثالیں بھی سیکولر بھارت میں ملتی ہیں جب کسی محکمہ میں کو ئی سکھ ملاز مت حاصل کرنے کے خیال سے گیاتوہند وافسر نے سکھ کے سریر کیس (بال) ہونے کی بنایر نوکری دینے سے انکار کر دیا۔ سر دار کیور سنگھ جی ڈاکٹر محمد اقبال ؒ کے ساتھ 1928ء یا 1929ء میں ہوئی ذاتی بات چیت کے متعلق بیان کرتے ہیں

اكتوبر2016



بن گئی ہے اس وقت جو نعرے ان کے کانوں میں بڑے وہ اس قشم کے تھے جو 1951ء کے دورانیے کے رسالوں ، اخباروں اور دیگر بھارتی پنجاب کی کتابوں میں ملتے ہیں ۔'کڑا کچھتے کریان۔ بھجوانہاں نوں یا کتان ''ہندی ،ہندو،ہندوستان۔نہ رہے سکھ نہ رہے مسلمان ''کڑا جُوڑاراویوں پار 'اور 'ہندونے لاکاراہے۔ یہ پنجاب ہماراہے'ان نعروں سے بھارتی سکھوں کی ہے بہی ، ہے کسی اور مجبوری واضح ہوتی ہے۔مسلمان جو آگ وخون کادر یاعبور کر کے پاکستان پہنچے اور جو دیگر مذاہب کے ماننے والے پاکستان میں تھے وہ کسی نہ کسی طرح کانٹے سے لے کر ایٹم بم تک کاسفر طے کرتے رہے جس میں انہیں سازشی عناصر سمیت آستین کے سانیوں سے بھی واسطہ بڑرہاہے ۔ آج بھی اگر یا کستان میں کسی اقلیت پر زیاد تی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسلمان اس اقلیت کی دادرسی کے لئے آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نکانہ شہر میں سکھوں کا گر دوارہ اسی شان سے کھٹر اہے اور بھارتی سکھوں سمیت پوری د نیاہے سکھ اپنی عبادت گاہ میں بغیر کسی خوف وخطرے کے آتے ہیں۔مسلمانوں کایا کستان ایک امن پیند ملک ہے جس میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو ظلم وستم کانشانہ بناناریاستی شیوانہیں اور نہ ہی یہاں گولڈن ٹیمیل جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ بھارتی سکھ اس وقت تحریک خالصتان کے لئے پھرسے جدوجہد کررہے ہیں۔جہال کشمیری پچھلے ایک ماہ سے زائد بھارتی جبر واستبداد

کی تنظیموں کے مطابق قتل ہونے والے سکھوں کی تعداد 10 سے 17 ہزار کے در میان ہے۔ حالت یہ تھی کہ نالیاں اور گٹر بند ہو گئے اور جب کھولے گئے تو سکھوں کی لاشوں سے اٹے پڑے تھے۔ ہند وبلوائیوں نے مبینہ سر کاری سريرستي ميں سکھوں کا قتل عام کيا۔ تقسیم برصغیر کے وقت مسلمانوں پر جو ظلم وستم ہندوؤں کے ساتھ سکھوں نے کیااس کی مثال شاید ہی بر صغیر کی تاریخ میں کہیں ملے۔ سکھوں نے شہروں، دیہاتوں، گلیوں اور بازاروں میں خون مسلم سے ہولی کھیلی اور مسلمانوں کا بے پناہ خون بہایا۔ان کی طرف سے پاکستان مر دہ باد کے نعرے لگائے گئے اور کریا نیں لہر الہر اکر مسلمانوں کو ڈرایا گیا۔ جان بوجھ کر کا نگرسی قیادت نے سکھ لیڈر ماسٹر تاراسکھ کو مسلم قوم کے خلاف انتشار پھیلانے میں لگادیاجس سے عام سکھ اور مسلمان شدید متاثر ہوئے۔ سکھ ودوان رسالہ پریت لڑی می 1966ء میں لکھتے ہیں کہ'' بٹوارے کے وقت خواہ کوئی بھی سبب تھا۔ بے گناہ مسلمان آ دمیوں،عور توں اور بچوں پر كريان الهاناسكھي شان كے مطابق نہيں تھا۔ "اسي سلسله ميں سکھ مذہب کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے لکھاہے "سکھ کی كريان مستورات، يج، بوڙھ پر نہيں اٹھے گی۔ بے ہتھيار دشمن پراس کااستعال جائز نہیں۔"مسلمانوں کے کشت وخون اور قتل وغارت کے بعد جب سکھوں نے بھارت میں نظر دوڑائی تومحسوس ہوا کہ وہ ہندوسیاست کی دلدل میں کچنس چکے ہیں اور عجیب قشم کی بے بسی ولا جاری ان کا مقدر

اكتوبر2016



اب آسان کے آگے نہ ماتھ کھیلانا زمیں کے حسن کی خود پاسبان ہے مٹی کہیں گلاب سے چہروں کوروند ڈالا ہے کہیں یہ مال کی طرح مہربان ہے مٹی کوئی بھی آئے سکندر ہویا قلندر ہو ہر اک کے واسطے جائے امان ہے مٹی زمانه چھین سکاہے نہ اس کی شادابی اُسی طرح سے ابھی تک جوان ہے مٹی کوئی بھی آ کے یہاں سے کہیں نہیں جاتا عجیب جادو بھری داستان ہے مٹی نکل کے اس سے میں باہر قدم نہ رکھوں گا مری زمین میر ا آسان ہے مٹی خموش ہو گئے وہ ساز وہ جلال و جمال اب اُن د نول کی فقط ترجمان ہے مٹی جو آسان سے نیچ قدم نہ رکھتے تھے اب اُن ستاروں کا نام ونشان ہے مٹی قدم قدم یه بهان بستیان بین پھولوں کی حسین لو گول کی اک ایسی کان ہے مٹی کسی کے دور کے جلوؤں سے مجھ کو کیالینا و کھی دلوں کی ازل سے زبان ہے مٹی کھلا ہواہے ہر اک کے لئے بیہ دروازہ ہومیسہمان کوئی میزبان قارى زوہيب سعو دى عرب نيو كيمپ

کے سامنے سیسیہ پلائی دیوار بن کر کھڑ ہے ہو چکے ہیں وہیں سکھ کمیو نٹی کا خالصتان کی تحریک میں جوش دولو لے کے ساتھ کھڑ ہے ہونااس بات کی امید دلا تاہے کہ بھارتی ظلم وستم کے دن تھوڑ ہے ہیں۔اس بار سکھوں کو ہند و چانکیہ کی مکاری سے ہوشیار رہتے ہوئے تقسیم برصغیر کے وقت کی دھو کہ دہی اور گولڈن ٹیمیل پر ہوئے حملے سمیت دیگر مظالم کوسامنے رکھتے ہوئے اس باراپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے

ختمشد

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی

ہر

ا بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بوپر! چمن اور بھی' آشیاں اور بھی ہیں توشاہین ہے پر واز ہے کام تیر ا تر ہے سامنے آسماں اور بھی ہیں (اقبال) آمنہ رشید . . پیر محل

اكتوبر2016





بھی چیوٹی سی تھی میں نے چوہدری صاحب سے خواہش کی کہ میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو چوہدری صاحب نے کہا جیسے تمھاری مرضی، میں نے مال سے اجازت لی اور چیوٹی صاحبہ کے ساتھ اپنی بہن کو لے کر شہر آگیا۔وقت گزر تار ہااور چیوٹی صاحبہ مجھ سے فری ہوتی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی حیوٹی صاحبہ سے دور رہنے کی مگر چھوٹی صاحبہ اتناہی قیریب آتی گئی میں جانتا تھامیری اتنی او قات ہی نہیں ہے مگر چیوٹی صاحب مجھے مجبور کرتی جارہی تھی۔ چپوٹی صاحبہ کالج میں بھی ساتھ لے جاتی تھی اور میر ا خرجه بھی ساراوہ کرتی میں توبیہ سمجھتار ہا کہ جیموٹی صاحبہ ہمارے حالات کی وجہ سے مجھ سے ہمدر دی کرتی ہے مگر اک دن حقیقت سامنے آگئی۔ چیوٹی صاحبے نے کہا کہ طارق میں تم سے پیار کرتی ہوں۔تم ہی میر اسب کچھ ہو۔ میں نے جب سٰاتومیر اسر چکرنے لگا۔ میں نے حچوٹی صاحبہ کی طرف غصے سے دیکھااور وہاں سے چلا آیایارٹی ایک ہوٹل میں تھی

## یبار عبادت ہے

ندىم عباس ڈھکو

03225494228

ا بھی سازش کاموسم ہے ابھی تم عشق مت کرنا یہاں آند ھی کاچر جاہے ابھی تم ریت جیسے ہو طارق جلدی کروچو ہد دری صاحب ہماراانتظار کررہے ہیں۔ آج صبح صبح ہی چوہدری صاحب کا پیغام مل گیاتھا۔ جبکہ پہلے تبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کے خیر ہو۔ چوہدری صاحب سے ملنے کے بعد معلوم ہو کہ چوہدری صاحب شہر جیوٹی بیٹی کے ساتھ مجھے پہجرہے ہیں۔ چیوٹی صاحبه شهرمیں تعلیم حاصل کررہی تھی اور وہاں اپنامکان تھا ۔ چپوٹی صاحبہ وہاں اکیلی ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی بازار سے سوداسلف لے کر آنے کا بھی مسلہ تھا۔ اس لے چوہدری صاحب مجھے ان کے ساتھ بھیج رہے تھے۔اور میں چوہدری صاحب کے ہاں ملاز مت کرتا ہوں۔ کیونکہ میرے والد فوت ہو گے تھے اس لیے میں نے مڈل تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم جیوڑ دی تھی۔ مجھے گھر کا نظام بھی جلانا تھا کیونکه میر اکوئی اور بھائی تو تھانہیں صرف ایک بہن تھی وہ

اكتوبر2016



،، پہلیٹر میں اسے اس کے روم میں دے کر وآپس اینے روم میں آگیا۔ کافی دیررات انتظار کیا کہ چھوٹی صاحبہ جواب لے کر آئے گی مگر چھوٹی صاحبہ شاہد سوگی ہومیں بھی سو گیا۔ صبح چیوٹی صاحبہ خود مجھے اٹھانے آئی جبکہ پہلے ملازم آتے تھے ۔ چیوٹی صاحبہ کیابات ہے ابھی سونے دو کچھ دیر ارہے پہلی بات توبیہ کہ تم ہیہ حچوٹی صاحبہ کالفظ ختم کر واور اٹھو آپ سے باتیں کرنی ہیں کچھ پھر ابو بھی آج آنے والے ہیں شاہدتم کو وآپس لے جائیں۔ میں جلدی سے اٹھااور فیرش ہوا پھر کھانا کھایااور پھر چھوٹی صاحبے کہا کہ بازار جاناہے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ چیوٹی صاحبہ خیریت توہے پھر چیوٹی صاحبہ میر ا نام کرن ہے اور آج کے بعدتم مجھے میرے نام سے ہی پکارو گے۔اوکے ٹھیک ہے جی کرن۔ پھر ہم بازار کی طرف چل یڑھے آج ہم دونوں پیدل ہی بازار جارہے تھے۔ کرن نے کہامجھے وعدہ منظور ہے۔اگر تم اس میں ہی خوش ہو تواور میں تم کوموبائل لے دیتی ہوں تم نے گاؤں میں رہے کر مجھ سے بات کرنی ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی کھیتوں کامسلہ ہے جس کی وجہ سے ابو آپ کو لینے آرہے ہیں اور مجھے ملنے بھی۔اور گاؤں میں جا کر مجھے بھول مت جانااور میں بھی ہر ہفتے کوشش کروں گی کہ گاؤں آ جایا کروں۔اور ہاں پلیز اپناخیال ر کھنا آئی لویو جان طارق، آئی لویوٹو کرن، کرن تم بھی مجھے بھول مت جانا۔ ارے بیہ بات دل سے نکال دو کہ کرن تم کو بھول جائے گی۔ میں تم کو بجین سے چاہتی ہوں۔ مگریہلے اس

۔ چیوٹی صاحبہ بھی میرے کچیے ہی آگئی۔ چیوٹی صاحبہ قسم اٹھانے لگی کہ اگرتم نے میرے پیار کو قبول نہ کیاتو میں اپنی جان دے دوں گئی۔ جس کے ذمے دارتم ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ کہ چیوٹی صاحبہ حقیقت میں کچھ نہ کرلیں میں نے ایک تحرير مخضرسي لکھي جوپوں تھي: خود کی فطرت کوبدلہ ہے تمہیں اپنا بنانے کے لیے ندیم کروگے یاد صدیوں تک کسی نے دل سے جاہاتھا ،، چھوٹی صاحبہ میں اس قابل تونہیں تھاجس قابل آپنے سمجھامیری او قات اتنی نہیں کہ میں تم سے پیار کروں اور ہم تبھی ایک نہیں ہوسکتے۔ تمھاری منزل اور ہے میری منزل اور ہے تو ہم پھراس رائے پر کیوں چلیں جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ میں تم سے پیار کر تاہوں مگر میری او قات اتنی نہیں که زبان سے اقرار کروں اس لیے کاغذیر تحریر لکھ رہاہوں آپکوایک وعده کرنامو گاکه آپشادی وہاں کروگی جہاں آپ کے والدین جاہے ئے گے ءں۔اگر تم وعدہ کروتو میں آپ کے ساتھ اس راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔اور ہمھاری محبت یا کیزہ ہو گی۔ ہم اس محبت کے لفظ کوبدنام نہیں کریں گے ءں۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ اگرتم میرے لیے جان دے سکتی ہو تومیرے لیے اس زندگی کو قربان بھی کر سکتی ہو۔ آگے آپ بہتر سوچ رکھتی ہو۔۔۔بدنصیب طارق مت کھولنامیری قسمت کی کتابوں کومیرے دوست ہر اُس شخص نے ول د کھیاہے جس یہ ہم ناز کرتے تھے ماهنامه داستان دل ساهيوال

ویسے بھی کرن کیسامنے میری حیثیت ہی کیا تھی۔بس دل یا گل تھاجو کرن کو چاہنے لگ پڑھا تھا کرن سے بے حدمجھے پیار تھا مگر میں جزباتی نہیں ہو ناچا ہتا تھا کہ میری بہن اور میری والده کی زندگی میری وجہ سے عذاب بنے۔ پیار توہمشہ قربانی مانگتاہے اور مجھے بھی پیار میں قربانی دینی تھی۔اپنی خوشی کے لیے نہیں تو کم از کم دوسروں کی خوشیوں کیلے دینی چاہے کرن سے یہ بھی کہا کہ تم کہو تو میں تمھارے ساتھ بھاگنے کو بھی تیار ہوں مگر میں چوہدری صاحب کی عزت کو خاك میں نہیں ملانا چاہتا تھا مجھے پیۃ تھا کہ اگر آج میں کرن کو لے جاؤں گاتو کل کو کوئی میرے ساتھ ایساکرئے گا۔ کرن ہر وقت فون پر روتی کہ طارق میں مر جاؤں گی تنہاہو کر تمھارے بغیر ادھوری ہوں۔ میں کسی دوسرے کاسوچ بھی نہیں سکتی بس تم میری زندگی ہومیں تمھاری بن کر جینا جاہتی ہوں۔ میں تمھارے بغیر بکھر جاؤں گی۔ تم میری زندگی بن چکے ہو۔ میں تم سے دور تبھی نہیں ہوسکتی کرن جذباتی ہو جاتی جب کرن کومیں وعدہ یاد ولا تاتو کرن پھر روناشر وع کر دیتی اور اداس ہو جاتی۔ دن گزرتے گئے اور کرن کی تعلیم مکمل ہو گی۔اب کرن گاؤں میں ہی رہتی تھی۔گھر میں کرن کی شادی کی تیاریاں تھی۔ کرن ہر وقت پریثان رہتی میں جب بھی چوہدری صاحب کے گھر جاتا توسب سے یہ ہی سنتا کہ کرن نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے میں نے فون پر بھی کئی د فعہ سمجهایا که تم ایسانه کیا کرونه وه ٹال دیتی که مجھے بھوک ہی

لیے اظہار نہیں کریائی کہ کوئی صبح ٹائم نہیں ملا۔اور اس بار جب مجھے معلوم ہوا کہ تم ہمارے ہاں ملازمت کررہے ہو تو میں نے ہی ابو کو کہا کہ یہاں کوئی ملازم بھجو۔ میں تم کو جنون کی حد تک چاہتی ہوں۔ پیار عبادت ہے تجارت نہیں اور ہمشہ تمهاری عبادت کرول گی کیونکه تم میر اپیار ہو،میر اعشق ہو ،میر اجنون ہو،اتنے میں دو کان آگئی کرن نے مجھے موبائل لے کر دیااور بھی کافی ساری شاینگ کروائی ہم وآپس آئے تو توچوہدری صاحب آ چکے تھے۔ چوہدری صاحب نے کرن ہے کہا کہ بیٹا گاڑی پر چلی جاتی مگر کرن سے کہا کہ میر امیر ا دل چلنے کو کررہاتھا۔ کچھ دیرچو ہدری صاحب سے ادھڑ ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر شام کومیں چوہدری صاحب کے ساتھ وآپس گاؤں آگیا۔ رات کو کرن سے بات ہوتی رہی کرن ہانکر تیہوئے ساتھ رور ہی تھی میں بھی بہت اداس تھا گاؤں میں میر ادل ہی نہیں لگ رہاتھا۔ سارادن کھیتوں میڈ کام کر تارات کو تھوڑی سی کرن سے بات کر تا اور جلدی سو جاتا کیونکہ دن کو کام کر کے تھا ہوا ہو تا تھا۔وقت گزر تا گیا لور کرن کی تعلیم مکمل ہونے میں اک سال باقی رہے گیاتھا اور کرن کے گھراس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ کرن روز مجھ سے کہتی کہ تم ایک بار کہو میں گھر والوں سے بات کرتی ہوں مگر میں ہر روزروک دیتا کیونکہ ذلیل وخوار نہیں ہونا چاہتا تھا۔میری والدہ پہلے ہی بیار رہتی تھی اس لیے میں کوئی کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے میری ماں کو صدمہ ملتا

اكتوبر2016



تے اور بے حدر حم دل انسان تھے مجھے ہوش آیاتوسامنے کرن کھڑی تھی اور میری بہن کرن کے گلے لگ کے رور ہی تھی ڈاکٹر نے رو کا تھازیادہ باتیں مریض سے نہیں کرنی تھی کرن نے حال یو جھا کہ کسیے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا که ٹھیک ہوں اتنے میں نرس آگئی اور اس نے مجھے انجکشن لگایا۔ اور میں بے ہوش ہو گیا پھر کوئی ہوش مجھے نہ رہا۔ جب ہوش آیاتوخو د کو دیکھ کر جیران رہے گیا۔ کیونکہ میر ا آدھا یاؤں کاٹ دیا گیا تھا۔اف الله میرے توہوش ہی اڑ گئے میری بیہ حالت میر اسر چکرنے لگامیں معذور ہو گیا۔اب میرے گھر کاخرچ کیسے چلے گا۔ کون میری بہن کاخیال کرئے گا۔ کون کون کون حد۔ بنے گامسیا؟ یہ سوچ سوچتے سوچتے مراسر چکراناشر وع ہو گیا۔اور میں اک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔اف اللّٰہ میری ماں نے روروکے براحال کرلیا تھا۔ کرن کا بھی یہ ہی حال تھا۔میری بہن توالیسے تھی جیسے ابھی سانس لینا چیوڑ دے گی۔ چو دھری صاحب اپنی جگہ پریثان تھے۔ کچھ دن ہیتال رہنے کے بعد گھر لے آئے مجھے۔ چو دھری صاحب نے کہا کہ طارق ہمارے ساتھ رہے گاساتھ میں اس کی ماں اور بہن بھی۔ چو د ھری صاحب کی محبت دیکھ کریقین بھی نہیں ہو تا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے انسان ہیں ۔ میں چو د هری صاحب کے اعتبار کو کیسے ٹھیس پہنچا سکتا تھا۔ ویسے بھی اب تو کوئی بھی راہ نہیں تھاجو مجھے کرن سے ملا دے۔لاز می تو نہیں کہ جس سے ہم پیار کرتے ہوں وہ ہی

نہیں لگتی۔ کرن نے کہامیں مر حاؤں گی مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گئی۔ بیہ س کرمیں کانپ ساجاتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہاتھا کہ میں کیا کروں نہ اسے یانے کا حوصلہ نہ ہی کھونے کی ہمت تھی۔اب تو مجھ سے کام بھی نہیں ہو تا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے کلہاڑی میرے یاؤں پرلگ گئی جس کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا۔میری بہن اور ماں دونوں پریشان تھی۔میری حالت بھی مرنے والی ہوئی تھی۔بروقت خون چاہئے تھاچو ہدری صاحب اپنی گاڑی میں مجھے ہیبتال لے گئے۔ پیچھے کرن بھی آگئی ڈاکٹرنے کہا کہ جلدی سے خون کا بندوبست کروورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میری مال اور بهن چو مدری صاحب کو در مند ااپیل کرر ہی تھی کہ چاہئے ہماری جان لے لو مگر طارق کو بچالو۔ کرن میری ماں اور بہن کو حوصلہ دے رہی تھی۔ چوہدری صاحب نے گھر فون کیااور کہا کہ سب نو کروں کو کہو کہ ہیتال جلدی آئیں۔طارق کوخون کی ضرورت ہے چوہدری صاحب نے دوائی لینے گئے کرن نے خون چیک کروایاتوکرن کاخون میرے ساتھ مل گیا۔ کرن نے بوتل خون کی دے دی۔ چود هری صاحب نے کہا کے کرن تم نے باپ کی عزت رکھ لی ہے۔ میں بتاتا چلوں کے چو دھری صاحب ایک نیک انسان تھے۔ بے حدییار اور محبت کرنے والے تھے وہ مجھے نو کر نہی سمجھتے ہیں ملکے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔مجھے کیاسب نو کروں کے ساتھ اور اخلاق سے پیش آ

اكتوبر2016



اشارے پر جان تک وار دیتے ہیں۔ لیلی کاڈویٹہ ہلا تھااور مجنوں نے سمجھا کہ شاہد وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رو کواور مجنوں وہی کھڑ ارباتھا پہاں تک کہ ارد گر د گھاس اگ آیا تھا۔ کہاں ملتی ہے آج کے دور میں ولیم محبت خداکے لیے محبت جیسے یاک لفظ کوبدنام مت کرو۔وہ بات کہاں کی کہاں چلئی گئی ۔ خیر دوستو!! کرن نے میرے کہنے پریاس سے شادی کر لی۔اور میں نے وعدہ لیا کہ تم یاسر کواس کے بورے حق دو گئی۔شادی کے بعد چود هری صاحب نے مجھے کہا کہ تم بھی شادی کرلو۔ میں نے کہا کہ چود ھری صاحب مجھے کون رشتہ دے گا؟اس جہاں میں میرے لیے کوئی خوشی کابل نہیں ۔میرے منہ سے ایسے الفظ سن کر چود ھری صاحب کی آ تکھوں میں آنسو آ گئے۔اور چو دھری صاحب نے کہا کہ میں نے تم کو اپنا بیٹا سمجھاشا ہد ہماری خدمت میں کوئی کی رہے گئی جس وجہ سے تم ایسے بول رہے ہو۔ چو د هری صاحب سے لیٹ کر رونے لگ گیامیرے آنسو تھے کہ رو کنے کانام بھی نہیں لے رہے تھے۔ چود ھری صاحب کی بھی الیں ہی حالت تھی۔ چو دھری صاحب نے اپنی جھوٹی بٹی کار شته مجھے دینے کااسی وقت اعلان کر دیا۔ میں حیران چود هری صاحب کے منہ کی طرف دیکھے جارہاتھا۔وہ رہے قسمت کس موڑیر لا کر کھڑا کر دیاتم نے مجھے میں اس ریشتے سے پریشان تھاکرن نے کہا کہ تم شادی کرلومیری بہن سے۔محبت کیا کمال کرتی ہے یہ یا کیزہ جس دل میں ہوتی ہے

ہماراہمسفر ہو محبت عبادت ہے تعبارت نہیں ہے۔ سچی محبت وہ ہی کر تاہیں جو کبھی بھی کسی کی خوشیوں کا قاتل نہیں بنتے وہ خود توبر باد ہو جاتے ہیں مگر کسی دوسرے کی زندگی کوبر باد ہر گزنہیں کرتے۔وہ صرف اپنے محبوب خوشی نہیں بلکہ اس سے جوڑے ہوئے لو گوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔وہ جو سیحی محبت کرتے ہیں وہ اس کو تجارت نہیں بلکہ اس کی دل و جان سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ چر ہے سر عام نہیں کرتے وہ لوگ محبت کو بدنام نہیں کرتے۔ بشر طیکہ محبت سچی ہو۔ مگر افسوس کہ آج کے دور میں سیجی محت کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ آج کے دور میں کوئی بھی کسی سے سچاپیار نہیں کر تا۔ آج کی محبت نے تو محبت جیسے لفظ کو ہی بدنام کر دیا ہے۔ ہوس کو محبت کا نام دے رہے ہیں پھر بعد میں خو د بھی ذليل وخوار ہوتے ہيں اور اپنے والدين <sup>دع</sup>زيز کو بھی ذليل و خوار کرناکیا یہ آج کی محت ہے ؟کسی کو i love you کہا اور پھراس شے شادی کی ضد کر دی اگر شادی نہ ہو ئی توز ہر لینی شروع کر دی اور پھر کیاہو تاہے اپنی آخرت بھی' دنیا کے ساتھ ساتھ برباد کر لیتے ہیں۔اور زمانے میں محبوب کو بھی بدنام کر دیایہ ہے آج کی محبت۔ دوسری طرف چلیں تواد ھر شادی میں گئے تو تین 'چارسے دوستی کرلی شہر کالج فنگشن 'یارک گئے تووہاں دو' تین سے دوستی اف یار آج کے دور کا پیار ہے یا کاروبار جہاں گئے وہاں شروع۔ قارئیں کیا یہ ہے محبت؟ جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کے ایک

اكتوبر2016



تمھارے ساتھ تمھاری اولا دیتمھارے ساتھ بھی یہ ہی ہو گا۔اک باریلیزیلیزیلیزیلیز۔۔۔ایساقدم اٹھانے سے پہلے سوچ ضرورلینا۔اگر کوئی ایک بھی راہ راست پر آگیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا کھل مل گے۔۔ دوستو! کرن' طارق کی حقیقی سٹوری آپ سب کے سامنے ہے اگر یہ دونوں بھاگ کرشادی کرلیتے تو آج ان کے حالات کیاہوتے ؟ زندگی بہت خوبصورت ہے بس اس میں رنگ بھر ناسیکھ لو۔۔۔ ابھی بھی وقت ہے کوشش کر کے دیکھو کیونکہ کوشش کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کوخو شیوں سے ملامال کر دے' اور والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرئے. آمین قارئین آج کی بید داستان کیسی لگی آپنی رائے آپ فیس بک NADEEM ABBAS DHAKOO'پروپ سکت ہومجھے آپ سب کی رائے کا بے صبر ی سے انتظار رہے ندىم عباس ڈھکو چک نمبر 29/75. ڈاکنانہ L5/78. ساہیوال 0322.5494228

اسے عزت واحترام دیتی ہے۔ محبت سیحی ہو توساراز مانہ ہار جاتا ہے اور انسان خوشیوں کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ فوزیہ سے پھر چود هری صاحب نے میری شادی کروادی۔اور آج بھی چود هری صاحب ہماراخر چه برداشت کررہے ہیں۔میری بہن کی بھی کرن کے بھائی سے منگنی ہو گئی۔ ہم سب آرام کی زندگی گزاررہے ہیں۔ میری محبت کاعنوان پوچھتے ہیں لوگ دل میں کون رہتاہے نام یو چھتے ہیں لوگ حچوڑ کر چلا گیامجھ کواکیلاشہر میں کتنے میں بک گیاوہ دام پوچھتے ہیں لوگ میں سنگ دل تھا یاوہ ہر جائی اک یہی بات سرعام یو چھتے ہیں لوگ كل كياهو گامجھے خود خبر نہيں میری محبت کاانجام پوچھتے ہیں لوگ قارئین!یقین نہیں ہو تا کہ کوئی کسی کواایسے بھی عزت دیتا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا بیہ محبت کیا ہے؟ محبت مال کے روپ میں ہو تو آخرت کی نجات بن جاتی ہے محبت کے رشتوں کے ساتھ اپنے اپنے روپ ہوتے ہیں۔ ہم کوہر اک کے حقوق کا خیال رکھنا چاہے۔ آخر پر گھرسے بھاگ کر شادی کرنے والوں سے کہناچاہوں گاکہ تم کون سے وعدے نبھانے کے لیے بیرسب کرتے ہو؟؟اک باراپنے والدین کے پیاران کی عزت کے بارے سوچا؟ کل کو تم بھی والدین بنو گئے کل کو

اكتوبر2016



# انسان اور محبت زوار حسين كھوہارا

ہیں۔ان کو صرف محسوس کیاجاسکتاہے نایانہیں جاسکتا،ان جذبات کی مقدار کونہ تونایا جاسکتاہے اور نہ ہی ان پر مکمل قابویایاجاسکتاہے اس کا صرف اندازہ ہی لگایاجا سکتاہے۔ دل دریاسمندروں ڈونگے (گہرے) کون دلال دیاں جانے ہو

یہ جذبات اور احساسات انسانی فطرت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ انسان کی انفرادی قوت بر داشت پر منصر ہو تاہے کہ وہ کس حد تک ان کواینے قابومیں رکھتی ہے یہ ہر آدمی ک لئے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی زیادہ جذباتی ہوتاہے اور کوئی کم جذباتی ہو تاہے۔ ہم جسمانی ترجمانی کو دیکھ کراس کی جذبانیت کااندازه لگاتے ہیں۔ان جذبوں میں ایک جذبہ کا نام محبت بھی ہے۔ محبت ایک ایسے جذبہ کانام ہے جس میں دوسروں کی اہمیت اور قدر وقیمت اُجا گر ہوتی ہے۔اس جذبہ کاشکارآ دمی کسی دوسرے کا خیال اپنے سے زیادہ رکھتاہے جس سے وہ محبت کر تاہو۔اگریہ جذبہ صادق ہو توانسان کویہ

اكتوبر2016

اس کر ہُ ارض پر بے شار مخلو قات اپناوجو در کھتی ہیں جن کی گنتی مشکل ہی نہیں شاید ناممکن ہے۔ لیکن ان سب مخلو قات میں جو فضیلت انسان کو ملی ہے وہ کسی اور کے جھے میں نہیں آئی۔اس کواشر ف المخلو قات کہا گیاہے لیکن سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ اس فضیات اور بلند درجہ کی آخروجہ کیاہے؟ جب دوسری مخلو قات کی جانب نظر دوڑائی جائے تو پیتہ جیلتا ہے کہ ظاہری طوریرا کثر مخلو قات ایک جیسی شاہت اور بناوٹ رکھتی ہیں۔ اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ نسل انسانی کی فضیلت اس کی دانائی یعنی عقل کی وجہ سے ہے۔ لیکن شایدیہ جواب نامکمل ہے۔ وہ عوامل اور جذبات جن کا بالواسطه یابالاواسطه تعلق دل سے ہے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو اپنانائب چناہے۔ گناہ کرنے کا اختیار بھی صرف انسان اور جنات کو دیا گیاہے تا کہ ان کو آزما باجا سکے۔اگر انسان اپنی تخلیق اور وجو د کے مقصد کو سمجھ گیاتووہ اپنامقام بھی پہیان لے گا۔ انسانی جذبات واحساسات سمندر کی گہر ائی کی مانند ہوتے

پاگل کہتے ہیں لیکن یہ اس کی لذت کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو یہ ہوئی ہواس میں پیش آنے والے کو اور پریشانیوں کا بھی اپناہی مزہ ہوتا ہے لیکن اصل کا میابی تو عشق حقیقی ہی ہے جو کسی کے بس میں ہوتی ہے۔

رات سے ایک
عیب سی کشمکش
میں ہوں۔
میں ہوں۔
خواب میں بڑا ہے چین
دو یکھا ہے
بڑا ہے قرار دیکھا ہے
اور تب سے لیکر اب تک
ناقرار آیا ہے
ناقرار آیا ہے
مگروہ ہے در د
بڑی ہے در دی سے یاد آیا ہے
صباحم

قوت بر داشت، حوصله جیسی نعمتوں سے نواز تاہے۔ محبت انسان کوزندگی کے طور طریقے اور آداب زندگی سے بھی روشاس کر واتی ہے اور انسانی حالات اور طرزِ زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے۔ "نه شکوه محبت نه لب پیه گریپه زاری محبت نے زندگی کے آداب سکھادیئے طلب محبت توہر کسی کو ہوتی ہے زوار مگراس نے طالب ہونے کے طریقے بھی سکھادیۓ'' ان سب باتوں میں ایک چیز کاخیال رہے کہ جیسے زندگی کی بحمیل کے مختلف مر احل ہیں اسی طرح اس جذبہ میں بھی مختلف مراحل اور د شواریاں ہوتی ہیں۔اس جذبہ کی سب سے بڑی منزل عشق حقیقی ہے۔عشق حقیقی ایک ایسی منزل ہے جہاں پہنچ کر انسان اپنے وجو د اور اس کے بنانے والے کے بارے میں جانتاہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال 🗽 جب عشق سکھا تاہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسر ارشہنشاہی در حقیقت اس کا مقصد اس وقت ہی پوراہو تاہے جب اس کو یہ آخری منزل تک لے جایا جائے گو کہ یہ انسان کے بورے کاپورابس میں نہیں ہو تالیکن کوشش ضرور کی جاسکتی ہے اگر حذبه صادق ہو توجسمانی لذت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس جذبہ کی صداقت کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اکثر لوگ محبت کرنے والے کو

اكتوبر2016





دیکھونہ عاشر ہماری منگنی ہوگئی نہ ہی کسی نے مخالفت کی نہ ہی کوئی ظالم ساج سے میں آناسب کچھ خوشی خوشی ہو گیا اب تمہارے ماما پاپانے شادی کا کہا تو بھی میرے مام ڈیڈ ماں گئے جب کہ میں توسوچ رہی تھی کہ اب کہانی بھی میری زندگی میں کوئی لومیسٹ آئیگا میرے مام ڈیڈ اعتراض کرینگے اتن میں کوئی لومیسٹ آئیگا میرے مام ڈیڈ اعتراض کرینگے اتن حلدی شادی کرنے پر لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہواور نہ میں نے صوچا تھا اور ساری پلانگ بھی کرلی تھی کہ اگر ہمارے مان باپ کے در میان کوئی جھٹر اہوا گا تو پھر میں ڈائمسٹ باپ کے در میان کوئی جھٹر اہوا گا تو پھر میں ڈائمسٹ ریماینوں کی بسر وٹین کی طرح تم سے بھاگ کر شادی کر لو

ماہم کی باتیں سن کر عاشر نے اپناسر پکڑ لیا۔ ماہم تم پاگل ہو گئ وہ ڈائمنسٹ کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیاہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم کیوں چاہتی ہو کہ ہماری زندگی میں معیشیں اور پریشانیاں آئیں۔ موبائل اسکرین پر ماہم کانمبر دیکھ کر اسکے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ چھیل گئی۔

ماہم اسکی منگیتر تھی اور ساتھ ہی اسکی کزن اور سب سے اچھی دوست بھی تھی۔ سی پوچھو! مسز عاشہ ایک توعاشہ تم بھی بڑافضول ہولتے ہو میں ابھی ماہم لبوں مسز عاشر نہیں ابنی لگت ایک ہفتے اور بن جاؤگی!

عاشر! می عاشر پہلے تم سیر میں لبوپھ رمیں بات کرتی ہوں۔ چلواب میں لسیر لیس ہوں تم بولو کیاکام ہے؟ عاشر! تمہیں نہیں لگتا ہماری زندگی میں کوئی مسزا بھی نہیں رہا ہے۔ایک ہی نریک پر گاڑی چل رہی ہوسید ھی سید ھی نہیں لگتا کوئی ٹرن ہونہ کوئی لمپ نہیں ماہم مجھے ایسابالکل بھی نہیں لگتا اور برائے کرم تم میری پر سکون زندگی میں ذرا بھی ہلچل مچانے کی کوشش مت کرنا اور تمہیں ایسا کس وجہ سے لگ رہا ہے ذراماہم نی بی مجھے یہ بتانا پیند کر سکتی ہوں؟

اكتوبر2016



کو مجھی جاننا نہیں جانان اسے محسوس کیا جات اہے آئندہ اگر ۔

یار ماہم دن کتے سیگ افسادی سے گررہے ہیں نا آگیا۔ ہوگیا عاشر کب صبح ہوتی ہے کب شام ہو جاتی ہے۔ گھر پتہ ہی نہیں چلتاد نیاو قت کی کی کاروناروتی ہے اور ایک آپ عاشر صاحب ہیں لگتاہے کہ وقت مہیز گیاعاشر کا ہمیں کا دوست تھا وہ ابھی عاشر سے آفس میں ملنے آیا تھاسب عاشر اسے وقت کی سب رفتاری کے متعلق بتایا تو وہ جیران ہو گیا۔ بڑے بھھائی میر کی شادی ہونے والی ہے اس لیے تو چاہتا ہے کہ وقت گھوڑ سے پر سوار ہو کر گڑر سے اور تم ماہم بی بی کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر تو تم دیوانے جو ماہم بی بی کی کہ ہمیشہ بیل ابنی بکواس بند کر عاشر نے فواد کی بیٹھ پر گھر سنا جاتہ ہوئے کہا۔

عاشر کواسی بات سے ڈرلگ رہاتھا کہ کہیں ماہم ایڈونیچر کے چکر میں کوئی مسلہ نہ گھڑا کر دیں اس لیے شادی والے دن عاشر ماہم کو پارلر لیے پہنچ گیاارے عاشر بھائی آپ سے تھوڑی پر بھی میر بھی نہیں ہورہا کہ آپ ماہم کو پہلے یہاں پارلر آگئے میری دلہن سب سے پہنچ دیکھنے کامیر احق بنتا ہے لیکن لوگ کیا کہ گئے دنیا کی کون سوچتا۔ اب چول جلد گاڑی میں بیٹھو ماہم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آسان سے پری اتر اائی ہو عاشر کابس نہیں چل رہا تھا ور نہ وہ ماہم کوسب کی نظروں سے جھپ کرکسی اور جہاں میں لئے جاتا اور آخر

عاشر کوئی ایڈونیچر بھی زندگی میں ہوناچاہیے ورنہ انسان پورا ہو جاتا ہے۔ ماہم لوگ پر سکون اور ٹیشن والی زندگی کے لیے ترستے ہیں اپنے رب کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ اور تم پية نهيں کونسي د نيا کي مخلوق ہو تنهيں اچھي بھلي آرام دہ زندگی میں طوفان لاناہے پلیز ماہم خیر وعافیت کے ساتھ پیہ شادی ہو جانے دواور مجھ سے وعدہ کر واس ایڈو نیچیر کے چکر میں تم کوئی ایسی سد ھی حرکت نہیں کر وگی۔ارے عاشر ایک تم ہر بات میں جذباتی ہو جاتے ہو وعدہ کچھ بھی نہیں کرونگی۔ماہم اور عاشر کزن تھے ہمیں سے لیے کرخوانی تک کاایک ایک بل انہوں نے ساتھ گزاراتھاایک لمحہ بھی دونوں ایک دوسرے کے بنانہیں رہ سکتے تھے حالا نکہ دونوں کی طبعیت میں زمین آسان کا فرق تھاعاشر ایک پر سکون حجیل جیبیا تھاتوہ ہم تھا تھس مارتے ہوئے سمندر جیسی جو <sup>ت</sup>بھی خاموش نہیں رہنا ہلچل ہی اسکی زندگی ہوتی ہے ماہم ایڈونیچر کی دلواه تھی ایک مرتبہ تواس جماعت میں جان بوجھ کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی اور اپنے گھریہ فون کر وایا کہ اسکو کسی نے اغوا کر لیاہے سب کی جان یہہ بن آئی ابھی اسکے گھر والے بولیس کو اطلاع دینے والے ہی تھے کہ ماہم کو اپنے گھر والوں يرترس آگيااووه گھرواپس آگئي بعد ميں پية ڇلا كه بيه ساراڈرامہ ماہم کا یلان کیاہوا تھا۔ عاشر میں لو جاننا چاہتی تھی کہ تم سب لو گو کے سامنے کیا کرتے ہوئے۔ماہم یہ کوساطر سوچنے سار جاسمی کا اور ماہم لیا

اكتوبر2016

گے مجھے بھی وہاں ہی سکون ملے گاماہم نے پیار بھرے <del>لہجے</del> کیا ہوا ماہم تمہاراموڈ کیوں خراب ہے ہوائی پیار میں بیٹھے ہوئے عاشر نے ماہم سے بوچھا کیا مامایا یا د آرہے ہیں۔ نہیں تو پھر کیا ہواارے سب جیسامیں سوچتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو تا کیوں کیا ہوا؟ میں سوچ رہی تھی مام نے پڑسے گلے مل كررونے لگے ميں طرح كہانيوں ميں ہو تاہے ہمارے رونے سے بیہ وہ لوگ تو فوس ہور ہے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے بلا۔ ماہم کہانیوں اور اصل زندگی میں بہت فرق ہو تاہے ماں باپ خوش ہی ہوتے ہیں جب ان کی بیٹیا اپنے خاوند کے ساتھ کہیں جاتی ہیں اور وہ تبھی میرے جیسے خاوند ہو تو پھر ماں باپ کو کوئی ٹیشن فکر نہیں ہوتی۔ ماہم نے غصے سے عاشر کو دیکھا۔ گھر چہنچتے ہی ماہم نے کہاعاشر دیکھ میں گھر کو پھر سے ڈیکوریٹ کر ناچاہتی ہوجی حضور جو کر ناہو کر نامیں نے تمہیں کبھی منع کیاہے ماہم گھر کی ڈیکوریشن اور عاشر فیکٹری کے کاموں میں مصروف ہو گیا کہ اچانک ایک دن عاشر کو گھرسے فون آیا۔ بواخیریت آپنے نون کیاجی بیٹاتم جلدگھر آ جاؤہاہم بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔اور عاشر کولگااس نے مسم ہے لگی لے میاں نکال ہو ہواوہ گاؤں تواسپیٹوسے بھائے ہو گھر لیے آیا کہاں ہے ماہم آپ تو فون کیا کیون ڈاکٹر کو کیوں ہو کرناہے مجھے کیا ہواہے ماہم ٹھیک ہو عاشر نے ماہک کوسینے سے لگالیا کیسار ہامیر اسریر ائز۔ماہم کہیں دوسر وں کے سے لکھامیں بڑا

کار ماہم مسز عاشر بن گئی ماہم کوخوش کرنے کے لیے عاشر نے بہت ساری ڈائمسٹ پڑھی تھی تا کہ وہ اس حسین لان میں ماہم کواس طرح سرایہے جس طرح ڈائمسٹ حسین کہانیوں کے پیرواپنی محبوبہ کوسر اپنتے ہیں لیکن ساری محنت عاشر کی ضائع کیونکہ ماہم جب سامنے آئی توعاشر سارے ڈائیلاگ بھول گیاماہم i am sorry کیوں کیا ہواعاشر؟ یار میں نے ڈائیلاگ یاد کیے تھے لیکن تم سب سامنے آئی سارے اڑن چیو ہو گئے ہیں۔اور ماہم کی کی ہسنی لیواے کمرے میں گونجنے لگی ماہم اور عاشر بہت خوش تھے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دنیامیں اپنی محبت مل حاتی ہیں عاشر اور ماہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ اینے ڈیڈ کاسار ابزنس عاشر نے سنجالا ہواتھا۔ اب لا ہور میں انہیں نئی فیکٹری لگانی تھی اس سلسلے میں عاشر کواب لاہور میں سیٹل ہونا پڑر ہاتھاد کھے ماہم اگر تہہیں یہاں رہناہے توتم یہاں مام ڈیڈ کے پاس رہ جائے میں فیکٹری کا کام سمیٹ ہوتے ہی واپس کر اچی آ جاؤ نگا۔ اچھاتو پھر عاشر جو آپ مجھے دن میں سوبار جو بہ جملہ بولتے ہیں کہ ماہم تم میرے آس یاس رہا کرورنہ مجھے لگتاہے میری دنیا بےروقن ہو گئی ہے تم میری کل کائنات ہو ماہم میں پھریل تہہیں نہ دیکھوں تو مجھے اپنا آپ اد صورالگتاہے۔ورنہ توہے لیکن ماہم ہم جسسے پیار کرتے ہیں ان کی خوشی ہمارے لیے سب سے مقدم ہوتی ہے اگرلاهور میں تمہیں مزانہیں آیاتونہیں!عاشر جہاں تم ہو

اكتوبر2016

کر سمیٹے گااور ساراناشتہ چو کیدار کو دے دیں۔جی بی بی جی ماهم بیٹاایک بات یوچھ۔تم برانہ مانوجی بولو یو چھیں بیٹاتمہاری اور عاشر بیٹے کے در میان جھگڑ اہو گیاہے نہیں تو۔ آپ کو کیو ایسالگانهیں ایسے ہی یوچھ رہی تھی بیٹاایک بات کہو ذراسہی سنوری رہا کر وعاشریر توجہ دویہ مر ذات ہے بچہ کی طرح ہوتی ہے بچہ ہمیشہ اسی کے پاس جاتا ہے جہاں اسے زیادہ توجہ ملتی ہے جی بوا۔اب تو گھر کے نو کر بھی عاشر کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کرنے لگے تھے۔ آفس جاتے ہی عاشر نے فون کر دیاماہم کولگااس نے سوری کرنے کے لیے فون کیا ہو گا کہ صبح اس نے ماہم کے ساتھ ناشته نہیں کیا۔لیکن ماہم کااندازہ غلط ثابت ہوا۔ ماہم آج رات کومیں دیرسے آونگاایک Deligation آنے والاہے میں اور فواد انکے ساتھ ڈنر کر نمینگے۔ماہم اداس اداس تنہاگھر کے صحن میں گھوم رہی تھی۔اسی اثناء میں فواد کافون آگیا سلام دعاکے بعد فواد ہو چھنے لگا بھا بھی! آپ انجھی تک ڈنریر نہیں لگے؟ کہاں بھا بھی میں نہیں آو نگا آ کیے ساتھ آپ چھائیں نہیں مجھ سے ارے فواد بھائی مجھے کچھ معلوم ہو گا۔ تو آپکوہتاؤ نگی نہ تو پھر عاشر آپکو سریرائز دینے والا ہو گا۔ کیساسر یرائیزوه آپکوP.C میں Candle Ligusianer کے ليے حار ہاہے اچھ اب پليز عاشر كومت بتاناورنہ وہ مجھے مار ڈالنے گا۔ آپ بے فکر رہیں میں عاشر کو نہیں بتاؤ نگی۔ ماہم اینے آپ ہی میں نادم ہو گئی میں بھی عاشر کے بارے میں کتنا

میر آتاہے۔ تہمیں یہ ہے کہ یہاں نہیں راسے میں کیا حالت تھی ایکسٹرنٹ لہو کے ہوتے تھاجس میں نثی کامیاں نہیں ہے۔ تمہیں ابوڈ کی یڑی ہوئی ہے تمہارایہ ابوڑ ہجر کسی دن تھیں اکیلا کر دے گا۔ عاشر I am sorry نہیں جا ہے مجھے تمہاراسوری رکھ تم اپنے پاس اور عاشر چلا گیا۔ ماہم بڑی مشکل سے عاشر کو منایا ابھی اب رونے دو کوتم جاتنی هول میں تمهاری ا<sup>نک</sup>ھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ عاشرتم آجکل اتنی دے سے کیوں گھر آتے ہو میں پوری ہوں جان لیو مجھے ضروری کرنی تو تم چلی جاؤنہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ جاناہے ماہم میرے پاس بالک بھی وقت نہیں ہے۔ ماہم لون کررہی تھی عاشر کچھ دنوں سے بولا پہلا ہوالگ رہا تھاواما ہم ہر اب پہلے سی توجہ بھی نہیں دے لیا تھابول توخیال رکھتا تھالیکن سلی سے اس کی ہاتوں میں پیار نہیں جھلکتا تھاعاشرتم مجھے سے ناراض ہوا نہیں تو میں تم سے کیوں ناراض ہو نگااور تہہیں کیوالیالگ رہاہے۔ نہیں میں ایسے ہی یوچھ رہی تھی صبح صبح جلدی اٹھ کر ماہم نے عاشر کے لیے ناشتہ تیار کیااور کھانے کی دستریر اسکاانتظار کرنے لگی آؤ عاشر آج میں نے تمہاری پیند کاناشتہ بنایا ہے نہیں ماہم آج بالك بهي مودُ نهيس مور ماناشة كارات كو بي كھاليا تھااس مز ا نہیں آر ہابس میں صرف جو س لو نگااو کے میں چلتا ہوں اللہ حافظ ۔ماہم تم کتنے اچھے پر اٹھے بناتی ہوں بہت پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھر تا۔ ماہم کی آئیسیں گیلی ہو گئی بوچیز صاف

---اکتوبر2016

غلط سوچتی ہوں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ ماہم تیار ہونے گئی لیکن شام سے رات ہوگئ نہ عاشر آیانہ ہی اس نے فون کیا آخر تھک ہار کر ماہم نے ہی رات دس بجیعاشر کو فون کیا کافی دیر کے بعد عاشر نے فون رسیو کیا اور میں تمیمیں بعد میں فون کر تاہوں کہہ کر فون رکھ دیارات بارہ بجے عاشر کی واپسی ہوئی تم سوئی نہیں ماہم نیندرو ٹھ گئی ہے جھے تم سناؤ کیسار ہاڈ ز تمہر اربہت اچھا فواد بھائی بھی آئے تھے تمہیں بتیا تو تھا اب میں بہت تھک گیا ہوں صبح بات کر نمینگے خواب کیوں بھر جاتے ہیں لوگ کیوں اتنی جلدی بدل جاتے ہیں لوگ کیوں اتنی جلدی بدل جاتے ہیں مرتے ہیں جو عمر بھر ساتھ چلنے کاوعدہ

پوری رات ماہم نے جاگ کر گزاری کسی وجہ سے صبح اسکی آئکھ دیر سے تھی تو عاشر جاچکا تھا بواعاشر نے ناشتہ کیا جی کر لیا ماہم عاشر سارادن عاشر کے فون کا انتظار کرتی رہی لیکن اسکا کوئی فون آیانہ کوئی مسیج۔

چند قدم ساتھ چل کر

کیوں بکھر جاتے ہیں

عاشریارتم کتنے فون کرتے ہومیر اآفس میں دل ہی نہیں لگتا ۔باربار تمہاری یاد آتی ہے اچھاجناب تو پھر کیاارادے ہیں تم بولو تو میں گھر آجاؤں نہیں عاشر بالکل نہیں اگرتم اس طرح فیکٹری چلاؤگے۔ تو فیکٹری کو چند دن میں نالے لگ جائیگے۔

ماههنامه داستان دل ساهيوال

ماہم سینے دلوں کو یاد کررہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وقت
بدلتا ہے یاانسان بدلتا ہے۔
عاشر میں آج شاپنگ کے لیے جاو تگی ہاں تو چلی جاناڈرائیور
کے ساتھ عاشر اور اس کے در میان اب بہت کم بات چیت
ہوتی تھی جب رشتوں میں سمیت نہ رہے تو لفظ بھی روٹھ
جاتے ہیں کچھ کہنے سننے کو باقی ہی نہیں رہتا ایسا ہی ان دونوں
کے ساتھ ہور ہاتھا جب محبت تھی تو وقت کم پڑجا تا تھالیکن
باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں اور اب وقت تھالیکن باتیں باقی
نہیں رہی تھی لگتا تھاسب پچھ کہہ سن لیا ہے اس لیے دونوں
نہیں رہی تھی لگتا تھاسب پچھ کہہ سن لیا ہے اس لیے دونوں

یاد کر کے روتی رہتی تھی۔

کاش کہ اچھے وقت کو ہم قید کرسکتے تو ماہم عاشر ان محبت کے لیے گئ لمحول کو امر کر لیتی نہ ماہم بوا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئ وہاں اسے عاشر کسی لڑکی کے ساتھ نظر آیا بہت سارے شاپنگ بیگ اٹھائے ہوئے ماہم کولگا کہ کسی نے اسکو گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ دھو کہ رتج وغم اذبت کرب تمام چیزوں کو اس نے ایک ساتھ محسوس کیا تھا اس کا دل اب کھی مانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عاشر اس کے ساتھ دھو کہ کرسکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آئے کھوں دکیھ کو بھی تو جھٹلا یا نہیں جا سکتا آخر ماہم نے فیصلہ کیا کہ وہ عاشر سے بات کرلے گی اگر جو اس نے دیکھا وہ سے فکل اور وہ ہمیشہ کے لیے عاشر کی زندگی سے نکل جائیگی۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے عاشر کی زندگی سے نکل جائیگی۔

اكتوبر2016

ہم بہت سی باتوں سے انجان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر میر کی واکف کیسی ہیں۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں لگتا ہے اپنوں نے بہت زیادہ Distarb کیا ہے۔ یوں تو وہ کمزوری کی وجہ لیس ہے ہوش ہو گئی تھی اور ساتھ ہی آپ کے لیے گڈنیو زہے آپ کی مسز مال بننے والی ہیں اب آپ کو انکا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جی جی میں اپنی زندگی سے بڑھ کر اسکاخیال رکھو نگا۔

عاشر نے فواد اور اس کی مگیتر کو ہیپتال میں ہی بلالیا تھا کیونکہ عاشر جانتا تھا کہ ماہم اب اسکی ایک بات پر یقین نہیں کرے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہوں۔ ماہم نے فوراً فواد کی منگتیر کو پہنچان لیا بھا بھی میں فواد کی فیانسی ہوں کیا جی میں توبس عاشر بھائی کی ہیلپ کر رہی تھی کیا جی عاشر بھائی تو آپ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ ان کی صبح آپ کے نام سے ہوتی ہے اور شام آپ کے نام پر ختم ہوتی ہے۔ آپ بہت کوش قسمت ہیں کہ آپکو عاشر بھائی جیساجیون ساتھی مال۔ اور ماہم سوچ رہی تھی کہ عاشر کی کس طرح خبر لین

دیکھوماہم اب تو مین نے اپنے کان بھی پکڑ لیے ہیں اب تو مجھے معاف کر دو تم نے ایسا کیوں کیا عاشر تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ایسا کر دو تم ہو اربی تھی تمہیں در د دے کر کیا مجھے سکون ماتا تھا مجھے تم سے کہیں گنازیادہ تکلیف ہوتی تھی جب میں تمہیں افسر دہ دیکھا تھا لیکن میری جان یہ ضروری تھا

عاشرتم آج سارادن کہاں تھے۔ فیکٹری پر اور کہاں ہو نگا

عاشر تم اور کتنا جھوٹ بولو گے مجھ سے کیوں میں کیسوں

حھوٹ بولو نگاتم سے نہیں نے تم کوخود دیکھا ہے لڑکی کے

ساتھ شاپنگ مال میں۔ ماہم وہ تمہاری نظر وں کادھو کہ ہو

گا۔ اچھااب تم یہ کہناچاہ رہے ہو کہ مجھے دیکھنا ہے ہے اور یہ

تہارے موبائلپر محبت بھرے پیغامات کیا یہ بھی میری نظر کا

دھو کہ ہے کیا P.C ہوٹل میں لڑکی کے Candle

Light Dinner بھی میری نظر کادھو کہ ہے۔ عاشر تم اس قدر گرسکتے ہو میں نے تبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے اپنے آپ سے زیادہ تم پر بھر وسہ تھااور میرے یقین میرے اعتبار کو چکناچور کر دیا۔

کہتے ہوئے ماہم گرگء ماہم ہواجلدی آئیں دیکھے ماہم کو کہتے ہوئے ماہم کو گوائی کالو فوراَ عاشر نے ماہم کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالاعاشر کی جان پر بن آئی تھی عاشر توماہم کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا تکلیف دینا تو دور کی بات ہے لیکن اسکو میں نہیں دیکھ سکتا تھا تکلیف دینا تو دور کی بات ہے لیکن اسکو میسب کرنا پڑر ہاتھا کو نکہ ماہم کو ایڈو نیچر والا بھوت مدسے زیادہ بڑھ رہاتھا اور عاشر کو لگتا تھا کہ ماہم اس ایڈو ینچر کے چکر میں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ اسی لیے عاشر نے فواد اور اسکی میگئتر کے ساتھ مل کر سازاڈر امدر جایا لیکن اب یہ ڈرامہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا تھا عاشر نہیں جانتا تھا کہ ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم اتنی حساس ہے بھی بھی ایساہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماہم والے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن حقیقت میں سامنے والے کوسب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن حقیقت میں سامنے والے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن حقیقت میں

اكتوبر2016

### یا کے سوسیائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسر وفی مصنفیر

| اشفاقاحمد                                             | عُشنا کو ثر سر دار | صائمها کرام          | ئميرهاحمد    |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
| نسيمحجازى                                             | نبيله عزيز         | عبلدميعدس            | نمرهاحمد     |  |
| عنا يتُ اللّٰه التهش                                  | فائزهافتخار        | عفت سحر طا ہر        | فرحتاشتياق   |  |
| ہاشمندیم                                              | نبيلهابرراجه       | تنزيله رياض          | قُدسيەبانو   |  |
| مُهتاز مُفتى                                          | آمنهرياض           |                      | نگهتسیما     |  |
| مُستنصر دُسين                                         | عنيزهسيح           | سبا سگل              | نگهت عبدالله |  |
| عليمُالحق                                             | اقراءصغيراحهد      | رُ خسانہ نگار عدنا ن | رضيهبت       |  |
| ایماےراحت                                             | نايابجيلانى        | أمِمريم              | رفعتسراج     |  |
| ، محسلا<br>، محسلا                                    |                    | , b. b.o.            | 4            |  |
| بإكـــ سوسـائني ڈائــ كام پرموجُو د ماہائــه ڈائحبىٹس |                    |                      |              |  |

خوا تین ڈائجسٹ ، شُعاع ڈائجسٹ ، آنچل ڈائجسٹ ، کرن ڈائجسٹ ، یا کیزہ ڈائجسٹ ، حناء ڈائجسٹ، ردا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچی کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کارنر،عمران سیریزازمظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، ٽُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں یاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس بُک پر رابطہ کریں۔۔۔

پریشنیاں لاناچاہتی تھی توابھی بھی دیر نہیں ہوئی اب تم اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر لواس کے گمر کے دروازے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں بس ہم ہی اسکی طرف لوٹ کر نہیں جاتے۔

اے گل رخ زراسنوتو\_\_\_ اے گل بدن اك بات كهون! ذراستنجل کے جلنا کیوں کہ یہ دنیا بڑی ظالم د نیاہے جہاں بھیڑے بستے ہیں جو۔۔۔ کلیوں کونوچ لیتے ہیں خوں تک نچوڑ لیتے ہیں پھر بھی۔۔۔ پھر بھی کوئی پر سان حال نہیں بنتا۔۔۔ کیونکه به د نیا۔۔۔ برطی ظالم د نیا۔۔۔ ہمیشہ ظالم کاساتھ دیتی ہے۔ مظلوم گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں إس ليے بتا تاہوں کہ ذراسنجل کے جلنا۔۔۔ (زاہد سعدی)قصور

تہہیں سمجھانے کے لیے ی جوتم ایڈونیچر کے نام پر اپنی زندگی میں بلچل لاناحیا ہتی تھی حقیقت میں اس ایڈونیچر کوختم كرناجيا بتاتھا۔ ماہم الله تعالى نے جب ہمارى زند گيوں ميں آسانيالكھى ہیں خوشیاں لکھی ہیں تو ہمیں اس پر اللہ تعالی كا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ اس کی ناشکری کرنے بہت کم لوگ ایسے ہیں اس د نیامیں جن کی زند گیوں میں کوئی ٹیشن نہیں الله نے ته ہیں ان لو گوں میں شامل کیا ہے تو تم اسکی ناشکری کرتی ہوں تہہیں اس پر سکون زندگی سے اکتابٹ ہوتی ہے ماہم یہ توبہ بات ہم خود اللہ کو ناراض کرکے اس کے عذاب کو یکارے ماہم پر کسون حجیل میں پھر پھینکنے سے ایک لمحہ کے لیے جو حجیل کی سطح پر ہلچل ہوتی ہے تمہیں صرف وہی د کیھی ہے۔ لیکن پیر ہلچل اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ کرنے کا باعث بنتی ہے وہ کسی کو د کھائی نہیں دیناماہم اسی طرح بہ ایڈونچر لمحہ بھر کے لیے تو تمہیں خوشی دے سکتے ہیں کہ کچھ مسنفر د ہوا ہماری زندگی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن پیہ جو اینے ساتھ عموں کے طوفان لاتے ہیں اس کی بھریائی کرنے میں عمر کم پڑ جاتی ہے۔ ماہم ایک بل کے لیے سوچو کہ اگر جو میں نے تمہارے ساتھ کیایہ حقیقت ہوتی توتم کیا سہہ سکتی ہو۔ ماہم رونے گی اربے میں تو تتہبیں مثال دے رہاہوں میں اس کے لیے نہیں رور ہی عاشر میں کتی بری ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے احسان کیے اور میں اسکاشکر اداکر نے کے بجائے ایڈونچر کے چکر میں اپنی زندگی میں معتبیں ار

اكتوبر2016





### پہرے لایہ ہیں کوئی خبر نہیں اور آپ کہتے ہیں پریشان نہ ہوں رودں نہیں ارے میں کہتی ہوں کیسے باپ ہیں آپ جو یانی پر ہاتھ د هرے بیٹے ہیں اریجے بچے جانے کس حال میں ہونگے کہاں ہونگے موسم کتناخر ابزاراتو ذراسی بادل دیکھ کر ڈر جاتی ہے یاتے میرے بچے رطابہ نے سینے پٹنے ہوئے مزید زور وشور سے روناشر وع کیا۔ تو کیا کروں میں کہاں کہاں نہ ڈو ھنڈ امیں نے اور یولیس میں بھی رپورٹ کر چکاہوں اس سے زیادہ کیا کروں میں بتاؤ کیا کروں حارث صاحب بھی گلو گرینچے ہیں بولے دیکھواس طرح رونے دھونے اور چیخنے چلانے سے کیافائدہ حاصل ہور ہاہے۔تم دونوں کوارے کب سے کہہ رہی ہوں اٹھو وضو کر اللہ سے معافی مانگواور دعا كرىچوں كے ليے اور صرف آينے بچوں كے ليے نہيں اس یتیماور بے سہارائیج کے لیے بھی دعاکر وحارث کی ماں جو جاتے نماز پر بیٹھی مسلسل بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی بیٹے بہو کو لڑتے دیکھ اتو سمجھاتے ہوئے بولی تم چیب ہی کرو آمال اس یتیم بیچے کی بڑی فکر ہور ہی ہے۔ تمہیں اربے میں تو کہتی ہوں بیراس کی ہی کوئی سازش ہے رطابہ نے تنعر

## خو فناک جنگل

راحیله بنت مهر علی

رات کا اند هیر انھیل چکا تھا آسان گہرے کالنے بادلوں سے ٹھکاہوا تھابادل گرج رہے تھے بجلی کڑک رہی تھی گھنابڑااور نهایت خو فناک جنگل تھاجب بجلی جمکتی تو بوسیدہ سی جھویڑی کا منظر چند سکینڈز کے لیے واضح ہو جاتا دویجے ایک دوسرے سے چمٹے بری طرح رور ہے تھے ممی پایا کو یکار رہے تھے معصوم سے خوب صورت چہروں پر آنسونے ککیریں بنادی تھی ایک اور بچہ ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھادل میں وہ بھی گھبر ایاہوا تھالیکن بظاہر پر سکون تھاان دونوں کو بھی بار بار كەر ہاتھا۔ چیخنے چلانے یارونے سے کیافائدہ حاصل ہوا ہے۔تم دونوں کو بھلا کئی گھنٹوں سے ہم یہاں پر قید ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں خو فناک جنگل ہے یہاں رونے کا کیافائدہ الٹانقصان ہی ہے۔تم دونوں کے لیے رورو کر تواب تم دونوں کو پیاسی بھی لگ رہی ہو گی ہے نا۔ دونوں نے پہلسار خاموشی سے انکی بات سنی اور آخر میں دونوں کے سراشات میں پل گئے آچھاٹھیک ہے تم دونوں ذرا تھہر ومیں د کھتا ہوں شایدیانی مل جائے بیہ کہہ کروہ بندھے یاؤں سے گھٹ گھٹ کر ہاہر حانے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں بیجے سہ

اكتوبر2016

ہے اپنی ساس کو جواب دیا اور فاطمہ بیگم کی تو سریر لگی اور تلویر بھی نہ بچھی کچھ تو خدا کاخوف کرور طابہ بار سال کا ہے چارہ بچہ کیاسازش کرے گاحد ہوتی ہے بد مگمانی کی حارث ستمجهاؤا پنی بیگم کواپنی حدمیں رہیں محمد احمد اگر انکار کچھ نہیں لگتامیرے بیٹے کی نشانی ہے وہ اسکے بارے میں میں انکی منہ سے مزید بکواس نہ سنو فاطمہ بیگم جدال میں آکر بولی اور جاتے نماز اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی حارث نے کڑے تیوروں سے رطابہ کو گھوراجو یاؤں بٹیج کر لاونج سے نکل گئی۔ محمد احدنے جو ہی سرباہر نکالا بارش شروع ہو گئی انہوں جلدی سے در خت سے ایک بڑا پتہ توڑااور دونوں کو پانی پلادی آخر میں خو دیبااللہ کا شکر ادا کیا بندھے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے بیتیم کی اور نمازیر هناشر وع کی زارااور شان زارا6برس کی اور شان آٹھ برس کا تھا دونوں بھائی بہن جبکہ محمد احمد ہار برس کاانکا چیازار بھائی تھادونوں کے رونے میں تھوڑی کمی آگئ لیکن جیسے ہی کوئی جنگلی جانور کی آ واز سنائی دیتی یا بجلی زور سے کڑ کٹی تو دونوں خوب زور وشور سے روناشر وع کر دیتے محمد احمد انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیااور اب زیر لب تلاوت میں مصروف تھاتیسواں پاراان کو یاد اور باقی بھی حیوٹے حچوٹے مسنون دعائیں یاد تھیں جنہیں وہ صبح وشام پڑھنے کا عادی تھابہ سب دادی کے محنت کا نتیجہ تھاجس نے چھوٹے عمرہے ہی محمد احمد کو قر آن شریف پڑھاناشر وع کیاسات برس کے ہوتے ہی نمازیر کھڑا کیاد عائیں یاد کروائی اور تب

سے لے کر آج تک محمد احمد نے بھی نماز قضاء نہیں کی اسکے والدین تب ایک کار اکسیڈنٹ میں وفات پاگئے جب وہ بشکل ایک سال کا تھا۔ اور دادی انکی پرورش میں جی جان سے لگ گئی کہ رطابہ جو کہ انکی چچی تھی انکو محمد احمد ایک آئی نہیں بھا تا اور ساس کو پچھ خاص اہمیت نہ دیت اور بچوں کو ہمیشہ دادی سے دورر کھتی آتی تھی کیونکہ بقول ان کے وہ بچوں کو دھبانو میں کر رہی ہے۔ بوڑھی دادی کے سرزتے بچوں کو دھبانو میں کر رہی ہے۔ بوڑھی دادی کے سرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے تنیوں کی سلامتی کے لیے رو روکر اللہ سے التجاکر رہی تھی۔

دونوں ہے محمد احمد کے قریب ہوگئے محمد احمد نے حیر انی سے
انہیں دیکھا بھائی آپ ہے او نچے آواز میں پڑھیں ناشان کی
فرمائش پر انہوں نے پہلے دونوں کو حیر انی سے دیکھا دونوں
علاوت کے نام تک سے نا آشا تھے اور اثبات میں سر ہلا کر
اونچی آواز میں تلاوت شروع کی۔ ان کی آواز بہت خوبصو
رت تھی دونوں ہے انہات سے سے لگے پچھائی آواز کاسحر
تقااور پچھ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت کی تھوڑی ہی دیر
میں دونوں مدہوش ہو کرٹر معک گئے اور چند ہی کمحلوں میں
خواب خرگش کے مزے لینے لگے محمد احمد کے ہنٹوں پر ہکاسا
تبسم در اای ادونوں بچ کملیز مین پر دنیاوما فہماسے بے خبر ہو
گئے محمد احمد نے تلاوت جاری رکھی۔

دوراکے الجنٹ جگل میں داخل ہو گئے اور اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھنے گئے باس نے 24 گھنٹوں میں دس بچوں کو

احمد نے باہر ویکھا آسمان صاف اور ستارے حجلمل کر رہے تھے اچانک ایک تیزروشنی سے انکی آئکھیں جندھیا گئی روشنی قریب آگئی اور اسکادل دھک سے رہ گیادونوں آغواکار جھونٹیری پہنچ چکے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جھونیٹری میں داخل ہوگے۔ایک طرف سے شیر دھاڑ تاہوا نکلاشیر کی دھاڑسے پوراجنگل سر زاٹھادو سرے ہی <mark>کمجلے کد و جیسے</mark> سر داے کوزمین پر گراکر انکے جسم میں پہنے گاڑ دیے اب کی بار دل دیہلانے والی چیخاس کی تھی دونوں بیجے پہلے ہی گھر اکر اٹھ چکے تھے اور بری طرح رونے لگے۔ محمد احمد نے جلدی سے دونوں کواینے پیچیے کرلیاوہ خود بھی بری طرح کانپ رہا تھاائلی آئکھیں پھٹ پڑنے تک کھلی ہوئی تھی دوسرے آدمی نے بھا گنے کی کوشش کی لیکن ایک اور شیر کہیں سے دھاڑتا ہوا نکلااور ان پر حصیت پڑاان کے ہاتھ ٹارچ دور جاگری وہ مز اہمت کرنے لگاجیب سے بمشکل فون نکلالیکن شیر نے ان کونمبر ڈائل کرنے کے قابل نہیں چھوڑاموہائل بھی ایکے ہاتھ سے گر گیا دونوں شیر آغوا کاروں کے کھال اد ھڑنے لگے محد احد اپنی جگہ جیسے منجمد ہو گیاخوف سے کانیتے ہوئے اس کے ذہین میں اچانک ایک خیال آیاا نہوں نے دونوں بچوں سے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہا کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نے انکے ہاتھوں کی رسی ڈھیلی کر دی باقی کام انہوں نے دانتوں سے لیااحانک ایکے جسم میں توانائی بھر گئی تھی ہاتھ کھولنے کے بعدیاؤں بھی کھول لیے دونوں بچوں کو وہ پہلے ہی حییب

پہنچانے کا سختی سے تھم دیا ہے جبکہ ابھی تک ہم محض دو کوہی اٹھاتے ہیں ایک فکر مندی سے بولا دوسر اکدو جیسے سروالے نے کہااور اس شیطان کے بچے کو بھول گئے اس کو تو چھوڑو اس کو تو مجوراً پکڑنا پڑاور نہ پاریک میں موجو دلوگوں باخبر کرنے میں اس نے کوئی کرنے نہیں چھوڑی اس کی ہی وجہ سے ان تینوں کو اس خو فناک جنگل میں لے کر آئے کیونکہ دو مر د تو پیچھے ہی پڑگئے تھے اور تم فضول کی مت ہا نکو اور یہ سوچو کہ کیا کرنا ہے صرف بارہ گھٹے ہیں ہمارے پاس اور دوسرے کدو جیسے سروالے کا کمباسر اثبات میں ادھر ادھر دوسرے کدو جیسے سروالے کا کمباسر اثبات میں ادھر ادھر بل گیا۔

ماههنامه داستان دل ساهيوال

اكتوبر2016

كراچكا تقااوراب دونوں بچوں كوايك طرف بٹھايانہ اٹھنے كى تلقین کی اور خو د شیر وں سے چھیے چھیائے ٹارچ تک پہنچ گیا شیر ویسے بھی اپنے شکاروں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے محمد احمد نے پہلے ٹارچ اٹھاءاور پھر موبائل بھی اٹھالیااور خاموشی جھونیٹری کے اندر آگیا جلدی سے چھاکا نمبر ڈائل کیا فورا جنگل میں پہنچے کا کہا پھر دونوں بچوں کے ہاتھ حجھو پنٹری سے نکل گیاانہوں نے دونوں آغواکاروں کوسیدھے کی طرف سے آتے دیکھاتھااس لئے وہ اسے راستے سے جانے لگا دونوں بچوں کے ہاتھ تھامنے تیز تیز جار ہاتھا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ شان نے زور دار چیخ ماری انہوں نے فوراً ٹارچ اس طرف کرکے دیکھا کیا ہوا احمہ نے یو چھاکسی چیزنے کاٹ لیاہے یاؤں پر انہوں نے دیکھاشان کے یاؤں پر سانپ کے کاٹے کانشان تھاوہ بہت گھبر اگہاشان رور ہاتھاانہوں نے اد هر اد هر بیٹھنے کی جگہ تلاش کی تھوڑا آ گے ایک بڑا پتھریڑا تھاشان کو پتھر پر بٹھا یا اور ان کے یاؤں سے زیر چو سنے لگا انہوں نے کہیں پڑھاتھااور اس نے اور اس عمل کرنے لگا ذراسی دیر میں ہی ہے دم ہو گیااس دوران چیایو کیس والوں کے ہمرہ پہنچ چکے تھے اور محمد احمد کے ذہمن تاریکیوں میں ڈوبتا جلا گیا۔

محمد احمد نے اپنے ماتھ پر دادی کالمسن محسوس کیایٹ سے آ تکھیں واکیے اور دادی سے لیٹ گیامیر امحمد میری جان دادی نے پیار کرتے ہوئے رو بھی رہی تھی انہوں نے دادی

کے آنسوصاف کئے میں دادی اب تو آگیانا اگر دادی ہوتے کا ايمو شنل سن ختم ہو گيا ہو تو كيا ہم بھى حاحب بہادر كاحال دریافت کریں۔ چیانے مسکراتے ہوئے کہا چیانے انہیں گلے لگایشاباش میرے شیر آج تیری وجہ سے زارااور شان ہمارے پاس ہے چچی بھی شر مندہ تھی انہوں محمد احمد اور ساس دونوں سے معافی مانگی اور اپنے ہاتھوں محمد احمد کو جو س پلانے لگی زار ااور شان ایکے یاس بیڈیر چڑھے ہوتئے تھے۔ شان اور محمد احمد دونوں کو فوری طور پر شہر کے اچھے ہسپٹل میں ٹرئمنٹ دی اور محمد احمد سے پہلے شان بلاچھنگاہو کر احجیل کو د کرنے لگا دا دی نے شکرانے کے نوافل اداکئے دور کعت بچوں کے سلامنت گھر لوٹنے پر اور دور کعت رطابہ کا محمد احمد ہمبیٹل سے ڈسچارج ہوااور سب ہنسی خوشی اپنے گھر آ گئے اور مل جل کررہنے د ھند حجیٹ گی لگے مطلع صاف ہو گیا۔ راحیله بنت مهر علی شاه گاؤں آ ماخیل تحصیل وضلع ٹانک

\* زندگی گزر جائے تو آسان ہے اور اگر گزار نی پڑے توعذاب ہے۔ \* جب نصیب چھو ٹتاہے توانسان سوائے تڑینے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ \* حقیقت توبیہ ہے کہ روزے دارول سے زیادہ بے روزے دارول کو روزہ لگتا ہے۔

\* د نیا کہاں ہے کہال چلی گئی اور پاکستانی آج بھی میڈیکل اور کامر س میں الجھے

\* زندگی کا دوسر انام اد هوراین ہے۔

(عریشه سهیل)



## عشق حقیقی کا سفر فاطمه عبد الخالق

طرح اس کی ماں اور اس میں آئکھیں ملیں گر اس بار ماہم چونکی تھی کیونکہ اس بار اس کی مال کی آئکھوں میں ان کہی داستان سننے کے جستجو کی بجائے کچھ اور تھا مگر کیاوہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ یہ معمول سے ہٹ کر تھی سوچیں اس کے گرد گھیر اننگ کر رہی تھیں اچانک اس کی ماں اٹھی اور جاتے جاتے جو الفاظ وہ ماہم درانی سے کہہ رہی تھی وہ اتناوفت گزر جانے کے بعد بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جانے کے بعد بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اس شخص کا پتہ چا ہیے جو تمہاری اس حالت کا زمہ دار ہے ماہم مجھے کوئی جو از نہیں چا ہیے نہ کوئی وضاحت چا ہیے کے کیونکہ اک ماں کادل اولاد کے اندر جھانک کر سب جان لیتا

میں تمہیں بہت وقت دے چکی ہوں مگر تمہیں ہمارے بڑھا پے کا خیال تک نہیں ہے تم اس سے جلدی بات کرو تمہارے باپ اور بھائی کو میں منالوں گی" وہ ورطئہ جیرت میں ڈونی سوچ رہی تھی اب کوئی بھی وضاحت اس کی مال کو مطمئن نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی ماں کے سامنے ایک تھلی کتاب کی مانند تھی جسے وہ ورق ورق اماوس کی تاریکیوں میں ڈونی ہوئی رات تھی ہر طرف ہو کاعالم تھاخاموشی اپنی راجدھانی جمائے بیٹھی تھی تہجدسے زر ایہلے کا بیروقت تھاوہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی ہوش وحواس سے بیگانہ وہ بخار کی حدت سے تپ رہی تھی سر چکر ارہا تھا اسے بالکل خبرنہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے ابھی وہ سوچنے کی کوشش کررہی تھی جب اس نے ایک جانا پیجانالمس محسوس کیا جواس کے یاوں سہلار ہاتھا تا کہ بخار کی حدت کم کی جاسکے اس کے لیے یہ منظر تکلیف دہ تھاہمیشہ کی طرح یہ منظراس کی آئکھوں میں جب رہاتھاوہ ان ہاتھوں کو اپنے پیروں سے دور کرناچاہتی تھی مگروہ ملنے سے قاصر تھی وہ ہر گزنہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے یاوں سہلائیں کیونکہ وہ ہاتھ اس کی ماں کے تھے جو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پیراپنی متالٹانے یر مجبور ہو جاتی تھیں حالا نکہ عام روٹین میں وہ اس سے کلام بھی کم ہی کرتی تھیں مگر ماہم درانی جی ہاں مشہور مصنفہ ماہم درانی کو بیر منظر اذیت دیتا تھااس کے بس میں ہو تا تووہ تجھی اینی ماں کو ایسا کرنے نہیں دیتی آخر کو وہ ان سے عشق کرتی

آہستہ آہستہ ماہم درانی کی حالت بہتر ہونے لگے ہمیشہ کی

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

اكتوبر2016



اس نے جوابی میسج بھیجامیں ٹھیک ہوں آپ سنایئے میں ٹھیک ہوں کیا ہور ہاماہم؟ وہ جو کام کررہی تھی فوری چھوڑ کر جوابی میسج ٹائپ کرنے لگی کچھ نہیں فارغ تھی آپ بات کریں تجه نیالکها؟ جی ہاں لکھاہے اور ای میل بھی کر دی اچھا گڈ جاب ماہم میں آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں میں آگے جاوں گی نسیم عباس اچھاجب آپ بہت آگے جائیں گی تواس بندہ ناچیز کو بھولیے گامت انداز شر ارتی تھا میں مسکرائی اور جو اپی ملیج ٹائپ کیانہیں میں آپ کو یاد ر کھول گی اجھا پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آوں گا آپ کے ہاں چائے پینے ٹھیک ہے؟ ماہم درانی کے گرواذیت نے گھیر اڈالاتھا مگر پھر بھی بشاشت آپ شادی شده ہیں؟ پہلے تو مجھی بتایا نہیں ابھی ہوئی نہیں ہے توبتا تا کیسے؟ پھرسے شر ارتی انداز تھا اوہ ماہم درانی نے سکون کاسانس لیاتھا احیماوعدہ کریں آپ ضرور آئیں گے؟ میں وعدہ نہیں کرتا مگر اپنے الفاظ کا پاس رکھوں گانسیم عباس بولا تھا آبال ٹھیک مجھے انتظار رہے گا

اور سطر سطر پڑھ چکی تھیں یہ کیساموڑ آیا تھااس کی زندگی میں وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی بھی حل نہیں تھا اسے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب اسکی نسیم عباس سے پہلی

اسے اچھی طرح یادہے وہ دن جب اسلی سیم عباس سے پہلی بار گفتگو ہوئی تھی اس کا شائستہ اندازہے اس سے بات کرنے کی وجہ تھا مگر اسے کب معلوم تھا کہ بیہ شائشگی اسے لے ڈوبے گی اسے ہوش وحواس چھین لے گی اس کی ذات میں ہی قیامت بھر بیا کر دے گی عام سی باتیں معمول کی روٹین کی مگر پیتہ نہیں اسے نسیم عباس کی کس خوبی نے متاثر کیا تھاوہ خود بھی آج تک لاعلم رہی تھی

نسیم عباس نے اس کے افسانے کی تعریف اس قدر شائستہ اور مہزب انداز میں کی تھی کہ وہ اپنی متاع لٹا بیٹھی اک انجان شخص پر جسکاد عوی تھا کہ ماہم درانی کے الفاظ میں اتن طاقت ہے کہ وہ بہت آگے جائے گی اور بلندیوں کو چھوئے گی اور بلندیوں کو چھوئے گی اور المندیوں کو چھوئے گی اور اسے خوشی ہوگی جب ماہم درانی آسمان کا ستارہ جنے گی ماہم درانی آسمان کا ستارہ جو مدارکی درانی آسمان کا ستارہ جو مدارکی تلاش میں بھٹکتار ہتاہے وہ بھی نسیم عباس کے لیے بھٹک رہی تھی وہ ماضی میں مکمل گم ہو چکی تھی اسے نسیم عباس سے کی گئی گفتگو لفظ بالفظ یاد تھی

السلام علیم ماہم کیسی ہین آپ؟ جیسے ہی نسیم عباس کامیسج ملاحسب معمول وہ سب کام بھلا کر اس سے بات چیت میں مصروف ہوگئی تھی

اكتوبر2016



تخیل؟ سکرین پریک گفظی سوال ابھر ا جی ہاں تخیل میں بولی کس کا تخیل اور کہاں ملا؟ مسکلہ تو بہ ہے کہ وہ کبھی ملا نہیں حقیقی نہیں ہے کیا؟ پھر سے سوال اسکرین پر چیکا حقیقی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مطلب؟ پھر سے نیاسوال اٹھا

کچھ نہیں کیا آپ کے پاس یہی اک موضوع رہ گیابات کرنے کو؟ میں بولی نہیں آپ کی بات نے مجھے کنفیوز کر دیاماہم کس بات نے؟

آپ کے تخیل والی بات نے ؟ لڑکا ہے کوئی فرشتہ ہے کیا چیز ہے آپ چھپا کیوں رہی ہیں ؟ بتائیں نااس بار اصر ارکیا تھا لڑکا ہے مگر آپ فرشتہ سمجھ لیجئے میں مسکر ائی اب لڑکے فرشتے نہیں ہوتے فوری جواب آیا میر ادل مانتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اچھاتو معاملہ دل کا ہے

سارے شاعر کیاایسے ہی ہوتے ہیں اک نیاسوال ابھر ا باقیوں کا مجھے نہیں علم البتہ میں منفر د ہوں ہر کسی کو یہی وہم کیوں لاحق ہے کہ وہ دوسر وں سے منفر د ہے ؟سوال پہ سوال کرنانسیم عباس کی عادت تھی مگر میں ہوں الگ ہی، مجھے دوسر وں سے کیاسر وکار؟ میں نے آپ بھول جائیں گی مجھے
نہیں میں نہیں بھولتی میں نے جوابی میسے بھیجا
آپ پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گی نسیم عباس پھر سے بولا
نہیں میں پہچانوں گی بھی اور یاد بھی رکھوں گی اور انتظار بھی
کروں گی

اچھاٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں دعاوں میں یادر کھئے گانسیم عباس کاملیج اسکرین پر ابھر اتھا

نسم عباس ماہم درانی کا دوست تھا مگر وقت بڑااستاد ہے اس نے بھی ماہم کے گر د جال بن دیا تھا محبت کا جال جس میں وہ بری طرح بچینس چکی تھی جی ہاں ماہم درانی نسیم عباس کی محبت میں گر فتار ہو چکی تھی

وہ سودائن ہو گئی تھی محبت سے انکار کرنے والی لڑکی کو آج محبت کے ناگ نے ڈساتھااور وہ جو تبھی محنت کو فضولیات کہا کرتی تھی آج اس کے زہر میں نس نس ڈوب چکی تھی بجاو کا رستہ نہیں مل رہاتھا

---@@@:----

السلام علیکم کیسی ہیں ماہم ؟ نسیم عباس کا ملیج جیسے ہی اسے ملاوہ مکمل توجہ سے اس سے بات چیت کرنے لگی میں ٹھیک ہوں آپ سنایئے کیسے ہیں ؟
میں بھی ٹھیک ہوں میرے لیے دعا کیا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے ماہم ؟
میری خواہش ہے کہ میر انخیل خوش رہے میری خواہش کیا ہے ماہم ؟

اكتوبر2016



کہانی کا پلاٹ اچھاہے نسیم عباس نے پھر وہی بات دہر ائی
سچے ہمیشہ اچھاہو تاہے جانے کیوں اس کمجے میر ہے لبوں پ
مسکر اہٹ آئی تھی
آپ میری ایک بات مانیں گی؟
نسیم عباس نے کیاسوال پوچھا تھا ماہم بھلااس کی کوئی بار کب
ٹالتی تھی
جی بولیس میں مسکر ائی تھی یا شاید گئانائی تھی
اپنے تخیل پر اعتبار مت بیجئے گاد نیا بہت بری ہے لوگ بلیک
میل کرتے ہیں اور ان سطی باتوں میں وقت ضائع مت
کریں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں

سطحی باتیں؟ میر اضبط جو اب دے گیا؟ اور میں لیعنی ماہم درانی اپناو قار اور پندار بھول کر بھٹ پڑی اور میں نے اسے بتادیا کہ وہی میر اتخیل ہے وہی میر افر شتہ ہے وہی میری آئھوں کاخواب ہے وہ میری زندگی کاعنوان ہے اس کاجو اب نہیں آیا یہ ہماری آخری بات چیت تھی اس کاجو اب نہیں آیا یہ ہماری آخری بات چیت تھی

ماہم درانی آج ملک کی مایہ ناز مصنفہ اور شاعرہ ہیں انہیں حلقئہ اوب میں جو بات دو سرول سے ممتاز کرتی ہے وہ انکالیادیا انداز تھااس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی کھڑوس قسم کی مصنفہ ہیں بلکہ وہ مخاطب کو اس قدر سلجھے انداز میں نکتہ نظر واضح کرتی کہ مخاطب کو اس قدر سلجھے انداز میں نکتہ نظر واضح کرتی کہ مخاطب کہ ہمت نہ پڑتی کہ دوبارہ ماہم درانی سے خطاب کرے وہ مضبوط کر دار اور باو قار شخصیت جیسے القابات سے نوازی جاتی تھی ان سب باتوں سے بالاتراس کی

مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا
وہ کون ہے ؟ کیساہے ؟ کہاں ملا آپ کو؟ پھرسے سوالیہ ملیج تھا
میرے خیالوں میں ملا تھاماہم درانی مسکرائی
ہاہاہاکوئی ناول پڑھا آج آپ نے ؟
میں اب ناول نہیں پڑھتی، میں غصے سے کہا
سب شاعر ایساہی شخیل بناکر شاعری کرتے ہیں مسماہم
مگر میں نے حقیقت کا شخیل بنایا ہے مسٹر نسیم عباس
حقیقت حواس خمسہ سے تصدیق شدہ ہوتی ہے مس رائٹر
محبت حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہے شاید آپ کومیری بات
کا اعتبار نہیں

آپ کو ہے اپنی بات پر اعتبار؟ اففف پھر وہی سوالیہ انداز ہی
جی ہاں مجھے ہے یقین خو د پر
لڑکیوں کو مضبوط اور باو قار ہونا چاہیے ماہم درانی جی
میں مضبوط ہوں مگر اس کے لیے بن نہیں پاتی
سب لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں اس بار بے اعتبار سالہجہ تھا
ماہم درانی کے اندر اس وقت چھن سے پچھ ٹوٹا تھا

آپ اس موضوع کو بند کر دیں اس نے من کی کر چیاں چھپا کر کہاتھا

آج تو آپ نے سے میں مجھے پاگل کر دیا لگتاہے یہ آپ کی نئی کہانی کا پلاٹ ہے

اس بار شرارتی سائن بھی میسج کے ساتھ ساتھ تھا دس یا بیس سال بعد بھی میری یہی کہانی ہوگی نسیم عباس کیونکہ یہ محبت ایک اٹل حقیقت ہے

اكتوبر2016



اڑیل اور ضدی سے اینے قول کے یکے وہ یا گل نہیں ہوتے وہ عام نہیں ہوتے داولگادیں جوسب کچھ محبت بيرلثادين جوسب يجه وہ خاص ہوتے ہیں مگر تمہیں یقین کیسے دلاوں كون سے الفاظ لاوں جوسحر پھو نکیں كهتم يقين كرلو حقیقت میں بھی محبت وجو در کھتی ہے تم جو کہتے ہوں یہ الفاظ ہیں مرے کسی افسانے کے مگرتم جان لو میری زندگی کاافسانه تم ہو میری زندگی کاعنوان تم ہو آزمائش شرطب انتظار طویل ہوجاہے مگر دیر سے سہی تم مان لو گ تم جان لوگ

سے سے بڑی خوبی اسکاچغہ نماعبایا اور لمباسا اسکارف تھاجو
اسے منفر دبنا تا تھا بہت سے لوگوں نے اس کی طرف ہاتھ
بڑھایا تھا مگر اس نے شائسگی سے انہیں انکار کیا تھا مگر کسی کو
کیا خبر تھی کہ ماہم درانی کا دل تو کب کا نسیم عباس کا ہو چکا ہے
وہ اپنی بات کسی سے نہیں کہتی تھی کیونکہ اسے اپنا بھر م بہت
عزیز تھا

وہ بہت سی خوبیوں کی مالک تھی مگر افسوس کہ اس نے بیہ ساری خوبیاں ایک مٹی کے پتلے نماانسان کے لیے اپنائی تھیں اس کی دعائیں نسیم عباس سے شر وع ہوتی تھیں اور اختتام بھی اسکانسیم عباس ہی تھا ماہم درانی جیران ہواکرتی کہ کیاکوئی کسی سے اس قدر بھی محبت کر سکتا ہے جتنی کہ ماہم درانی کو نسیم عباس سے تھی مگر نسیم عباس کو محبت نامی بلا پر یقین نہیں تھاوہ کہتا ہے قصے کہانیوں کی باتیں ہیں

وہ کہتاہے
میں بھی عام سی ہی لڑکی ہوں
جسے محبت ہے
ان دیکھے ان جانے سے
وہ کہتاہے
میں پاگل سی لڑکی ہوں
میں پاگل سی لڑکی ہوں
حجبت کادم بھرتی ہے
مگر اسے معلوم کہاں
گیچے لوگ ہیں ہوتے

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

اكتوبر2016

چی تھی رب کا قرب اسے مل چکا تھاوہ خوش نصیب تھی جو جاتے جاتے نسم عباس کو دل سے زکال کر عشق حقیقی کو پاکر گئی تھی ملک کی مایہ ناز مصنفہ و شاعرہ سجد ہے کی حالت میں دم توڑ چی تھی وہ اخبارات کہ شہر سر خیوں میں تھی جب نسم عباس اپنے بیٹے کی خوشیاں منارہا تھا ہز اروں لا کھوں دلوں کی دھڑ کن ماہم درانی امر ہو چی تھی ایک جم غفیر تھاجو اس کی نماز جنازہ میں شامل تھا ہر آ نکھ اشک بار تھی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بھی فیض یاب ہوئی تھی شاید بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بھی فیض یاب ہوئی تھی شاید رحمت الہی کا بلو کیڑ لیتے ہیں وہ بھی فیض یاب ہوئی تھی شاید اللہ کو اسی و قت کا انظار تھا کہ وہ اس کی طرف لوٹے یقینا ماہم درانی رب کے چنے ہووں میں سے ایک تھی تاریخ جب ماہم درانی رب کے چنے ہووں میں سے ایک تھی تاریخ جب کھی ماہم درانی کو یاد کرے گی چیکے سے دو آنسواس کی یاد میں

-----@@@@@@@@-----

ضرور بہائے گی

میں ملیحہ درانی، ماہم درانی کی مال ہوں آج اسے رخصت ہوئت مہینہ گزر گیا مگریوں لگتاہے جیسے ابھی کل کی بات ہو جب وہ نخمی سی بچی تھی اور میرے بغیر ایک منٹ تک نہیں رہتی تھی اس کی یہ عادت مجھے بہت پریشان کرتی تھی مجھے بزنس کے سلسلے میں کہیں نا کہیں آنا جانا پڑتا تھا مگر وہ میرے بغیر رورو کر آسمان سرپر اٹھالیتی تھی اس کی اسی عادت کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس سے شخق سے پیش آنا شروع کیا اور اپنی بیٹی سے فاصلہ رکھنے گئی مگر فاصلے تو فاصلے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فاصلہ رکھنے گئی مگر فاصلے تو فاصلے ہوتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے ایک دیوار کہ شکل اختیار کر گئے جنہیں یاٹنا

محبت اک حقیقت ہے جو اپناوجو در کھتی ہے

-----@@@@@@---

وہ ابھی تک ساکت بیٹھی اپنی ماں کے الفاظ یاد کررہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں تپتاسیسہ ڈال دیا ہوا تک الاواس کے اندر جل رہا تھا ایساالا وجوسب گھھ جلا کررا کھ کر دیتا ہے . اچانک وہ بے اختیاری کی کیفیت میں اٹھی اور وضو کرنے چل دی نجانے یہ کونسی کیفیت تھی جو اس پر چھا گئی تھی عجب سکون کی حالت وہی سکون جس کی وہ اسے متلاثی تھی اسی کیفیت میں اس نے وضو کیا اور سجد ہے میں گرچکی تھی آتکھوں سے میں اس نے وضو کیا اور سجد ہے میں گرچکی تھی آتکھوں سے میں اس نے وضو کیا اور سجد ہے میں گرچکی تھی آتکھوں سے میں اس نے وضو کیا ور سجد ہے میں گرچکی تھی آتکھوں سے میں ارواں تھا ہونٹ سر گوشیاں کر رہے تھے وہ اپنے رب

اے میرے رب میں نے اپنی زندگی کے دس سال تیرے بندے کے عشق میں گزار دیے مگر آج تیری بارگاہ میں آئی ہوں دس سال جس کھوٹ نے میری راہ کھوٹی کی آج وہ تیری محبت کے سامنے میرے دل سے نکل گیا مجھ عاصی کونواز دے اپنے کرم سے نواز دے تو کریم ہے تورجیم ہے مجھ پر رحم کر اور میری ذات کو اذبیوں سے نکال دے مجھ بخش دے میرے عیب کا پر دہ رکھ لے بچیوں سے سار اوجو دلرز رہا تھاوہ زاروزار رور ہی تھی بارگاہ الہی میں اس کی سن کی گئی اسے نواز دیا گیاوہ سر فراز کر دی گئی عشق حقیقی میں قدم رکھتے ہی اسے پر انعام ہوا تھاوہ دنیا کی اذبیوں سے منہ موڑ

اكتوبر2016

میرے لیے مشکل ہو گیا تھامیں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بہت محت کرتی تھی مگر میں اسے کبھی بتاہی نہ سکی کہ اس کی ماں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے وہ اپنے باپ کی لاڈلی بٹی تقی نحانے کب وہ اپنی ذات کوروگ لگا بیٹھی مجھے خبر تک نہ ہوئی جب خبر ہوئی وہ عشق کے سفر میں بہت آگے جاچکی تھی اب وہ اس د نیا سے بھی روٹھ گئی اور مجھے پچھتاوں کی جلتی آگ میں دھکیل گئی جو بل بل مجھے جلار ہی ہے اے کاش کوئی مجھے گزراہواوقت واپس لا دے اور میں اپنی بٹی کو یہ بتاسکوں کہ وہ میرے لیے کیا تھی وہ تومیرے جگر کا ٹکڑا تھی میری ایک آ وازیر دوڑی چلی آنے والی میری بیٹی اب شہر خاموشاں کی باسی ہے میں آوازیں دیتی ہوں مگروہ سنتی ہی نہیں مجھے تواب ان پچھتاوں کے ساتھ زندگی گزار نی ہی ہے مگرمیری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت وشفقت سے پیش آئیں اور ان سے فاصلہ مت رکھیں کہیں ایسانه ہوں کہ وہ دور چلی جائیں اور آپ بچھتائیں

میں نسیم عباس ہوں اپنے والدین کی اکلوتی اولا د ہوں ماہم درانی کی زندگی کا افسانہ یازندگی کا عنوان نسیم عباس، میں جانتا ہوں کہ ماہم درانی کی زندگی میں میر اوجو د بہت اہمیت رکھتا ہے مگر لازم تو نہیں وہی ہو جس کی ہم نے چاہ کی ہو وہ میری بہت اچھی دوست تھی مگر میری زندگی میں سر فہرست میرے والدین تھے میں اٹکی اکلوتی اور فرمانبر دار اولا د ہوں میں چاہ کر بھی ماہم درانی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا

کیونکہ میرے والدین مجھی بھی اسے قبول نہ کرتے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے طنے آوں گا پنی فیملی کے ساتھ اور اس نے جھے کہا تھا میں انتظار کروں گی میں نے اسے کہاتم بھول جاوگی اس نے کہا تھا میں انتظار کروں گی میں نے کہا تھا میں انتظار کروں گی میں نے کہا تھا تم پہچانے سے یادر کھوں گی اور انتظار کروں گی میں نے کہا تھا تم پہچانے سے انکار کردوگی اس نے کہا تھا میں پہچان لوں گی اور انتظار کروں گی مگر وہ جھوٹی تھی ایک نمبر کی جھوٹی کہتی تھی انتظار کروں گی کہتی تھی انتظار کروں گی کہ کیا تس نے میر اانتظار؟ میں اپنے وعدے کے مطابق گی کہ کیا تھی پھر اس نے میر اانتظار کیوں نہیں کیا تھی پھر اس نے میر اانتظار کیوں نہیں کیا جھی پھر اس نے میر اانتظار کیوں نہیں کیا؟

میں جب سے اس کے گھر سے ہو کر آیا ہون اک عجب سی
بے چینی دل پہ طاری ہے میرے من میں وحشت کارائ ہے
وہ خو د تو گئی مگر جاتے جاتے نسیم عباس کا دل بھی لے گئی آپ
قار ئین سے التماس ہے میرے لیے دعا کیجئے مجھے سکون
نصیب ہومیری ہیوی اور بیٹامیری اس حالت سے بہت
پریشان ہیں

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ماهنامه داستان دل ساهيوال

-----@@@@@@----



# بنگله تمبر ۱۱

### سيره عروج فاطمه

"امی میہ بنگلہ تو بہت خوبصورت ہے۔کشادہ کمرے اور اسے مہنگے فانوس۔ سمجھ نہیں آرہا کہ کس کس چیز کی تعریف کی جائے۔سونے پر سہا گہ میہ ہے کہ پرانے کرامیہ دار اپناسارا فرنیچر بھی چھوڑ گئے ہیں۔"رامین نے سامنے پڑی ہوئی قیمتی سنگھار میز کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔

"بیٹاتم خوش ہور ہی ہو جبکہ مجھے تو فکر لاحق ہور ہی ہے - بغیر وجہ کے تو فکر لاحق ہور ہی ہے - بغیر وجہ کے تو کو کی اپناسامان چھوڑ کر نہیں جاتا ہے - ضرور اس کے پیچھے کوئی ناکوئی راز پوشیدہ ہے - "رامین کی والدہ نے فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا -

"چھوڑیں امی ہم نے تو صرف پانچ ہز ارروپے دینے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کے ہماری لاٹری نکل آئی ہے۔"رامین نے خوشدلی سے جواب دیا۔

بہت عرصہ قبل رامین کے والد کا انقال ہو گیاتھا-وہ دل کے مریض تھے-رامین کی والدہ نرس تھیں جبکہ اس کا کوئی بھائی مریض تھے۔
رامین کی والدہ نرس تھیں جبکہ اس کا کوئی بھائی مہنامہ داستان دل ساہیوال

نہیں تھا-رامین کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کے وہ نور محل دیکھے لیکن اس کی یہ آرز و تو کبھی پوری نہیں ہوئی مگریہ بنگلہ نور محل سے کم نہ تھا- پھر بھی ناجانے کیوں ہر چیز پر اداسی کی حکمر انی تھی جیسے ہر چیز کسی گہرے غم کا سوگ منار ہی ہو-

رامین نے حال ہی میں ایم-اے انگلش کی ڈگری شاندار گریڈسے حاصل کی تھی-اسے بچین سے ہی لکھنے کا شوق تھا اور اب تواسے وقت بھی مل گیا تھا اور دور دور تک پھیلی ہوئی خاموشی بھی میسر تھی-

رامین کی والدہ بنگے کا گیٹ باہر سے لاک کرکے ہیں تال جا چکی تھیں۔رامین نے لکھنے کے لیے دوسری منزل پر جانے کا پروگرام بنایا۔اب رامین اپنی پیندیدہ جگہ ٹیرس پر بیٹھ چکی تھی۔رامین نے کاغذ پر اپنے ناول کانام لکھا

"اد هوري خواېش مکمل خواب"

اكتوبر2016

رامین توجیسے بے یقینی کی حالت میں کھڑی تھی-رامین کا چہرہ دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ کچھ توابیا ہواہے جس نے رامین کو بے حدیریشان کر دیاہے-

"كيا ہوا ہے رامين؟ تم اتنى بو كھلائى ہوئى كيوں لگر ہى ہو؟ كوئى بات ہے تو مجھے بتاؤ؟"رامين كى والدہ كو تشويش لاحق ہوئى –

" نہیں امی الی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بتائیں آج کادن کیسا گزرا؟"

رامین نے بات ٹال دی۔

"بہت مصروف رہی آج-کل میری نائٹ شفٹ ہے- بیٹا اب میں آرام کرنے جارہی ہوں تم بھی آرام کرو-"رامین کی والدہ نے شفقت بھرے انداز میں کہااور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔

کل رات رامین کے لیے اچھاموقع تھا کہ وہ جان سکے کہ یہ سب کون کر رہاہے ؟ اور پھر رات کا پہر بھی آئی گیا-رامین کی والدہ نے جیسے ہی گھر سے باہر گئیں رامین نے سٹور روم کی وروازے سے ہلکی طرف چانا شر وع کر دیا-سٹور روم کے دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آتی رہتی تھی-سٹور روم کا دروازہ کھولتے ہی رامین کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی اس میں جولڑ کی تھی وہ کسی شہز ادی سے کم ناتھی ۔ آج تک شاید ہی کسی کوشک ہوا ہو کہ شہز ادی سے کم ناتھی ۔ آج تک شاید ہی کسی کوشک ہوا ہو کہ

ا بھی رامین نے اتناہی لکھا تھا کہ کسی نے اس کانام پکارااسے لگا کے اس کاوہم ہے لیکن پھر دوبارہ اسے اپنانام سنائی دیا۔اس نے اٹھ کر اردگر د کا جائزہ لیا تو وہاں کوئی بھی ناتھا جب وہ واپس ٹیرس کی طرف آئی تواپنے کاغذ کی طرف د کیھ کروہ حیران ہو گئی اس پر سے عبارت خون سے لکھی ہوئی تھی "تہ ہیں یہاں سے جاناہو گارامین"

اور اگلے ہی لمحے وہ تحریر مٹ گئ – رامین اپنی چیزیں اٹھاکر تیزی سے سیڑیوں کی طرف بڑھی اب کسی لڑکی کی رونے کی آواز بلند ہو گئی تھی – رامین نے اب رو کنامناسب نہیں سمجھا رامین اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔
دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔

کچھ دیر بعد کسی نے رامین کے دروازے پر دستک دی-رامین نے سکھ کاسانس لیا کہ اس کی والدہ ہسپتال سے واپس آگئ ہیں-دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے ہنتے مسکراتے چہرے نے اسے پر سکون کر دیا-

"كىسى ہومىرى پيارى بىٹى؟ تتمہيں اكيلے ڈر تونہيں لگا؟"

اس سے پہلے کہ رامین کچھ کہتی اس کی نظر ان کے پاؤں پر پڑی جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی تھی نظر وں سے او جھل ہو گئے – رامین کو گیٹ کا لاک کھلنے کی آواز آئی اب اس کی والدہ ہی آئی تھیں مگر

اكتوبر2016

اس پینٹگ کے پیچے کوئی اہم راز چھپاہو سکتا ہے۔رامین نے جب اس پینٹگ کو دیوار سے اتاراتواس کے پیچے ایک چھوٹا ساخانہ تھااس میں بہت سے کاغذ موجو دہتے۔اس سے پہلے کے رامین انہیں اٹھایاتی کسی نے اس کا پاؤل پکڑلیارامین نے جب نیچے کی طرف دیکھاتوصوفے سے فکلاہواانتہائی لمباہاتھ دیکھ کر اس کا دل توایک لمجے کے لیے رک گیاہواسے یوں محسوس ہوا۔ پھر سے وہ ہی در دبھری رونے کی آواز سنائی دینے گئی۔رامین نے خود کوہاتھ کی گرفت سے آزاد محسوس کیالیکن سسکیول کی آواز اب بھی جاری تھی۔رامین نے وہ بڑو دہی واپس دیوار پرلگ چکی تھی۔رامین کو جتنی بھی آیات زبانی یاد واپس دیوار پرلگ چکی تھی۔رامین کو جتنی بھی آیات زبانی یاد واپس دیوار پرلگ چکی تھی۔رامین کو جتنی بھی آیات زبانی یاد

اگلے روز رامین ساتھ والوں کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ گئے۔
آج اتوار تھااور رامین کی والدہ کو ایک ہفتے کے بعد آج
فرصت کے لمحات میسر آ گئے تھے۔ رامین کو وہاں اپنی ہم عمر
سہیلی مل گئی۔ اس کانام زینب تھا۔ وہ رامین کو اپنے کمرے
میں لے گئی اور دونوں نے خوب باتیں کیں۔

"رامین سی سی بنی بناناتم هارے ساتھ اب تک ایسا کچھ ہو چکا ہے نا جو آسیب زدہ گھر وں میں ہو تاہے؟"زینب نے وہ سوال کر ہی دیا جس کارامین کو شدت سے انتظار تھا-

"ہاں بہت کچھ ہواہے اگر میری جگہ کوئی اور ہو تا تواب تک

یہ گھر چھوڑ دیتالیکن میں حقیقت جانناچا ہتی ہوں – مصنف

بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں – مجھ سے اس کی

سسکیاں اور رونے کی آوازیں بر داشت نہیں ہوتی ہیں – میں
حقائق جانناچا ہتی ہوں – "رامین نے زینب کے سوال کا
جواب دیتے ہوئے کہا –

"رامین تم ایک رائیٹر ہو-ہو سکتا ہے کہ اسے لگتا ہو کہ تم اپنے الفاظ سے اس کی مدد کر سکتی ہو-ورنہ پچھلے کر ایہ داروں کا حال تو تمہارے سامنے ہے جو اپنا سامان بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں - تم جیسے باہمت لوگ ہی بنگلہ نمبر ۱۰۲ میں رہ سکتے ہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے - "زینب نے مسکر اتے ہوئے اپنی بات مکمل کی -

"میں توخو د جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہواہے؟ مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس کی مد د کر سکوں تو-"رامین نے بجھے ہوئے لہجے سے جواب دیا-

"رامین ہم نے تو محلے والوں سے بیہ سناہے کہ اس لڑکی کانام رانبیہ تھا- اس کی امی اور ابو دونوں ڈاکٹر تھے-رانبیہ بچیپن سے ہی بہت خوبصورت تھی- اسکی شادی جس لڑکے سے ہوئی وہ بھی رانبیہ ہی کی طرح حسین تھا- سب اس شادی سے بہت خوش تھے – لڑکا بھی اکلو تا اور لڑکی بھی اکلوتی تھی – دونوں گھروں میں دولت کی فراوانی تھی – پھر اچانک ناجانے ایساکیا

اكتوبر2016

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اداكيا-

ہوا کہ ایک دن رانیہ کی خود کئی کی خبر نے ساری خوشیاں ختم کر دیں۔ شادی کو ابھی چھے ماہ ہی گزرے تھے۔ رانیہ کی والدہ تو یہ خبر سنتے ہی دم توڑ گئیں۔ اس کے والد بھی زیادہ عرصہ جی ناسکے اور ایک دن وہ بھی وفات پاگئے۔ اس طرح رانیہ کی ہنستی مسکر اتی فیملی کانام ونشان مٹ گیا۔ دو سری طرف رانیہ کا ہشوہر بھی جلد ہی چل بسااس کی موت بہت پر اسر ارتھی۔ وہ کسی ذہنی کرب کا شکار تھا نیند کی گولیاں روز کھا تا تھا پھر بھی وہ سہی طرح سو نہیں پاتا تھا۔ سب رانیہ کو کوستے تھے کے بن ماں باپ کے بچے کو اس کی بیوی نے ذہنی مریض بنادیا۔ راحیل کی جائیدادے وہ بھی حصہ دار تھے۔ پر ورش کی تھی۔ راحیل کی جائیدادے وہ بھی حصہ دار تھے۔ پھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے عمر کے توزیادہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے عمر کے توزیادہ

یہ سب سننے کے بعد رامین کی مسکر اہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھی اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔

نہیں تھے لیکن بہت زیادہ لا کچی تھے۔راحیل اجانک ایک دن

وفات يا گيا-يوں بيه كہانى ختم ہو گئى-"زينب كو جتنامعلوم تھا

رامین ایک بار پھر سے سٹور روم میں موجود تھی-"رانیہ مجھ سے بات کروپلیز – میں تمہاری مدد کروں گی – مجھے معلوم ہے تم بے تصور ہو-ناجانے مجھے ایسا کیوں لگتاہے کے

تمھارے شوہر نے ہی شہیں قتل کیا تھا-"رامین نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کے دیوار پر لگی پیٹٹنگ خو دیخو دینچے گر گئی اور تیز ہوا کے ساتھ وہ سارے کاغذ فرش پر گر گئے-رامین نے سرے اوراق اکھٹے کئے اور سامنے پڑی ہوئی کرسی پر انہیں لے کر بیٹھ گئی-

### January 5

السلام علیم .....پیاری امی جان میں یہاں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ میں یہ سب آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔راحیل کسی اور لڑکی کو پیند کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف میری دولت کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی۔ آپ کی پھولوں جیسی بیٹی کا نٹول بھری زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے آپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے میں مصروفیت کا بہانہ بنادیتی ہوں۔ مما آپ سب بہت یاد آتے ہو۔

آپ کی بیٹی

رانيه

January 10

السلام علیکم ..... مماامید ہیں آپ ٹھیک ہوں گی- میں نے پہلے بھی آپ کو خط لکھالیکن جیجنے کی ہمت ناکر سکی میں اپنی خبر دوں بھی تو کس طرح دوں یہاں مجھ پر ہر چیز کی پابندی لگا دی گئی ہے۔میری جان خطر ہے میں ہے۔آپ کی پیاری بیٹی دی گئی ہے۔میری جان خطر ہے میں ہے۔آپ کی پیاری بیٹی

ماهنامه داستان دل ساهيوال

اس نے رامین کو بتادیا۔

اكتوبر2016

گیا-اگلےروزرامین نے بھی وہ بنگلہ خالی کر دیا-وہ اس گھر
میں بھی نہیں رہ سکتی تھی جہاں کسی لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم
ہواہو- آج وہاں جولوگ رہ رہے ہیں انہیں ایک سال ہو گیا
ہے لیکن بھی بھی پھر ایساویسا کچھ بھی نہیں ہوا-رامین اگر
ہمت ناکرتی تو یہ خوفناک حقیقت قائم رہتی لیکن رامین نے وہ
کر دکھایا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا-

آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔اس طرح خط لکھنے سے میرے دل
کا بوجھ ہلکا ہو جا تاہے اور کیا معلوم کبھی کوئی پڑھ ہی لے اور
میرے حق میں سب بہتر ہو جائے۔
آپ کی بیٹی
رانیے

باقی کے صفحوں پر بھی رانیہ نے صاف صاف بتادیا تھا کہ راحیل اور اس کے چچادونوں کی ہی نظر اس کے زیور اور دوسرے فیتی سامان پر ہے -ہر صفحے کے آخر میں رانیہ کے دستخط تھے اور یہ ثبوت رامین کے لیے کافی تھے -رامین نے رانیہ کے حتے کے حق کے لیے کافی تھے -رامین نے رانیہ کے حق کے لیے آواز اٹھائی - مختلف اخبارات میں اس کے خطوط شامل کروائے اور آخر کاروہ دن آئی گیا جب اس کے خطوط شامل کروائے اور خاص کر محلے داروں نے بھی کے جانے والے لوگ اور خاص کر محلے داروں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ جو بچھ بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا۔

راخیل کے چپا آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ انہوں نے اعتراف کرلیا کہ اس سب کے پیچھے ان کا اور راخیل کا ہاتھ کارانیہ نے خود کشی نہیں کی تھی۔

آج پہلی بار رامین نے رانیہ کو اس کے اصل روپ میں دیکھا تھا۔ اس کی آئکھیں نم تھیں مگر چہرے پر بے پناہ سکون تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ رامین کو وہ کوئی خواب لگ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کاسایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو

اكتوبر2016

# دل کی آواز

ہم خود ہی سمجھہ نہیں پارہے فخر تھاجن کی خدائ پے وہ ہی زہر پلاتے رہے ہم شیدائ کرب کی آہٹ میں پیتے رہے جب ہوش آئ تب پلٹ کر دیکھ نہ سکے تب سانسے بند ہو چکی تھیں (ساویہ چوھدری عیبدالل) (شہر . لاہور)

> جب تلک مجھہ میں جان باقی ہے۔ حوصلوں میں اڑان باقی ہے۔ جو بھی نکلے گاہیج ہی نکلے گا۔ منہ میں جب تک زبان باقی ہے۔ آ تسلی دے تو نہیں میر ا-دل کو اب بھی گمان باقی ہے۔ لُٹ گئی جب زمین ہی تو پھر۔ کس لئے آسان باقی ہے۔

ایک چېره تھامعوم جس کی کرن تھی رشتے کچھەرشتے تھے جن کی کرن تھی انا بس ایک ہی تھا جگر جس کی طلب تھی احساس ہر کسی نے کر دیے دفن اس چیرے کے تبسم معوم چېرےنے کہاہنس کر ہم زمانے کی طرح کمزور نہیں رشنا جوانا کی خاطر اینے احساس چھیور دے (ساویه چوهدری عبیدالله) (شهر.لاهور)  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ بھی شکوہ تھاز مانے سے

اكتوبر2016



ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

كوئ سمحهتا نهيس هميں

اب توابیاعالم ہے

ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن ہم گنچگار ہیں حاگتی آئکھ سے خواب دیکھے،ان کواپنی مرضی کی تعبیر دیتے ہم تیرے بارآ ور موسموں کے لئے بادِ صر صر میں تا ثیر دیتے ہم اند ھیرے مناظر کوروشن دنوں کی امیدوں سے تنویر دیتے رہے تیرے ساحل کی آزادیوں کے لئے ہم تلاطم کوزنجیر دیتے جوہمیشہ تجھے آرزوکے جھروکے سے تکتے رہے ہم وہ فنکار ہیں ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن ہم گنهگار ہیں جب تیرے زر دپڑتے ہوئے موسموں کو مہلتی شفق کی ضرورت پڑی ہم نے اپنالہو آز مایا نہیں تیری خوشبو سگوں کی تمنا لئے آند ھیوں کے جلومیں بھگتی رہی ہم نے رو کا نہیں تیری مٹی نگاہوں میں بادل لئے خشک موسم کی راہوں میں ببیچی ر ہی ہم نے دل کو سمندر بنایا نہیں

تم توگیبر اگئے ابھی آذاد – اور مرى داستان باقى \_\_\_\_ آيم افضل آذاد ـ ساھيول ـ 03035409374  $\stackrel{\wedge}{\sim}$ اے زمین وطن ہم گنہگار ہیں ہم نے نظموں میں تیرے حمکتے ہوئے بام ودر کے بیتاب قصے لكھ پھول چېروں په شبنم سی غزلیں کہیں،خواب آئکھوں کے خوشبو قصدے لکھے تیرے کھیتوں کی فصلوں کو سونا گنا، تیری گلیوں میں دل کے جریدے لکھے جن کوخو داپنی آنکھوں سے دیکھانہیں، ہم نے تیری جبیں پر جو تصور کے لشکر میں لڑتے رہے ہم وہ سالار ہیں ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن ہم گنهگار ہیں ہم تیرے دکھ سمندرسے غافل رہے تیرے چېرے کی رونق د ھواں ہو گئی اور ہم رہین غم دل ظلم کے روبرولب کشائی نہ کی،اس طرح ظالموں میں بھی شامل رہے

اكتوبر2016



ماههنامه داستان دل ساهيوال

حشر آور دنوں میں جو سوئے رہے

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹكام نےپیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کی مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلفسائزوں میںا پلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹو ئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمر فدے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تیری آنکھوں میں اے نگارِ وطن! شر مساری کے آنسو نہیں آئیں گے ہم کو تیری قسم اے بہارِ وطن اب اند هیرے سفر کونہ دہر ائیں گے گرکسی نے تیر ہے ساتھ دھو کا کیا،وہ کوئی بھی ہو اس کے رہتے کی دیوار بن جائیں گے جان دے کر تیر انام کر جائیں گے اے زمین وطن امجد اسلام امجد  $\Rightarrow \Rightarrow$ از قلم سميراحد؛ دنیاہے میری بس خواب سے خواب تک لفظ لفظ بنتی جیسے کتاب تک میرے ہراحساس کاعنوان ہوتم ہی روح میں کھلتے جیسے گلاب سے گلاب تک ہوئی ہے مکمل ذات میری 'تیری ذات سے جڑ کر تیری محبت کی روشنی میں لکھے ہر جواب سے جواب تک تیری نظر اور ہاتوں کے سب دیئے ہیں روشن آج بھی یادوں لمحہ لمحہ بنہ ء ہے میں نے ماہ وسال کے حساب سے حساب تک وفااک دوسرے میں بستی ہے کچھ ایسے ہماری یاک روحیں چھپی ہوں جیسے حجاب سے حجاب تک  $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

تیری عزت زمانے کے بازار میں دل جلاتی بولیوں میں بکی ہم نے کانوں میں سیسہ اتارا نہیں ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن! تجھ کو توعلم ہے ، لوگ کیوں در راہ ملامت جن محافظ دستمنوں کے علم تیرےروشن لہو کی شہادت ہوئے ہم بھی ان کی سیاست کے شخیر ہیں، آستینوں کے جوسانب ہم بھی تیری طرح ساز شوں کی ہواکے گر فتار ہیں ہم گنهگار ہیں اے زمین وطن ہم گنهگار ہیں ہم گنہگار ہیں اے زمین وطن! پر قشم ہے ہمیں اپنے اجداد کی سر حدول سے بلاتے ہوئے خون کی، اپنی بہنوں کی حرمت کی،اولاد کی ہاں قشم ہے ہمیں آنے والے دنوں کی اور آئکھوں میں کھیری ہوئی یاد کی اب محافظ نماد شمنوں کے علم ان کے کالے لہوسے محلومیں گے ہم تیرے دامن کے رسوائیوں کے داغ اپنے آنسوؤں سے د ھوئیں گے ہم آخری مرتبہ اے متاع نظر! آج اینے گناہوں یہ روئیں گے

اكتوبر2016



| سکول پہ وہ حملہ تونہ کر دیں گے    | عروج کیسازوال کیسا؟                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| نہیں!میری جان                     | یه نفرتوں کا وبال کیسا؟                             |
| میں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی | تم نے تو کچھ کہا بھی نہیں                           |
| (شازیه سارنایاب)                  | په وجو د مير انڈھال کيسا؟                           |
| * * *                             | میرے ہو کر بھی نہیں ہو میرے                         |
| عنوان:نه سحر پھونک اب کی بار      | عجب ہے دل کاسوال کیسا؟                              |
| بقلم: فاطمه عبدالخالق             | انا تو ہاری ہے میں نے ماہی                          |
| ہ<br>نه سحر پیمونک اب کی بار      | اس میں تیر اکمال کیسا؟                              |
| ر بہ بہم جان گئے                  | ہم تو تیری نظر کے قیدی                              |
| توجادو گر<br>توجادو گر            | ہم پر ندوں پہ جال کیسا؟<br>۔                        |
| توساحر                            | لبھی <b>ت</b> ہ آگر مداہ جب لر گا                   |
| نه سحر پیمونک اب کی بار           | کھو" پیا" اب ہے حال کیسا؟                           |
| ، ت<br>ہم پیجان گئے               | پیاسحر گجرات                                        |
| ا ہم ہے۔<br>تووہی ہے              | ☆ ☆ ☆                                               |
| بے وفا                            | كاندھے پيد بستہ ڈالے                                |
| ہے رہتا خفا                       | ہاتھ میں لیج باکس تھامے<br>ہاتھ میں اپنج باکس تھامے |
| نه سحر پیمونک اب کی بار           | آ تکھوں میں وہ خو <b>ف ل</b> ئے                     |
| ہم مان گئے                        | میرے سامنے کھڑا تھا                                 |
| توناٹک کے کھلاڑی                  | میں نے اس پر آیت الکر سی پھونکی                     |
| میں تیلی                          | اس کے گلابی لب کیکیائے                              |
| ڈور تیرے ہاتھ رہے گی              | مڑتے ہوئے قدم تھرائے                                |
| د نیا تیرے ساتھ رہے گی            | پھر اس نے ہولے سے پوچھا                             |
| نه سحر پھونک اب کی بار            | مماد ھا کہ تو نہیں ہو جائے گا                       |
|                                   |                                                     |

اكتوبر2016



معصوم کہ نادان ہوں معلوم نہیں ہے. ہم جارہے ہیں اس د نیاکی آئکھوں میں حیاڈ ھونڈھ رہاہوں ہم خفاہوئے ہیں یے خبر تخھے کیا خبر خطرہ ہے مری جال کو مسیحا کی طرف سے قاتل کی پناہوں میں بقاڈھونڈھ رہاہوں اب بہ سب بے کارہے نه سحر پھونک اب کی بار میری آنکھوں میں ہے مجھ کو خبر در تراپتھریلاہے لیکن اب وہ بینائی کہاں ناكام سى دستك كى صدادٌ هو ندْھ رہاہوں میرے کانوں کی اب وه رسائی کہاں کچھ تیرے لئے میں نے وظائف تھے سنھیالے. روروکے جو مانگی تھی دعاڈ ھونڈھ رہاہوں نه سحر پھونک اب کی بار اب ختم ہوا یه کھیل تماشا آداب محبت سے میں واقف نہیں شاید جا کیے تماش بین بیاریء دل کی جو دواڈھونڈھ رہاہوں خالى خالى ساراجهان جلتی ہوئی صدیوں سے میں گبھر اگیارانی نه سحر پھونک اب کی بار جووفت کے صحر امیں گھٹاڈھونڈھ رہاہوں نه سحر پھونک اب کی بار ایم شفیع تنها(استنول ترکی)  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ غزل اے رات سونے دے یوں تنگ نا کیا کر بيكار سوالول ميں يابند ناكياكر آندهی سے کہوباد صباد هونڈھ رہاہوں اس کے سوااور بھی ہیں زمانے کے کام سانسوں کے ل ئے اور فضاڈ ھونڈھ رہاہوں تومیرے خیال یوں بے ڈھنگ ناکیا کر

اكتوبر2016



ملوں جوتم سے تو بچھڑنے کامنظریاد آتاہے د نیامیں اور لوگ بھی بستے ھیں تنہا فقطاسی ڈرسے ہنسی میرے لبوں پر آتی نہیں توصرف میرے ساتھ ہی ہہ جنگ ناکیا کر ہنسوں تو پھر رونے کامنظریاد آتاہے اے رات سونے دے یوں تنگ ناکیا کر بارشوں میں بھیگنااب ترک کر دیاہم نے مضبوط ہوں پر اتنا بھی نہیں ھوں د نیائے سبھی غم تومیر ہے سنگ ناکیا کر بارشوں میں آنسو چھیانے کامنظریاد آتاہے حوصلے ہیں کتنے بلند بتانہیں سکتی اے رات۔ سونے دے یوں تنگ ناکیا کر شام غریباں میں دل بھر آنے کامنظریاد آتاہے... سيرذاده كبرى نويد\_لاهور  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ ☆ ☆ شام کے وقت صبح کامنظریاد آتاہے وه میری محبت کونیلام کر گیا صبح کے وقت شام کامنظریاد آتاہے تنہائیاں وہ ساری میرے نام کر گیا کیساعجب رازہے معلوم نہیں مجھ کو اس ہے بچھڑ کر سانس لینا بھی ہوامشکل ملوں جوتم سے تو بچھڑنے کامنظریاد آتاہے وہ میرے دل کی دھڑ کن کوایسے جام کر گیا فقطاسی ڈرسے ہنسی میرے لبوں پر آتی نہیں وہ ہی تھامیر ی زندگی کی سحر ہنسوں تو پھر رونے کامنظریاد آتاہے جومیری زندگی کی شام کر گیا بار شوں میں بھیگنااب ترک کر دیاہم نے اب گلبه کروں تو کس ہے کروں پریمی بارشوں میں آنسو چھیانے کامنظریاد آتاہے حوصلے ہیں کتنے باند بتانہیں سکتی ہر تعلق وہ خو دہی تمام کر گیا رمضان تنبسم يريمي شام غریبال میں دل بھر آنے کامنظریاد آتاہے... ☆ ☆ ☆ كبرى نويد لاهور ☆ ☆ ☆ شام کے وقت صبح کامنظریاد آتاہے صبح کے وقت شام کامنظریاد آتاہے یا کستان میر ادل ہے کیساعجب رازیے معلوم نہیں مجھ کو میری نگاه دوجهان اكتوبر2016 ماهنامه داستان دل ساهيوال

اس زمیں یاک کو دھیان سے رکھنا تورب کواپنامان سونپ رکھ ہیں جواشک بلکوں پہ میلی نظر سے کوئی دیکھ نہ یائے میرے وطن کو اور ہے بے شکستہ سامانی چھ ستمبر کے مشن کو ذرایا در کھنا پر ہو ہر زخم مر ہم گر رب پر یقین ر کھ اس چمن میں رہناوالوں ہے سچی امید واقیان وہی سداشاد آبادیاک سجا کر ر کھنااس وطن کو حقيقت وفانجمي وہي اسميں بسنے والی عظیم ہستی ترك كراناتو بس رب کویز دان رکھ جو دینے والے ہیں اس ملک کو ازشازیه کریم اس یاک ہستی شیریں سخن کوسو چنا اک نظر خاص سے میرے وطن کو دیکھنا ☆ ☆ ☆ ہے یاک سر زمین ہیراس کو جنت نگاہ دو جہاں سے دیکھنا۔۔ محبت ہم پر بھی ہے یہ انمول بہت میر ایاک وطن مهربان ہو گی۔۔۔ سراٹھاکر جو چل سکو پریشان تبھی تم نہیں ہونا فخر سے جو بول یاؤ کبھی حییب کر ہے یہ میر ایاک وطن تجى نہيں رونا اسكام ر گوشه قريه كوسجاكر ر كهنا\_\_!! جانتی ہو جاناں ازشازیه کریم جدائی زہر ہوتی ہے ☆ ☆ ☆ مجھ معلوم ہے لیکن فراق وہجر کاموسم بھی جومير انهيں اس پر کيسامان؟ توجسكام أسكامان ركه..! یقینابیت جائے گا یقیناوصل کے کہیے دویل کاہے بس بیر د نیاکا دھو کہ پھر دوبارہ لوٹ آئیں گے جوسچ ہے بس وہ سامنے رکھ وہی شامیں ہو گگی جاناں حابت کی آہ میں چیپی رضا کی واہ کو سن

اكتوبر2016



اس سے حال دل کیوں نہ بیان کرے وہ؟ از قلم: عریشه سهیل  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ چلو آؤجھوٹی اٹاکا ہم یہ پرچم آج گراتے ہیں إك قدم تم بڑھاؤ دوسر اہم بڑھاتے ہیں کیار کھاہے نفر توں میں بڑی مخضر بیر زندگی ہے چلومسر توں میں اسے اب سنگ سنگ بتاتے ہیں یقین ہے مجھے, لکیروں میں نام تمہاراہے لکھا یل مل اپنی ہمراہی کے جگنو دیکھویہی جتاتے ہیں مانگاہے ہم نے شب بھر سجدوں میں تہہیں اب بیج ملن کھڑی اس دیوار کو بھی ہٹاتے ہیں چلومحت کایرچم کریں بلند,اب خوشیوں کواپناتے ہیں اچلوآ وَإِك قدم تم برُهاؤ, دوسراتهم برُهاتے ہیں...!!! نادیه خان-حیدرآباد  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ گریچھ نہ بن سکاتو ڈبو دیں گے سفینہ ساحل کی قشم منت طوفان نہ کریں گے ثميينه طاہر بٹ در دسے بھری ہوئی

وہی را تیں بھی تم اور میں ہو گئے جاناں وہی قصے ہونگے ہمارے پھروہی ہاتیں ہماری جاناں وہی پھر داستاں ہو گی محبت پھر مہر بان ہو گی بس تم اداس نہیں ہو ناجانان ازشازیه کریم غزل زندگی میں جہنم دیکھی ہوجس نے موت کاانتظار کیوں نہ کرے وہ؟ ہر سُو نفرت ہی نفرت ہو جہاں محت کااعتبار کیوں کریےوہ؟ عورت کوشر پھیلاتے دیکھاہوجسنے م د کوبدنام کیوں کرنے وہ؟ یہاں تواینے ہی دیتے ہیں دھو کہ غیر وں کا اعتبار کیوں کرے وہ؟ آشا بھی گدھ کی مانند ہیں ہمارے زخموں کوہی نوچتے ہیں وہ اب تو جانور بھی کرنے لگے ہیں رحم پرانسان ہی انسان یہ رحم نہ کرے تو؟ وہ جو سنتاہے ہر ایک کی عرش پیہ

ماههنامه داستان دل ساهيوال



لکھرہاہوں آج میں جو جُداہوا نہیں آج تک ہیں آسیاس اليي تجھ کہانیاں أس بدن كي شوخيال دل کو جو جن ون دیں زندگی کی پُر جنوں وه حسیس نگاه ناز بھولنا محال ہے ایک اک مسافتیں اُس کے واسطے مگر ره گئی جو دل میں وہ آج تك أداس ب سب کی سب شکایتیں آنسوۇل مىں بہہ گئیں رات رات بھر سُنا يُر فريب خوا ہشيں جا گتابلال ہے بلال شيخ اور كياسناؤں اب اليي ليجھ کہانیاں کھو گئی ہیں راحتیں چاہیے وہ ہم سفر دروازہ جو کھولاتو نظر آے کھڑے وہ دل کوجو جنون دیے حیرت ہے کہ آج کد هر بھول پڑے وہ آسال سے آگئیں نہیں بھولاا بھی تک دل ہجر کے لمحات کڑے وہ ہجر کی مسافتیں را تیں تو لمبی تھی، مگر دن بھی بڑیے وہ سوچتا ہوں میں مگر کیوں جان ہے بن ائی روٹھا اگر ہادی کس طرح کٹے سفر اسکی توعادت ہے مجھ سے آبے روز لڑے وہ جب وہ دل رُبانہیں الفاظ تھے اسکے کہ بہاروں کے ترانے تھے راسته کٹھن ہوا کیاخوشبوتھی جاناں کیا پھول جھڑے وہ دُور اُن سے کیوں رہوں ہر شخص مجھے تم سے جدا کرنے کاخواہاں ہے جوہیں دل کی د هر کنیں ایک لفظ جو سن لے دس حرف اور جڑے وہ کاش وہ ملے تبھی طوفان تھاتو کیاغم، مجھے آواز تودیتے

اكتوبر2016



 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

پھیلاہے ہر سو آند هیرا

بیٹے ہیں پیام سحر کے انتظار میں

راحيليه

بہت سایا ہے زمانے نے

بہت رُلایاہے زمانے نے

رقیبوں کانام لے لے کر

زخموں کو ڈ کھایا ہے زمانے نے

جب بھی جلایاہے تیری یاد کادیب

ا پنی ہواسے بجھایاہے زمانے نے

روٹھ جا تاہوں جب میں ہر اک سے

خود ہی مجھے منایاہے زمانے نے

شاعر:په شير ازاحمه ساحر 0301-4687451

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

نہیں اپنی کوئی حسرت باقی

ياد آيا آج پھر مجھ كوساتى

بھول نہیں یا یا میں الفت کے دن

موجوہ حالت کی دہے اک ناحا کی

مجھ کو یقین ہے کہ آؤگے ان روز

تم بھی جانتے ہو تیرے سوا کچھ نہیں باقی

کیا بھول گئے تھے تم ، میرے کیچے گھڑے وہ حماد ظفر ہادی۔۔ گو جرہ ح

اب كيول چرتاھے تول.

د یوانوں کی طرح وفاوں کی تلاش میں .

وہ لوگ وہ زمانے اور ھواکرتے تھے.

ہاں! میں نے مان لیاوہ حسین بھی تھااور قریب بھی.

وفاوں کی منزلیں بھی عروج پیہ تھی.

جب یاد کر تاھوں گزرے دنوں کو.

رو تاهون مدهوش هو جا تاهون.

اس بے وفائی میں قصور وار هم هی نہیں؟ شامل وہ بھی تھا.

تلاش وفامیں عمر گزری وفاتوملی وفادار نه ملا.

بال ملاتو تقابر سول بعد ملا.

رویاتو تھاہی اور بے چین ہم بھی ہو گئے.

کہاتو بہت لوٹ آو پھر سے میری زندگی میں .

اس کی خاموشی انو کھاجو اب دے گئ.

بولاجووه كھچچ لمحوں بعد تو كيا بولا.

نهیں تیر اراستہ جدامیر اراستہ جدا.

اب نه رېړل و فائيل وه لوگ وه عروج کې منزليل.

كنول آج بھي دعاكر تاہے توكياكر تاہے.

لوٹ آ واہے میرے دوست لوٹ آ و

عون عباس جھنگ

(42514610313)

اكتوبر2016



اپنے رب کی آرزو سے ، اپنے رب کی یاد سے میرے ذہن ودل سج ہیں ، جسم وجاں آراستہ

اُس کے بچھ بندوں سے روشن ہے زمیں بھی اس طرح چاند تاروں سے ہے جیسے آساں آراستہ

> بام ودرسے ہورہاہے تیرے جلوؤں کا ظہور ہے بخل سے تری میر امکاں آراستہ

مدحت رب سے حسیں لفظوں سے ہو تاہے ندیم میر الہجہ،میرے شعروں کابیاں آراستہ

اس کے جلوؤں سے ندیم، اُس کے مظاہر سے ندیم و اِن کے مظاہر سے ندیم نیازی چاند سورج جلوہ آرا، کہکشاں آراستہ ریاض ندیم نیازی 37001617-0344

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

غزل

دے کر مجھے الفت کا یہ آزار، مرے یار کرڈالا مری زیست کو دُشوار، مِرے یار

یہ وادی پُرخارہے،ہر گام سنجل کر

مجھ کو دے کر تحفے میں ہجر کاغم پوچھتے ہو کیا مناسب اداسی اپن بربادی کی وجہ آج تک نہ جان پایا کچھ اس قدر کر گئے تم میرے ساتھ چالا کی محسوس کر تاہوں تجھ کو آج بھی آس پاس تم تو چل دیئے چھوڑ کر اپنا نقش باتی شاعر:۔شیر از احمد ساحر 0301–4687451

نع ...

 $\Rightarrow \Rightarrow$ 

جب ہوئیں پیغام رب سے بستیاں آراستہ نور وحدت سے ہوا پھر کُل جہاں آراستہ

یہ مہ وخوشید والمجم سب اسی نے ہیں جڑے کرتاہے اپنے چمن کو باغباں آراستہ

جب بھی کر تاہوں تصور خالق کو نین کا خود ہی ہو جاتے ہیں میرے قلب وجاں آراستہ

اس کے پر تو کی جھلک ہے اس کی ہر تخلیق میں اس کے جلوؤں سے ہوا بیہ خاکد ال آراستہ

اكتوبر2016



ہواعثمان غنیؓکے دل یہ صینااس سے علی بن ابی طالب بنے شیر خدااس سے اسی نے ابن قاسم کے عزائم کو ابھار تھا اسی نے غزنوی کے حوصلوں کو ابھاراتھا یہ محبوب کبریا کے دل المریر اتراتھا ہدایت بن کے آیا تھازمانے بھر میں چیکا تھا اس قر آن نے خالد ؓ کو سیف اللّٰہ بنایا تھا اسی قر آن نے حبشی کی عظمت کوبڑھا ماتھا اسی نے طارق ادنی کو اعلی کر کے جیکا یا تھا اس نے اندلس پریرچم اسلام لہرایا تھا اسی کو پڑھ کر عثمانؓ نے پیاجام شہادت ہے انو کھی پیہ شہادت اور بیہ انو کھی بیہ تلاوت ہے بناؤاینے بچوں کو قر آن کا حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا بہت خوش ہونگے اب باری ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کایہی حل ہے سنور جاتی ہے زند گانی مولاناعبد الغفور نقشبندي حافظ آباد 6305-104 54035

> ماہ کنول کی شاعری العبی سورج نہیں ڈھو باذراسی شام ہونے دو میں خو د ہی لوٹ جاؤں گی مجھے ناکام ہونے دو

گر جائے نہ سرسے ترے دستار، مِرے یار

دے گامِر اماضی مری عظمت کی گواہی ہو تا تھامر اشعر ہی شاہکار،مِرے یار

کیا چیزیس پر دہ احوال جنوں ہے گھل جائیں گے اک روزیہ اسر ار،مِرے یار

> ہو جانے کوہے ختم یہ ہستی کی مسافت ہر شخص ہی چلنے کوہے تیار، مِرے یار

ہر سوچ یہاں زر کی پر ستش میں مگن ہے کوئی نہیں یوسف کاخریدار، مرے یار

میں ہی تھاند یم رہ ہستی، سو مجھے بھی
کر ڈالا ترے عشق نے بے کار، مِرے یار
ریاض ندیم نیازی 0333-3701617

شان کلام الله حرال میں منتقل سے

جہاں میں انقلاب آیاہے قر آن کی تلاوت سے منور سے جہاں قر آن کے نور صداقت سے

اكتوبر2016



میں نے صحر اسے لہروں کو بعی رُوک کریو چھاپیۃ تیر ا ہر اک نے یہی کہا کہ وہ اسیا بچھڑ اپھر ہم کو دوبارہ نہیں ملا ماه نور کنول ☆  $\Rightarrow \Rightarrow$ مجھے تم یاد آتے ہو مجھے تم یاد آتے ہو تنہائی کے صحر اؤں میں کسی مصروفیت کے کسی گہرے در دکی شدت میں مجھے تم یاد آتے ہو کسی بچھڑے ہوئے کی حیثم پر نم کے نظارے پر کسی بنتے ، ہوئے دن کی تھکن کی اوٹ سے ما پھر تمہاری یاد میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر کسی ویران سیق میں کسی سنسنان جگه پر اور کسی در یا، کسی ویران جنگل کے کنارے پر مجھے تم یاد آتے ہو مجھی جیران آئکھوں میں مجھی بے حان کمحوں میں تجهی سنسان راستول پر تبھی ویر ان شہر وں میں مجھے تم یاد آتے ہو ماه نور کنول سیرہ امامہ علی کے نام تمہیں کیوں وہم رہتاہے کہ تمہیں ہم بھول جائیں گے (دوست)

مجھے بدنام کرنے کے بہانے کیوں ڈھنڈتے ہیں میں خو دہی ہو جاؤں گی بدنام پہلے نام ہونے دو میری ہستی نہیں اغول پھر بھی بک نہیں سکتی وفائیں پیچلینا پر ذرانیلام ہونے دو العبي آغاز میں ہی کیوں حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہو جیت جاؤگے تم سب کچھ ذراانجام ہونے دو غزل لگائی تھی چھلانگ بڑے شوق سے سمندر میں یر ہوایوں کہ ابھی تک کنارہ نہیں ملا بڑے مان سے یو چھاتھاسمندر نے سبب تیری جدائی کا ہم پہلے ہی رویڑے بتانے کا حوصلہ نہیں ملا ہم نے ساری دنیا چھان ماری کہ کئی تواپنااشیانہ ہو گا لیکن تیرے بعد پھر کوئی تیرے جبییانہیں ملا تیری باد کے تشمین میں خو د کو جلاڈالا ہم نے توہر سمت قیام کر کے دیکھا یہاں تیری یادیں نہ ہوں كوئى اسياٹھىيكانہيں ملا نظریں توہر سو گر دش کرتی رہی سورج کی طرح ہم بہت دور تک گئے تجھے ڈھنڈنے پر تیری گوانہ نہیں ملا دل کا در د توجاناہے ہر کسی نے يرخو در دبانٹ سکے کوئی اسپانہيں ملا

اكتوبر2016



ارے تم دل کی د ھڑ کن ہواور د ھڑ کن زندگی تک ہے ویکی ہز ار دے ویچ کے جہراد ہی دے پیسے وٹ لیندااے ممتا کولوٌ منه کالک دی ذلت بازی لے جاؤے تے ماه نور کنول سرگی ویلے جم کے کوئی کوڑے اُتے سٹ جاندااے  $\Rightarrow \Rightarrow$ سب نوں اوناں اوناملیاجہنز جینے جو گاسی ہو جائے گاپیار اسی سے یہی حصولی بھاری ہو وے خیر وی ملی کھٹ جاندا اے کرلول میں اقرار اسی سے مولاناعبدالغفور نقشبندي گيلاني حافظ آباد میرے خوبوال میں وہ آئے کرتی ہوں انکار اسی سے دل اسکو ہر باریکارے عيدمبارك کہہ دو گی ہر اراسی سے ساہے بہت حسین ہوتے ہیں پیاری جس کی خوشیاں حجکو لمحات عید کے غم کا بھی تقر اراسی سے بری پر کیف ہوتی ہیں بدن یہ جس نے کوڑے مارے یادیں ملن کی زخموں کا اظہار اسی سے جب لوگ سج سنور کر دوری کاجواحساس ہواہے نازش گلے ملتے ہیں ابھی جو برکار اسی سے ایک دوسرے کے نىيلە نازش راؤاو كاڑە کہتے ہیں سب  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ یہ رسم محبت ہوتی ہے اور راه و فانجحی غزل دل اکھاں وچ اکھاں یا کے حق آکھن تے ڈٹ جاندارے جوبه نهرلهوادا خوف اک کالی بلی بن کے روز ای رستہ کٹ جاندااے عیداد هوری رہتی ہے اک کڈی نے یائی بجھارٹ حواد وہ ساک تے سمجھو مگرا پنی تمام عمر

اكتوبر2016



كىدىنور مجھ کوشب وجو دمیں تابش خواب چاہیے شوخ خیال تازہ ہے یعنی عذاب چاہیے آج شکست ذات کی شام ہے مجھکو آج شام صرف شراب چاہیے ہے، صرف شراب چاہیے کی ہی نہیں ہے ذہن میں سواب مجھے کوئی سوال چاہیے کوئی جواب چاہیے اس سے نتھے گار شتہ سود وزیاں بھی کیا بھلا میں ہوں بلا کا بدحساب اسکو حساب جاہیے امن وامان شہر دل خواب وخیال ہے ابھی یعنی که شهر دل کاحال اور خراب چاہیے جان گمال ہمیں توتم صرف گمان میں رکھو تشنه لبی کوہر نفس کوئی سراب چاہیے کھل تو گیاہے دل میں ایک مکتب حسرت وامید جون اب اس کے واسطے کوئی نصاب جاہیے اقبال خان عرف جھگڑا، سعو دی عرب نیو کیمپ

اسی انتظار میں گزری ہے سج یہ ہاتھ بھی رنگ حناسے کھنکیے چوڑی کلائی میں ساتوں رنگ کی اور تبھی شام ڈھلے اترے جاند اس آشیانه دل میں اور گلے گھا کر کہیے ہم کو عيدمبارك راحيليه منظر حجعمره سثي بار شوں کے موسم میں خواہشوں کی جو ہارش ہو حذبول کی کشکش میں

محبتول کی روانی ہو

اوراک ذراسی آرزوہے!!!

پھیگتی ہوئی بارش میں

تم میرے ہمراہی ہو

تم میرے ہمراہی ہو

<u>اکتوبر 2016</u>

توآ چکاہے سطح پر کب سے خبر نہیں

ہور دمیں ابھی اخصیں گہر ائیوں میں ہوں

محمہ شہز اد انصاری

لفظ تا ثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں

اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے

مہر شکیل

میرے حال پر تبصرہ کرنے والے

میرے حال میں ہی رہ جائیں گے

دخسار رشید کشمیری

داستانِ دل گروپ میں ہونے والا شاعری مقابلہ

طلوع صبح سے پہلے ہی بچھ نہ جائے کہیں یہ دشت ِشب میں ساراسی ہمسفر آ تکھیں!!

\_

زارار ضوان-لا ہور

 $\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow$ 

جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی انتخاب۔

# حراطاہر کا گروپ

جومیں سر بسجدہ ہوا کبھی توزمیں سے آنے لگی صدا....
تیرادل توہے صنم آشا تجھے کیا ملے گا نماز میں ....
علامہ محمداقبال ....(الله کی بندی)
موسم میراکوئ بھی نہیں اس زمین میں
آب وہوا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟
جون ایلیا...

(نورىيە مەزرسيالكوپ)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

تھکن ایسی کے بولنے کو دل نہیں کرتا اصر ار دوستال ہے نور چپ توڑی جائے ہالہ نور

چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز دنیا توارض حال پہ ہے ہے آبر و کرے آسیہ شاہین انتخاب

جس کاملنا قسمت میں نہ ہوں ان سے محبت کمال کی ہوتی ہے سمندری

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال



بلاوجه تجھ سے محبت ریمانور رضوان کراچی بلاوجه تم سے باتیں.. تیرے شکوے اور شکایتیں انا کہتی ہے التجا کیا کرنی اک بل میں اجنبی ہو جانا وہ محبت ہی کیاجو منتوں سے ملے اک بل میں تیر امنانا. . فاطمه ايم الع خان مجھے اچھالگتا بے  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ پھر کیوں چھوڑ گے ہو ڈر ہے کہیں چبانہ جائیں کلیجہ نکال کر که رشتے ناطے ٹوڑ گے ہو رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ ہاری یا د ناتم کا آتی ہو حماد ظفرمادی منڈی بہاوالدین کوئ صد اناستاتی ہو  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ تم شادر ہو آبادر ہو لوگ احساس کی روندی ہوئی گلیوں میں مجھے اچھے لگتے تھے پھنک دیتے ہیں تعلق کویراناکر کے . تیرے وعدے تیرے قسمے شفقت محمو د سب بھول گے ہو. پھر بھی تم مجھے اچھے لگتے ہو....  $\Rightarrow \Rightarrow$  $\stackrel{\wedge}{\sim}$ حراطام جده سعودی عرب. ہم نے بھی تنہااک عمر بسر کی ہے..  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ اب کیسے بر داشت کریں تیرے دل بيہ کہتا ھے کہ شايد ھوفسر دہ تو بھی باتھوں میں کسی کا ہاتھ ہو... د لکی کیابات کریں دل تو ھے ناداں جاناں حراطاہر جدہ سعودی عرب رضوانه صديقي  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ مجھے اچھالگتاہے  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ تير اساتھ ہو تیرے بعد ہم جس کے ہول گے میرے ہاتھوں میں تیر اہاتھ

اكتوبر2016

دل کے معاملوں میں جلد بازی کیسی اس رشتے کا نام مجبوری ہو گا يه معاملے توصدیاں لیتے ہیں۔ داوداحمه بورے والا سجل شاه  $\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow$ د يکھ سکتا ہوں میں اُسے...  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ لیکن وہ حقیقت میں خواب جیسی ہے ناجانے کس مٹی سے بناہے میر اوجو د عائشه احمر ہز ارؤں زخم کھاکے بھی زندہ ہوں میں  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ ر مضان طلاق دے تورہے ہو مجھے غرور و قہر کے ساتھ مر اشباب بھی لوٹا دومیرے مہرکے ساتھ  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ تیری یا دبرستی ہے رم جھم رم جھم شاعره: پروین شاکر میرے دل کے آنگن میں ابتخاب: عریشه سهیل میری آئکھوں کے ساون میں .  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ از جیاز بیر ی بہت اداس ہے کوئی تیرے چپ ہو جانے سے \*\* مُصحفی ہم توسمجھے تھے کہ ہو گاکوئی زخم ہو سکے توبات کر کسی بہانے سے \*\* تولا کھ خفاسہی مگر اتناتو دیکھ،، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا کوئی ٹوٹ گیاہے تیرے روٹھ جانے سے عثمان انجم قبوله شريف  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ مجھے اور زندگی دے کہ ھے داستاں ادھوری سوچ کوانو کھی زباں دیتے ہیں۔ میری موت سے نہ ہو گی میرے غم کی ترجمانی عشق توفقط مجبورياں ديتے ہیں۔

ماهنامه داستان دل ساهيوال

Downloaded From http://Paksociety.com

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ریمانور رضوان کے گروپ میں منعقدر

شاعرى مقابليه

شاعر:امجد اسلام امجد

زندگی کے میلے میں ،خواہشوں کے ریلے میں

تم سے کیا کہیں جاناں،اسقدر جیمیلے میں

وقت کی روانی ہے ، بخت کی گر انی ہے

سخت بے زمینی ہے، سخت لا مکانی ہے

ہجر کے سمندر میں

تخت اور شختے کی ایک ہی کہانی ہے

تم کوجو سنانی ہے

بات گو ذراسی ہے

بات عمر کی بھر کی ہے

(عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں!

در د کے سمندر میں

ان گنت جزیرے ہیں، بے شار موتی ہیں)

آئکھ کے دریجے میں تم نے جو سجایا تھا

بات اُس دیئے کی ہے

بات اُس کے کی ہے

جولہو کی خلوت میں چوربن کے آتا ہے

لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جا تاہے

زندگی سے کمبی ہے، بات رسجگے کی ہے

انتخاب:-فرحين نازطارق

چکوال

☆ ☆ ☆

در دجب حدسے بڑھاضبط کے آنسو لکھے

ہم نے سکھاہی نہی آنکھ سے روناسائیں

کوئی کھلے کوئی توڑے کوئی چاہے to کھے

مر دکے ہاتھ میں عورت ہی کھلوناسائیں

انتخاب. فهمیده. غوری

كراچي

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

آج وفانبھانے کا دن مناؤں گا

میرے وعدے سب یاد دلاؤمجھے

صفيبه سجل شاه

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

غم کے مارے بہار ما نگتے ہیں

دوگھڑی کا قرار مانگتے ہیں

نعيم الدين نعيم

تم آے ہو تواووفا کی بات کریں

وفاکی بات میں ہربیوفاسے کر تاہوں

فهمیده غوری. کراچی

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

|            | 281                                   |                                        |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|            | میں                                   | راستے میں کیسے ہو؟                     |
|            | آیااور گزر گیا                        | بات تخلیئے کی ہے                       |
|            | ليكين                                 | تخلیئے کی ہاتوں میں گفتگو اضافی ہے     |
|            | اے ذندگی                              | پیار کرنے والوں کو اِک نگاہ کا فی ہے   |
|            | تحقيه جيا                             | تم کو جو سنانی ہے                      |
|            | تو سمجھ نہ آئ                         | بات گوذراسی ہے                         |
|            | از قلم _ريمانور رضوان                 | بات وہ پتے کی ہے                       |
|            | $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ | ہو سکے تو ٹن جائوا یک دِن اکیلے میں    |
|            | لفطبربط                               | زندگی کے میلے میں ،خواہشوں کے ریلے میں |
|            | ختم ہو تاضبط                          | تم سے کیا کہیں جاناں اسقدر حجمیلے میں  |
|            | انگھ نم                               | انتخاب                                 |
|            | - ۱<br>خو د بے دم                     | ریمانور رضوان کراچی                    |
|            | اداس شام                              | \$ \$ \$                               |
|            | اینام                                 | اے ذند گی                              |
|            | چ<br>هجر ناتمام                       | ع<br>مجھے جیا                          |
|            | عذاب مقام                             | نو سمجھ نہ آئ<br>نو سمجھ نہ آئ         |
|            | ہاتھ میں قلم                          | کیمی رو تھی                            |
|            | پریشانیوں کا علم                      | مجسى خفا                               |
|            | لکھو کہاں تلک                         | تهجى مسكراتي                           |
|            | اشک تارے اور فلک                      | كبهى كفلكحلاتي                         |
|            | اک وه گل تازه                         | تیرے ہر روپ کو                         |
|            | خو ابول کاشیر ازه                     | بهر پور جيا                            |
|            | بند کر که هر دروازه                   | ہر موسم ہی ذندگی                       |
| اكتوبر2016 |                                       | <br>ماهنامه داستانِ دل ساهیوال         |

| كوئى اميد برنهيں آتی          | سانه توغزل تازه          |
|-------------------------------|--------------------------|
| کوئی صورت نظر نہیں آتی        | وه راز آشا               |
| موت کا ایک دن معین ہے         | پارساو د لربا            |
| نیند کیوں رات بھر نہیں آتی    | ائی بہگی ہو ا            |
| آگے آتی تھی حال دل پپہ ہنسی   | نه چیر وه مجھے مل سکا    |
| اب کسی بات پر نہیں آتی        | چاندین کر اتر ناتھا      |
| جانتاہوں ثوابِ طاعت وزہر      | خوشبونے بکھرنا تھا       |
| پر طبیعت اد هر نهیں آتی       | وه حبيب تھا              |
| ہے کچھ الیی ہی بات جو چپ ہوں  | وه قریب تھا              |
| ورنه کیابات کر نہیں آتی       | وه دل کا غریب تھا        |
| کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں | انکھیں میر ی ہوئی خالی   |
| میری آواز گر نہیں آتی         | ہاتھ میں آنسوؤں کی پیالی |
| داغِ دل گر نظر نہیں آتا       | میرے باغ میں سو کھی ڈالی |
| بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی    | میں ناکام سی اک سوالی    |
| ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی | تونه کر فکر              |
| کیچھ ہماری خبر نہیں آتی       | تیر انہیں ذکر            |
| مرتے ہیں آرزومیں مرنے کی      | نصيب ہے اپنا             |
| موت آتی ہے پر نہیں آتی        | بن تیرے تڑینا            |
| کعبے کس منہ سے جاؤگے غالب     | شکوه نهیں کو ئی          |
| شرم تم کو مگر نہیں آتی        | يہاں اپنا نہيں کو ئی     |
| انتخاب                        | از قلم                   |
| يسر ي امين كراچي              | ر خسار ر شیر کشمیری      |
| ☆ ☆ ☆                         | ☆ ☆ ☆                    |

اكتوبر2016



# http://paksociety.com http

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُو1 آلڻائمبيسٿسيلرز:-



ياك سوسائٹئىڈاٹكام

زندگی بھر کورُلانے آئے (ذاتی شاعری) ول کی کتاب سے تجھے مٹامانہیں کبھی تیری چاہت نے تھہرنے نہ دیا خود کو بھلا دیا مگر بھلا مانہیں تخھے راہ میں کتنے ٹھکانے آئے تونہیں ہے توہوا کا حجو نکا سب ہی آنسومیر ہے ستارے ہونے لگے مسكراكر پھركسى كو د كھايانہيں تبھى گھر کی زنجیر ہلانے آئے پہرے لگے ہیں جب سے خوابوں پر دل بجهاب نه جلے ہے خیمے نیندوں میں میری سکون آیا نہیں تبھی آپ کیوں جشن منانے آئے مجھ میں ہی میری زندگی مرگئی اب تو اسی امیدیه جاگویارو! اب وہ کس وقت نہ جانے آئے کہاں ہوتم یہ تم نے بتایا نہیں مجھے راس آیا جنہیں صحر المحسن از – قلم اُن کی قسمت میں خزانے آئے سيده عروج فاطمه (سده عروج فاطمه) ملتان ملتان  $\frac{1}{2}$  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ (انتخاب) میں نے کتنی خواہشیں اپنی شاعر اس دل میں د فنار کھی ہیں محسن نقوي جی چاہتا یوری کر دوں۔۔ جب بھی بنننے کے زمانے آئے جب بھی تجھ کو دیکھتی ہوں تو۔۔ زخم پھریاد پُرانے آئے ا کثر پھر میں سوچتی ہوں کہ بارباان كومناياتو تهمين تيري روش پيشاني په روٹھ جانے کے بہانے آئے صاف صاف بدر لکھاہے پھر مجھے ٹوٹ کے جاہا اُس نے جو چاھوگے کر جاؤگے پھر بچھڑنے کے زمانے آئے مسكراكر ہمیں ملنے والے د نیاتمہارے ھاتھ میں ھے

اكتوبر2016



دعااعوان ونيابور ہجر کی آئکھوں سے آئکھیں ملاتے جائے ہجرمیں کرناہے کیا یہ توبتاتے جائے بن کے خوشبو کی اداسی رہیے دل کے باغ میں دور ہوتے جائے نزدیک آتے جائے جاتے جاتے آپ اتناکام تو تیجیے مر ا یاد کاسر وسامال جلاتے جائیے ره گئی امید توبر باد ہو جاؤں گامیں جائي تو پھر مجھے سے کج بھلاتے جائے زندگی کی انجمن کابس یہی دستور ہے بڑھ کے ملیے اور مل کر دور جاتے جائے آخرى رشته توہم میں اک خوشی اک غم کاتھا مسكراتے جائے آنسو بہاتے جائے وہ گلی ہے اک شرابی چیثم کا فرکی گلی اس گلی میں جائے تولڑ کھڑاتے جائے آپ کوجب مجھ سے شکواہی نہیں کوئی تو پھر آگ ہی دل میں لگانی ہے لگاتے جائے کوچ ہے خوابوں سے تعبیروں کی سمتوں میں تو پھر جائيے پر دم بہ دم برباد جاتے جائے آپ کامہمان ہول میں آپ میرے میزبان سومجھے زہرِ مروت توبلاتے جائے

دل كالوثناتو تمهاري جنبش آبروکے لیے بہت جیوٹاساکام ہے اور تمهاری کالی آئنگھیں۔۔ جیسے کسی در بار کے جیسی جتنی روشن اتنی گهری اور تمهاری ستوان ناک اففف مت يو حيو .... کتنی اکڑوو لگتی ہے . . پھر آتے ھیں ھونٹ تمہارے جی جا ہتاہے جھو کر دیکھوں ا تني نرمي اتني نزاكت؟؟ لیکن پھر میں رہ جاتی ہوں اوور تنههاري تفوڙي کاخم والله كتنا پياراہے.... لو دیکھو میں بھول گئی دائيں گال په ځھراڈ ميل كرتاہے جودل كومائل... ليكن جانان... په توميري خوامشين ېين.... جن کومیں نے اپنے دل میں د فنار کھاہے.... شاعره:

اكتوبر2016



سا مد جشن بهارال کی خبر سنتے ہی خیر مقدم کے لئے باغ سے گُل جاتے ہیں شاعره سِدره سَحَرَ عمران اسی نازک دل دے لوک ہاں ساۋادل نە بار ۇ كھا باكر نہ جھوٹے وعدے کیٹا کر نه حجویاں قسماں کھایا کر تینوں کنی واری آ کھیامیں مینوں ول ول نہ از مایا کر تیرے پیار دے وچ میں مر جاساں مینوں اینایاد نه آیاکر انتخاب احمد فرام گجرات شاعر بابابلھے شاہ ☆ ☆ ☆ مُجھ شوق سی یار فقیری دا مجھ عشق نے در در رول دیا سجے سجن کسرنہ چھوڑی سی کج زہر رقبیاں گھول دیا تنج ہجر فراق دارنگ چڑھیا

> اک کسک دل کی دل میں چھپی رہ گئ زندگی میں تمہاری کی رہ گئے۔۔۔۔!!!! رات کی بھیگی بھیگی چھتوں کی طرح میر کی پلکوں پہ تھوڑی نمی رہ گئی۔۔۔!!!! میں نے روکا نہیں وہ چلا بھی گیا بے بسی دور تک دیکھتی رہ گئی۔۔۔!!!! ایک میں ایک تم،ایک دیوار تھی زندگی آدھی آدھی بٹی رہ گئی۔۔۔!!!! ریت پر آنسوں نے تیرے نام کی جو کہانی لکھی ہے پڑھی رہ گئی۔۔۔!!!!

جب بھی دیوانوں پہ دَر ہجر کے کھُل جاتے ہیں دل کے سودائی غم یار میں گھُل جاتے ہیں بیہ ضروری نہیں تعبیر کی منزل پالیں خواب کچھ عُمر کی گلیوں میں بھی رُل جاتے ہیں داغ جتنے بھی سیاہی کے لگے ہوں دل پر فقط اک اشک ِندامت ہی سے دُ ھل جاتے ہیں

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

اكتوبر2016

هم در د ماهی انمول دیا

سنج بيراً گئی قسمت بد قسمت دی

میر ابھیگ بھیگ ساجانا۔۔ وہی سفر ہے مگر اب۔ تنہائی ہم سفر ہے۔ نغمه کوئی، نه ماتیں کوئی قهقهه كوئىنه نگابين كوئي\_ د ھنک رنگ کی اس بارش میں میرے سنگ ہیں بس یادیں کئی باتیں تیری، وہ تیری چُٹکیاں ہنسی سے بھری وہ تیری بدلیاں میر ہے وہ سنگ ہیں اس سفر کے بیہ رنگ ہیں ☆ ☆ ☆\_ وه فیصله نه کرتاتو کیا کرتا میں ہواؤں سی یا گل وه جراغ سالڙ کا!!! كبرى نويد لاهور  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ ہم دعالکھتے رہے وہ دغایر ھتے رہے ایک نقطے نے محرم مجرم بنادیا عبدالولى زاہد سواتی  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

کے پیار و چ جدائی رول دتا
کے اُوخے وی راہواں او کھیاں سن
کے گلے وچ غماں داطوق وی سی
کج شہر دے لوگ وی ظالم سن
کج شہر دے لوگ وی ظالم سن
کج سانوں مرن داشوق وی سی
انتخاب احمد فرام گُجرات
شاعر مُنیر نیازی

### ابونٹ میں منعقد شاعری مقابلہ

وہی سفر ہے، وہی ہیں رستے
وہی شفر ہے، وہی ہیں رستے
وہی دُعاسفر کی
وہی کھانے کے چپکے
وہی رم جھم کا مُوسم
وُہی رعوخو شی کاعالم
وہی تبسم اور باتوں میں نرمی۔۔
وہی رکنا، رُک کے جانا
مُورُوں کے جالوں میں ہلچل مچانا
مُورُوں کے جالوں میں ہلچل مچانا
مُورُوں کی جالوں میں ہلچل مچانا

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال





بیٹا جی، یہ زندگی ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ آپ ابھی سے اپنے دل میں درد اور رف در د کو بسالا گے تو آ گے چل کر کیا کرو گے۔؟ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت خوبصورت نعمت ہے۔ الحمد للد۔ اسے خوشی اور سکون کے ساتھ گذارناہی ہمارا فرض ہے۔ آپ بہت بہادر یچے ہیں۔ میں نے آ یکی تحریریں جواب عرض اور سچی کہانیاں میں بھی يرْ هي ٻيں اور مجھے تب بھی محسوس ہو تا تھا کی آپ بہت زیادہ ا حساس دل رکھتے ہیں۔ اور آج آ یکا دار ہیہ اور آ کی تحریر "شام تنهائی" پڑھ کریقین واثق ہو گیا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ ٹھیک ہی تھا۔ بیٹا جی، آپ سے درخوست ہے کہ اپنی احساسیت کو تھوڑا ساکنٹر ول کرلیں توسب ٹھیک ہو جائے گا انثاالله ویس، آیکے ناول شام تنهائی نے رلایا بہت ایک عام سی لو اسٹوری سے شروع ہونے والی کہانی کا انجام اسقدر دلدوز اور اندوہناک بھی ہو سکتا ہے۔؟ آپ نے بہت اچھا کھا۔ماشااللہ۔۔ادارئے کے بعد (نزہت آیی) کی باتیں

ثمينه طامر بث (لا مور): اسلام وعليم !! نزمت آيي اور نديم عباص صاحب\_!! \_ داستان دل کي ساري شيم کو ميري طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اتنی جلدی، اینے جرئیے کے معیار کواتنی باندی پرلے جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ سب کی شبانہ روز محنت اور خلوص پر ہے کے لفظ لفظ سے ظاہر ہورہاہے۔ماشااللد۔اللد آپکو اور زیادہ ترقی اور کامیابیاں عطاکرے۔ آمین۔میں نے آپکو اپنی چند کہانیاں ارسال کی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ لیجئے گا اگر مناسب لگیں تو جگه بھی ضرور دیجئے گا مجھے خوشی ہو گی۔ اب میں آتی ہوں ستمبر کے داستان دل کی طرف (ایکی کہانیاں شائع باری باری ہوتی رہے گی )۔ سب سے پہلے نعت رسول مقبول صَالِقَیْمُ مَ مُولانا ظفر علی )اور (حفیظ تائب) کے کلام میں دل اور روح کو منور کیا۔ ماشا الله - عمده کلام، بے حد عمدہ انتخاب - جزاک الله - اور اسکے بعد آگیاادار بهربه ندیم عباس \_\_\_ اتنادرد\_ اتناد که\_\_\_

اكتوبر2016



# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں تواجی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے یہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردومیں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریبیں ہم اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردومیں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تحصیل وضلع ساہیوال

وڻس ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

# Downloaded From http://Paksociety.com

(لازوال) اینے نام کی طرح خوبصورت اور لازوال کہانی، ابھی پیمیل کے مراحل میں ہے۔ مکمل تبصرہ انشا اللہ تحرير مكمل ہونے ير۔ (داستان انجى باقى ہے۔) فاطمه عبدالحق كاخوبصورت آرٹيكل نظرئيه پاكستان اور اساسِ ياكتان يرايك خوبصورت تحرير - جزاك الله فاطمه - (عفت بھٹی ) کا (زر دیتے )نیک اور عمدہ تحریر۔ ابھی اسکی پہلی قسط یڑھی ہے۔انشااللہ کہانی پوری ہونے پر تبصرہ بھی مکمل کروں گ\_( ماوراخان ) کا(اک ورق زندگی کا)ایک اور د کھی کہانی۔ خونی ر شتول میں احساس اور مروت نه ہو تو پھر ہر (بی) کو ایسے ہی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ ویلڈن۔(راحلیہ منظر) کا (لال گلاب) بھی اچھا تھا، مگر اس میں ایڈٹینگ کی بہت غلطیاں تھیں۔ کہانی احجی تھی۔ (محسن عتیق ) کا آرٹیکل (اٹھ بھی جاؤ کہیں دیرنہ ہو جائے ) کشمیراور کشمیر کازیر لکھی جانے والے خوبصورت اور حساس تحریر۔ بہت خوب محسن صاحب۔ الله كرے زورِ قلم اور زياده۔ (نبيله نازش راؤ) كا ( در د محبت ) محبت اور چاہت ، وفااور بے وفائی کے رنگوں سے سجی خسین تحریر۔ بہت اعلیٰ اسلوب اور انداز بیان۔ جزاک الله نبیله \_(ذیثان) کا (آرٹیکل) (ماں) ماں سے محبت اور ماں کی عظمت کا شاہکار ۔ واہ۔ اللہ کرے زورِ تلم اور زیاده\_( قربانی بنام آزادی) (محمد جواد) کا آرٹیکل بھی مثال رہا ۔انہوں نے جن حقائق کا ذکر اپنی تحریر میں کیا ہمیں ان پر تہہ دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی، ہماری نئی

پڑھیں۔ انکی باتیں بھی انکی شخصیت کی طرح نرم نرم اور دل کو چیونے والی تھی۔ زبر دست۔ پھر سامنے آئین عنبرین دین کی خوبصورت باتیں لیئے۔ بسمہ اللّٰد۔ کے فوائد بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہوئی۔ جزاک اللہ۔ اور جناب پھر ملاقات ہوئی ( ڈاکٹر منظور اکبر صاحب )سے۔ ان کی تحریریں بھی جواب عرض کے شاروں میں نگاہ سے گذر چکی ہیں۔ ماشااللہ۔ مگر جس طرح انہوں نے اپنے جھنگ کی سیر کرائی مزہ آگیا۔ (اپلاہور کی کب کروارہے ہیں ہم کوسیر ) ۔اس بار کے داستان دل میں افسانے آٹھ تھے، اور کیاخوب تھے۔ سبحان الله۔ (عفت بھٹی) کی (ہار) دل کو جھو لینے والی تحریر رہی۔ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ پر جس طرح عفت نے ہاتھ رکھا ،انکا ہی خاصہ ہے۔ جمیل سے شبوتک کے سفر میں جمیل کے ساتھ ساتھ ہمارے یاؤں بھی شل ہوئے اور ہمت بھی کئی بار ٹوٹی۔ بہت خوب عفت۔ (ربیعہ احمہ ) کا (میر اگھر۔) عورت کی ازلی خواہش اور حق پر مبنی خوبصورت کہانی۔ یہ بالکل سیج ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے کان میں شروع سے ہی ہہ بات ضرور ڈالتے ہیں کہ جو بھی کرناہے اینے گھر جاکر کرنا۔ اپنی ہر خوہش اینے گھر ہی جاکر یوری کرنا، مگر ہو تا ہیہ ہے کہ وہ اپناگھر عورت کی قسمت میں ہوتا بہت کم ہے۔ویلڈن ربیعہ ویلڈن۔۔۔(شہزاد سلطان کیف )کا (ماں میں پردلیی) پردیسیوں کے دکھوں اور تنهائیوں کی مُنہ بولتی کہانی۔ بہت عمدہ۔ (شعیب ملک ) کا

جواب، کیابات ہے اپ کا تبصرہ پڑھ کر ہماری ٹیم کو یقین ہو گیا کہ ہم کامیاب ہو گے ہیں ،، ہمیشہ حاضری دیتے رہنا غیر حاضری نہیں چلے گی

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

حماد ظفر مادی ۔ گو جرہ: اسلام علیم محرم جناب ایڈیٹر صاحب امید کر تا ہوں خیریت سے ہوں گے آپکاداستان دل ، دل کو جالگا، سارے کا سارا پڑھ کے دم لیا مگر اپنی تحریر نہ پا کر دل روہانسا ہو گیا، ندیم عباس کی سٹوری، محمد شعیب نزہت جبنیں ، راحیلہ منظر اور شہز اد سلطان کی سٹوریز نے دل جیت لیا، منظور بھائی کا انٹر ویو بہت اچھا تھا، باتی تمام سلسلے بہت اچھا تھا، باتی تمام سلسلے بہت اچھا جارہے ہیں تمام پڑھنے والوں کو سلام،، اور بقرہ عید مارک۔

جواب:اس بار آپ کاشکوہ دور ہو گیاہے میرے خیال سے کر پہرے کیا

عثمان المجم قبولہ شریف: داستان دل میں یہ میر اپہلا محبت نامہ ہے داستان دل کو پڑ کر میر ی انگیوں سے رہانہ گیا اور میں لکھنے بیٹھ گیا پہلی بار اتنا چھار سالہ پڑنے کو ملاہے جس کا کوئ اندازہ نہیں ہے ہر کالم ہر چیزا تنی اچھی اور اتنے سہی طریقے سے لکھی ہوتی ہے کہ پڑھ کر دل خوش ہو جا تا ہے اور سبحی دوست بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھالکھ رہے ہیں اور میں آخر میں اتناہی کہوں گا کہ داستان دل ایک بہت ہیں اور بہت ہی سوچ اور بہت ہی سوپانے سفر کا آغاز کیا ہے للہ تعالی

نسل تعمیری کام کرنے کی بجائے اپنا ذیادہ وقت سوشل میڈیا کوہی دینالینند کرتے ہیں۔اور یہ بھی پیج ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کوسنجال لیں کیوں کہ بیر آزادی ہمیں کسی نے لیپ میں رکھ کر نہیں پیش کر دی تھی۔ اس لیئے ہمارے اباؤ اجداد نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پھر کہیں حاکر یہ پیاری وطن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ جزاک اللہ محمد احمد صاحب (فاطمہ ایم اے خان) کی بے یقین سی بے یقینی) بھی نئی نسل کی بیر اروپوں پر لکھی گئی ایک عمدہ تحریر۔ مگر بہ افسانه تھا۔ مکمل ناول نہیں۔ بہر حال جو بھی تھاا جھااور سبق آموز تھا۔عشق زادی۔ علی حسنین۔ سفید خون محسن علی نیلا رومال یونس ناز۔ سیمی خوشی۔ پیا سحر روشنی کا سفر شازیہ کریم۔اور تمام مستقل سلسلے۔ سب کے سب بہت اچھے رہے۔ ماشا اللہ۔ اللہ اسی طرح داستان دل کو دن د گئی رات چو گئی ترقی سے نوازے آمین ثم آمین۔۔ اور اسکے ساتھ ہی میں اب آپ سب سے اجازت جاہتی ہوں۔ اگلے ماہ نئی کہانی اور نیئے تبھر ہے کے ساتھ حاضر ہوں کی۔ انشااللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اوران سب کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ خوش رہئے، سلامت رہئے پھر ملا قات ہو گی۔ تب تک کے لیئے فی امان اللّٰہ۔۔اللّٰہ حافظ

اكتوبر2016

کریم کی شاعری بہت پیند آئی۔ پوراداستان دل پڑھ کہ واقعی بہت مز اایااللہ اس رسالے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اگلے ماہ پھر حاضر ہوں گی تبصرے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ

جواب: اس شارے پر بھی آپ کے محبت نامے کا انتظار رہے گا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

فاطمه عبد الحق: جيسے ہي شاره آيا ہم نے بھي جمب رگائي ڈاونلوڈ كيااورير صخيبيه كئه يوراشاره حقيقتالفظ لفظ حاث ليا كهنازياده مناسب ہو گا، آخر تبھر ہ لکھنے کا ہم نے بھی ادارے سے وعدہ کیا تھایوں تو تبصر ہ لکھنے میں ہم بالکل اناڑی ہیں مگر کو شش کرنے میں کیا ہرج ہے آخر چنانچہ شروع ہو گئے ہم بھی سب سے پہلے ظفر علی خال کی حمد اور حفیظ ٹائب کی نعت سے روح كومعطر كيااور اداريه كي طرف جمب لگائي آخري الفاظ توبوں لگاجیسے مین نے ہی لکھے ہیں "جو مجھے نہیں سمجھتے وہ اتناسمجھ لیں کہ مجھے کامیاب ہوناہے" ابھی ادار یہ کے بعد ہم مگن ہی تھے نزہت جبیں کے الفاظ سننے میں کہ عنبرین اختر کی صدا سائی دی" آو دین سیمیں "ہم جو زراسانس لینے کاسوچ رہے تھے شر مندہ سے محفل دین میں شامل ہوئے اور بسم اللہ کے فیوض وبر کات ہے آگہی حاصل کی، اگلے صفحے پر چھلانگ لگائی اور شازیه کریم کی شاعری پڑھی اچھی لگی نظر اٹھی تو ارشد محدارشد کے کلام پر نظریں جم گیئں ہمیشہ کی طرح لاجواب شاعری تھی ابھی سر د ھن رہے تھے کہ منظور اکبر

داستان دل کی پوری ٹیم کوسلامت رکھے اور داستان دل دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر ہے مار 71769200343 جواب: شکر پیر بہت بہت آئندہ بھی تبعرہ کرنامت بھولئے

جواب: شکرید بہت بہت آئندہ بھی تبصرہ کرنامت بھولئے گا۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ربیعہ امجد (نارووال): السلام وعلیم امید کرتی ہوں سب خیر بت سے ہوں گے اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ داستان دل کا پورا شارہ پڑا اور پڑھ کہ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس سے پہلے کیوں نہی پڑا۔ اس شارے کو پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بیہ تھی کہ اس میں میری تحریر شامل تھی مگر سے بڑی وجہ بیہ تھی کہ اس میں میری تحریر شامل تھی مگر اس کو پڑھ کہ شاید اب ہمیشہ کا ساتھ جڑ گیا۔ سب سے پہلے بات کرتی ہوں سرورت کی تووہ بہت ہی کمال کا تھا، دل کو چھو بات کرتی ہوں سرورت کی تو وہ بہت ہی کمال کا تھا، دل کو چھو کینے والا۔۔ پھر نعت اور حمد سے دل کو منور کیا۔ سب سے پہلے اپنی چھوٹی سی کہانی پڑھی اور پڑھ کہ بہت اچھالگا۔ اس کے بعد عفت بھی کا خوبصورت انداز میں کھا ہواناولٹ پڑا میشہ کی واقع بہت مز اایا۔ نز ہہت جبیں ضیاء کی ناولٹ پڑا ہمیشہ کی طرح لاجو اب۔

سلسلے وار ناول دونوں ایچھے گئے ندیم عباس کا انداز بہت ہی منفر داور اچھو تالگا دوسر اناول بھی اچھاتھا۔ افسانوں میں سب سے ذیادہ سفید خون پسند ایا۔ ناول بھی سب اچھے تھے ماور اخان نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا نبیلہ راو کا مکمل ناول بھی اچھالگا۔ شاعری ساری بہت ہی کمال کی تھی شازیہ ناول بھی اچھالگا۔ شاعری ساری بہت ہی کمال کی تھی شازیہ

اكتوبر2016

د کھاتی کہانی، تلخیاں پیتے کڑوے الفاظ ہمارے معاشرے کی حقیقت کی عکاسی کررہے تھے ایک ورق زندگی کاماوراخان کی اچھی کہانی تھی پہلی بار ان کی تحریریر هی اس حساب سے توزیر دست رہی، راحیله منظر کالال گلاب پڑھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے مگراینڈ یر زمان کو بیٹا بنانے والی بات پر خوشی ہوئی ہمارے معاشر ہے میں ابھی احساس کی دولت باقی ہے، محسن عتیق کی تحریر "اٹھ جاو کہ کہیں دیر نہ ہو جائے "کشمیر کے پس منظر میں لکھی گئی شاندار تحریر تھی ولید جیسے لوگ ہی ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں ہمارے اندررہ کر ہمارے آسٹین کاسانی بن کر ہمیں ڈستے ہیں ایک یاد گار تحریر کے یاد گار الفاظ" جنگ صرف جدایر توکل کرکے جیتی جاتی ہے" تحریر کاکل خلاصہ بلاشبہ ہم میں توکل ہی کی کمی ہے جب ہم توکل باللہ کر ناسکھ لیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں ہرانہیں یائے گی۔ در دمحبت نبیلہ نازش راو کی ایک احجھی کاوش قابل تحسین، ریان مر کر محبت کوامر کر گئی، ذیثان زاہدنے ماں کے درجات کوخوبصورت انداز میں تحریر کیا آزادی بنام قربانی محمه جواد خال کی باقی تحاریر کی طرح ایک جاندار اور خوبصورت اپنے مقصد کی یاد دلاتی تحریر تھی فاطمہ صاحبہ کا بے یقینی سی بے یقینی بھی اچھاتھا مجموعی طوریر داستان دل ایک احیصا شارہ ہے سچائی اور حقائق یر مبنی تحاریر اس کی زینت بنی ہیں جن حقائق کو عموما ماہنا ہے شائع نہیں کرے امید ہے ایک دن جلد ہی اسے بہت اچھا

روالونگ چیئر پر حجمومتے ہوئے اپناانٹر ویودیے نظر آئے سامنے میزیر چائے پڑی ٹھنڈی ہور ہی تھی مگروہ مگن سے جوابات دےرہے تھے ہم نے جیکے سے جائے اٹھائی پی کر تازہ دم ہوئے اور آگے کی جانب بڑھے مگریہ کیانزہت جبیں کا" پیچی کہاں بہار "تو ہم پہلے آنچل کے کسی شارے میں پڑھ کے ہیں زر استنجل کر آگے کی جانب چلے توشعیب کا "لازوال" ناول تھاجو کہ ہم مکمل ہونے پریڑھیں گے مگر امیدہے یہ ان کے باقی ناولز کی طرح شاندار ہی ہو گا،عفت بھٹی کی ہاں میں ہم ہاں ملاتے ہیں کاش کہ ہمارے معاشرے میں خواجہ سر اکواسکااصل مقام دیاجائے وہ بھی مخلوق خدا ہے مگر ہماراانتہائی غیر مساوی سلوک انہیں معاشرے میں ان کامقام نہیں دیا جارہاتح پریڑھ آئکھوں میں کر آنسو آگئے۔ربیعہ امجد کی کہانی میر اگھرانگی ہاقی تحاریر کی طرح ایک عمدہ تحریر اور ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے یا تبسرے گھر کی کہانی ہے تھوڑا آگے بڑھے توشیز اد سلطان کیف بڑے شاندار الفاظ میں ماں سے متعلق اپنے جزبات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے پڑھ کراچھالگا،اب ہم ثمینہ طاہر بٹ کے ظرف کو پڑھنے لگے سیااب نے ہے جی کو تو سبق سکھادیاکاش اسے پڑھ کر آس پاس کی بے جیں بھی سبق حاصل کریں شام تنہائی ندیم عباس کی اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے پس منظر میں لکھی گئی خون کے آنسورلاتی کہانی، دل دہلانے والی، معاشرے میں بلتے سوروں کااصل چہرہ

---اکتوبر2016



جواب: اتنا مخضر تبصرہ؟ ایسا نہیں چلے گا۔ آئندہ مکمل تبصرے کاانتظارہے ہمیں

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

### راحیله بنت مهر علی شاه گاؤل آما خیل تحصیل

ٹائک: اسلام علیکم مجھے داستان دل بے صدیبند آیا ہے اور مجھے امید ہے یہ بہت جلد ترقی کے منازل طے کرے گا انشااللہ اور ہم اپنی خوش نصیبی سمجھے نگے اگر اس میں ہماری تحریر شائع ہوئی بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیں۔اللہ حافظ

جواب: جی ضرور! آپ جھیجے، ہم ضرور شائع کریں گے۔ اور باقی ڈائجسٹ پر بھی تبصرہ کریں

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

راحیلہ منظر معمروسی : السلام ندیم صاحب! کیے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہونگے۔ سب سے پہلے میں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہونگے۔ سب سے پہلے میں آپی خالہ کے لیے تعزیت کرناچاہوں گی اللہ تعالی اسکوجنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپی خالہ کی ڈیتھ کی وجہ سے داستان دل کا شارہ شائع نہیں ہواس کر بہت دکھ ہوا تھا اگلے شارے کا شدت سے انتظار تھا ماشا اللہ بہت اچھا اخبار ہے سب ایک جگہ پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ دعا ہے آپ یو نہی اس کام کو جاری رکھے ندیم صاحب میں ایک جھوٹی سی تحریر بھیج کم کو جاری رکھے ندیم صاحب میں ایک جھوٹی سی تحریر بھیج مضرور جگہ دیں گے۔ میں آپی ہے حد مشکور رہوں گی۔ ضرور جگہ دیں گے۔ میں آپی ہے حد مشکور رہوں گی۔

مقام حاصل ہو گا مستقل سلسلے بھی اچھے ہیں گر بے حد معزرت کے ساتھ دو سلسلے جو مجھے بالکل بھی پہند نہیں آئے اور جو میری نظر میں ماہناہے کا حسن گہنا رہے ہیں وہ ہیں "آپ کی زندگی میں چاند کون ہے؟"اور "مخضر اشتہارات" یہ ماہناہے کا باقی جو معیارہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے ہماہنا ہے کا باقی جو معیارہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے امیدہے آپ اس پہلو پر غور کتیں گے شکریہ اب اجازت دے اس سے پہلے کہ ہماری امال کا جلال بھی تجرے کا حصہ بن کر انگارہ بنے اگلے ماہ حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ

جواب: یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ شارہ باریک بنی سے پڑھتی ہیں۔ آپ کی رائے کو آگے پہنچاد یا گیاہے۔ آئندہ مجھی اپنی قیمتی آراءسے آگاہ کرتی رہئے گا۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

کبری نوید \_ لاہور: سب سے پہلے توداستان دل کواتے ایچے طریقے سے پیش کرنے پر مبارک بادوصول کیج ئے ... شام تنہائی اس بارٹاپ پر رہا... پچھ مقام ایسے بھی تھے جب تلخ حقائق پڑھ کر دل افسر دہ ہوا... مگر ناول کا انجام حقیقت ہے مبنی تھا... سچی خوشی پیاسحر نے بھی اچھا لکھا بس افسانے تھوڑے میچور ہونے چاہیے. شازیہ کریم کی شاعری تواجی تھی افسانہ تھوڑا ہے ربط لگا. محد شعیب کی شاعری پیندائی باتی زیر مطالعہ ہے ... اور سب دکھی بہن بھائیوں کے لیے دعاہے اللہ پاک سب کو سکون دے آمین ...

اكتوبر2016

دوستوں اور آپکی تحر ویروں کے لیے ہمارے نظریں داستان دل کے دروازے کی طرف میں انتظار رہے گا)

شازید کریم - رحیم یار خال : ایڈیٹر صاحب میری طرف سے اتن اچھی کاوش کی کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو۔ داستان دل کے تمام سلطے بے حد پیند آئے خصوصی نزمیت حبیں ضاء کا ناول دل بڑی مشکل سے بے حد پیند آیا۔ ہمیشہ اتنا اچھا کھے رہنا اور داستان دل کا حصہ لاز می بنتی رہنا آیا آپ کے ناول میں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ شعیب بھائی کیابات ہے۔ ایک ہی شارے میں دو تحریریں کیا بات ہے ہماری تو ایک غزل تک شائع نہیں ہوتی۔ خیر شام بنتی کی قسط بے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری تنہائی کی قسط بے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری بے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری بیت کے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری بیت کے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری بیت کے حد پیند آئی۔ شاعری، نظمیں وغیرہ ساری باد سے مبارک باد

(پیاری شازیه ناراضگی ختم کریں۔ آپکی تحریر میں شائع کر دی بیں آپکی تحویل تحریر کا انتظار رہے گا۔ داستان دل کی مکمل ٹیم کی طرف سے آپکو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ حاضری دیتے رہنا)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

پیش کرتی ہوں۔

یاسر وکی دیپاپور، اوکاڑہ: ہمارے بھائی ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو صاحب مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ آپنار سالہ نکال رہے ہو کچھ مصروفیت کی وجہ سے رابطہ نہ کر آخر میں سب ریڈر اور رائیٹر کو دل کی گہر ائیوں سے سلام! جواب: شارے پر تبصرے کا انظارہے آپ کی طرف سے۔

ہم ہم ہم ہم ہم

حكيم جاويد نسيم \_ فيصل آباد: جناب ايدير ملك نديم عباس ڈھکو صاحب!السلام علیم ! امید کرتا ہوں کہ آپ خیریتے ہوں گے۔ساہیوال میں آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیاارے بھائی یقین ابھی تک بھی نہیں آرہا کہ اتنی حچوٹی سى عمر ميں الله تعالى آپ كو كامياب كرے۔ داستان دل كو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے داستان دل کے تنبوں شارے بڑھ چکا ہوں بے حد پیند آئے۔ نزہت جیں ضاء بہت اچھے انداز میں لکھتے ہیں بے حد انداز لکھنے کا پیند آیااور محمد شعیب کی تحریریں لا جواب ہیں۔ ہمارے شہر کے جھیے ہوئے رستم نکلے آپ کو۔ نظمیں، غزلیں کے تمام سلسلے اچھے میں کتابی شکل میں داستان دل کو پڑھنے کے لیے بے تاب ہیں علی رضا بھائی اچھا تعاون کرتے ہیں اداب کے حوالے سے انشااللہ میں داستان دل میں اینے دوستوں کے ساتھ ضرور تحریر میں لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ نزہت جیس ضاء کو مبارک باد دینا چاہوں گا کہ وہ داستان دل کے ادارے اچھے طریقے سے چلا رہے۔ سب میری نک دعائیں ہمیشہ ساتھ ہیں۔

0345-5453286

(نوازش بے حد تبصرہ پیند آیا ہمیشہ محبتوں سے نوازتے رہنا۔ ڈھیروں دعاؤں کے مشکور رہیں۔ محفل کا حصہ بنتے رہنا۔

ماههنامه داستان دل ساهيوال

سے دوستوں کی رائے مطابق لے کر چالیں گے۔ شکریہ 3487779-0345

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ماہ نور۔ آزاد کشمیر: اسلام ماموں جی۔۔۔۔ارے واہ کیا بات ہے ماموں پہلے آپی تحریریں پڑھنے کو ملتی تھی اب آپیا رسالہ اللہ تعالیٰ آپیوکامیاب کرئے۔ آمین داستان دل بہت اچھا ہے۔ پلیز میری دوستوں کی تحریریں ماموں لازمی شائع کرنا میری دوستوں کے تام، شازیہ گل، ارم، راشدہ عمران ہے پلیز لازمی شائع کرنا آئندہ تحویل تبصرہ پھر کروں گی۔ ہین ماموں کب بنا؟ پیاری ماہ نور آپی دوستوں کی جو تحریر رمیں ماموں کب بنا؟ پیاری ماہ نور آپی دوستوں کی جو تحریر یں موصول ہوئی شائع کر دی آپکو کوئی شکوہ نہیں ملے گا۔ اپنا بہت ساراخیال رکھاار ماموں کے لیے دعا کرنا۔)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ملک علی رضا: اسلام علیم! محترم جناب ندیم عباس ڈھکو صاحب امید ہے کہ مزاج گرامی شگفتہ ہوں گے۔ ماہنامہ داستان دل کا تازہ شارہ نظر نواز ہوا۔ احساس شکر سے دل کی دھڑ کنیں معطر ہو گئیں۔ زیر نظر شارہ اپنے آ تکھیں میں شعر وافسانوں کے حسین و جمیل مناظر سجائے ہوئے منظر عام پر آیا ہے۔ آپ کی خدمات شعر وادب روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ضلع ساہیوال خوش نصیب ہے کہ اسی دھرتی پر آپ کا داستان دل خوشبوئیں بھر رہا ہے آخر میں نزہت حبیں ضیاء، رانا ظفر علی، شعیب عالم، رمضان پریمی، افضل حبیں ضیاء، رانا ظفر علی، شعیب عالم، رمضان پریمی، افضل آزاد، زخی دل، عائشا نصاری، نبیلہ نازش، ذیشان ریاض،

سکا۔ کچھ دن پہلے شاپ پر گیا تو وہ داستان دل پر نظر پڑی جب میں نے غور سے دیکھا تو ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو ارے واہ کیا بات ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی کامیابی۔ میں انشااللہ جلد اپنی تحریریں لے کر حاضر ہوں گا۔ جلد اپنی تحریریں لے کر حاضر ہوں گا۔ (پیارے وکی ہمیشہ مسکراتے رہو اب غیر حاضری کی نہیں

(پیارے و کی ہمیشہ مسکراتے رہو اب غیر حاضری کی مہیں چیا کی تحریر ول کا انتظار رہے گا بندہ نا چیز کچھ نہیں سب میرے والدین کی دعائیں ہیں۔)

 $\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow$ 

منظور اكبر تنبسم جهنگ: پيارے بھائى ندىم عباس دھكو صاحب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں داستان دل کے لیے جو محنت کر رہے اللہ تعالیٰ اس کا کھل ضرور دے گا آپکو ہمارا مکمل تعاون آپکے ساتھ ہیں میں باقی سب دوستوں سے بھی ریکوٹسٹ کرتا ہوں کہ وہ داستان دل کے ساتھ مکمل تعاون کریں اس کے لنگ کو اپنے سب ادبی دوستوں کوضر ور ارسال کریں۔ انشااللہ وہ دن اب دور نہیں کہ جب ہر زبان پر داستان دل کا نام ہو گا۔ ندیم بھائی سے ملا قات ہوئی آپ قارئین کے محبت نامے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ٹیم کا میاب ہو گی ہے۔میری ہر شخص سے ر یکوٹسٹ ہے کہ جس کی بھی نظر سے داستان دل گزرے وہ اپنی رائے ہمیں واٹس اپ، فیس بک، ای میل یا موبائل پر ضرور بھیجے جاہیے وہ اپنانام جو مرضی رکھ لے۔ مگر آپ سب اپنی رائے لازمی ارسال کریں تاکہ ہمیں آپ سب کی رائے کا بیتہ ہو اور ہمارا وعدہ ہے کہ انشااللہ ہم داستان دل کو آپ

اكتوبر2016

محسن علی طاب، اقراء سیف، خصوصی سلام اور تمام قار کین کودی عید مبارک قبول ہو۔

اسامہ زاہر وی: داستان دل کے بارے میں جتنا لکھا جائے کم ہے۔ یہ پلیٹ فارم دو سرے پلیٹ فارم زسے بالکل مختلف ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے اپنی مثال خود قائم کی ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ ہمیشہ پیاساہی کنویں کے پاس آتا ہے مگر داستان دل وہ کنوال ہے جو پیاسے کی طرف خود چل کر آرہا ہے۔ میرے خیال سے داستان دل کی ٹیم پاکستان میں موجو د ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو این جو ہر دکھانے کاموقع نہیں ملاوہ داستان دل میں اپنی مہارت دکھا کر اپنی پہچان بنائیں۔ میں ٹیم داستان دل کی ادبی خدمات کو سر اہتا ہوں۔ اور میری دعاہے کہ داستان دل کی ادبی خدمات کو سر اہتا ہوں۔ اور میری دعاہے کہ داستان دل کی ادبی دربی خدمات میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔

03077206016

( بہت شکریہ داستانِ دل کو پیند کرنے کا۔ آئندہ بھی اسی

طرح ساتھ رہئے گا۔)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

اكتوبر2016

موسم سر ماکی بارش بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ کو کنگ کا بے حد شوق ہے اور الحمد اللہ بہت اچھے اچھے کھانے کھانے میں فاسٹ فوڈ۔بارلی کیو۔ پیز اموسٹ موسٹ موسط موسط فیورط ہے۔ سوئیٹ ڈش میں او نلی آئسکریم بے حدیبند ہے۔ پیندیده کتاب۔ قرآن پاک پیندیده شخصیت\_حضرت محمرصلی الله علی علیه وسلم يبنديده مصنف-الله ياك پیندیده خوشبو۔ مٹی کی اور مہندی کی۔ يسنديده پهر - فجر اور تهجد كاوقت يېندىدە چگەر وه تو يو حصّے ہی مت میں ماشاءاللہ گھومنے پھرنے کی بہت۔ بہت۔ بہت شوقین ہوں۔ دو دریا۔ ہیل یارک والاروڈ۔ ہاکس ہے۔ كرلى خبيل-جرنااسلىند\_ ساحل سمندر به مری اسلامه آباد کالاک ور ثه به شکر ير يال\_راول ڈيم لا ہور کا و مگھ بار ڈر۔ باد شاہی مسجد۔ سيالكوٹ ميں واقع محمد علامه اقبال كاگھر۔ ہيڈ مر اله۔ كينٹ۔ اور بھی کافی ساری جگہبیں ہیں۔ بسنديده شهر-اسلامه آباد

# بماراتعارف

مير انام ريمانور رضوان پیدائش رہائش کراچی ہے۔ 15 اکتوبرمیری سالگرہ کادن ہے۔ میر ااسٹار میز ان ہے اور اس اسٹار کی تمام تر خوبیاں اور خامیاں مجھ میں موجو دہیں۔ میری دوستیں بہت۔ بہت۔ بہت زیادہ ہیں۔میری نیچیر فرینڈ لی ہے اس لیے۔ہر اک سے دوستی ہو جاتی ہے۔ لیکن خاص اور قریبی دوست میرے ہز بینڈ جی محمد رضوان صاحب اور میرے امی ابو بہن بھائی ہیں۔ تعلیم انٹر ہے۔ کو کنگ۔ کٹنگ سلائ۔ کور سز کئے ہوئے ہیں۔ یڑھائی کے دوران ہی منگنی اور جلد ہی شادی ہو گئے۔ تعلیمی سلسلہ رک گیا۔ لکھنے پڑھنے کی شوقین ہوں۔ اچھی کتابیں ہمہ وقت زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ شادی شده اک بچی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی فضاءمیری ذندگی میری جان ہے۔ مجھے بارش۔ سر دہوائیں۔ ۔ گرمانگمرم جائے ساتھ پکوڑے

اكتوبر2016



میری جائے پیدائش حیدرآ باد ھے, پچھلے سات سال سے کراچی میں رھائش پزیر ھوں,میری تاریخ بیدائش چھ ستمبر ھے,اور سن پیدائش توجیسا کہ آپکو معلوم ھی ھے کہ لڑ کیاں بتاتی خمیں ھیں

اسلیے میں بھی خمیں بتاؤگی, میں در گو هوں اور اسکی ساری خوبیاں تو مجھے معلوم خمیں لیکن ایک خامی یعنی کہ تنقید پیندی مجھ میں ھے, لیکن میں صرف اپنے آپ پر تنقیدی نظر رکھتی هوں, اور دو سروں کی خوبیاں دیکھنے کی کوشش کرتی هوں.

میں میر ڈھوں, اور میرے شوھر کانام نعیم ہے, میں
نے اپنے نام کے سات اپنے ابو کانام اب تک لگار کھاھے
کیونک دمیرے میاں جی نے میر اشاختی کارڈابتک خھیں
بنوایا ہے,احتجاجامیں نے انکانام اپنے نام کے سات دخھیں
لگایا ہے

میری تعلم انٹر ھے, آج کے دور کے حساب سے صرف "انٹر "کھاجائے گا, کم تعلیم کی وجہ, شادی, جو کہ انٹر کرتے ھی ھو گئی تھی,

میں لکھتی بھی ھوں بھی بھی,میرے دوافسانے شعاع میں شائع ھوچکے ھیں (نومبر 2015 اوراگست 2015) اور ایک افسان ہے جاب (جون 2016) میں شائع ھوچکا ھے, پر خلوص ھوں, رشتے نبھانے کی آخری حد تک کوشش کرتی ھوں, غصے کی جمت تیز ھوں, لیکن بر داشت بھی حد درجے کی ھے,

پیندیده ملک- ہمارا پیارا پاکستان پیندیده پروفیشن-استاد پیندیده ڈائجسٹ-آنچل- حجاب-شعاع- کرن- حنا-خواتین-دوشیزه- پاکیزه-ردا-ریشم-داستان دل ڈائجسٹ

گھریلوامور نمٹانے کے بعد جو وقت بھی میسر آئے۔ پچھ نہ پچھ ضرور لکھتی ہول۔

کھنے لکھانے کا سلسلہ دس سال سے جاری ہے رداڈ انجسٹ میں متعدد ناول۔ ناولٹ افسانے، شاعری، آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔

آن لائن ویب پاک سوسائی ڈاٹ کام پر دوافسانے اک ناول پبلش ہو چکاہے۔ار دوناولز آن لائن ڈاٹ کام پر اک افسانہ سو ہنی ڈائجسٹ ان لائن میں بھی دوافسانے افسانہ اک ناولٹ پبلش ہو چکاہے۔ مختلف اخباروں میں کالم شائع ہو چکے ہیں۔

مختلف ڈائجسٹوں میں افسانے بھیجے ہوئے ہیں۔ دعاد بجیے کہ اللہ پاک زندگی کے ہر موڑ پر ہر معاملے میں ترقی، عزت، کامیابی نصیب فرمائے آمین ثمہ آمین۔

ﷺ کے کہ کے کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کرت کے کہ کے کے کہ ک

میر انام مهناز بوسف هے اور یہ میر ااصلی نام یعنی ماں باپ کادیاھوانام ھے

ماهنامه داستانِ دل ساهيوال

ابھی بی اے مکمل ہوااب ایم اے اردو کاخواب ہے،، گھومنے پھرنے کاشوق ایسا ہے کے پاکستان کے تمام صوبے پھرڈالے پھر زیارت پے ایران عراق، شام کا بھی ویزٹ کیا ''

دوست احباب میں میرے پانچ ایسے دوست ہیں جو بچپن سے ساتھ ہیں امیر کے ایسے دوست ہیں جو بچپن سے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے

نام:منتها آرائيں

web &bechelor's in cs:تعلیمی قابلیت

developer

پیدائش: میر پورخاص تاریخ: 27 فروری میں اللّٰدّ پاک کی شکر گزار ہوں جس نے میرے ہاتھ میں قلم تھایااور مجھے اس لا کُق بنایا کہ میں اپنے خیالوں اور سوچوں کو اپنے لفظوں میں ڈھال سکوں.

قلمی سفر کا آغاز:19 سال کی عمر میں پہلاناول لکھاامایہ اور اسکی عجیب چاہت جو گوگل بلاگ سپاٹ پے شائع ہوا، اور پیارے قارئین نے بے حد پیند کیا اور انشاللہ بہت جلد کتابی شکل میں شائع ہو گا۔۔

دوسر اناول2016 جون میں لکھاجو انشاللہ بہت جلد الف کتاب ڈیجیٹل بے شائع ہو گا...

اس کے علاوہ چار افسانچ ککھے ہیں ان میں سے 1 انشاللہ الف کتاب پے شائع ہو گااور 3 داستان دل ڈائجسٹ میں زیر تکمیل افسانچ

لیکن جب بر داشت کی حدیں ختم هوتی هیں توعضه بھی حد در ہے کاهو تا ہے, تھوڑی بیو قوف هوں اور تھوڑی زهین هوں, کچھ کھٹی اور کچھ میٹھی بیر میں هوں مھنازیوسف

کے کے جاتے ہی سر دی کی شر وعات کی دن تھے پانچ نو مبر 1995 کو دو دریاؤں کے در میان ضلع منڈی بہاوالدین کے جنوب مغرب میں واقع ایک سر سبز شاداب شہر گوجرہ میں علی محمد کے خاندان کا چثم چراغ بنا،،

یا پار آر می میں اچھے عہدے پے فائز تھے گھر میں ضرورت کی پاپیا آر می میں اچھے عہدے پے فائز تھے گھر میں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے میر انام حماد ظفر رکھا گیا پاپیاس وقت راولپنڈی میں کور کمانڈر تھے،اکلو تا اور لاڈلا تھا نام ہادی سب کی زبان پے روال ہو گیا،،

تعلیم کی معملے میں تھوڑا نالا کق تھا دادا حضور درویش صفت تعلیم کی معملے میں تھوڑا نالا کق تھا دادا حضور درویش صفت نام ہادی پر ائیویٹ اداروں میں پڑھا پھر بچوں کی کہانیاں گڈل تک پر ائیویٹ اداروں میں پڑھا پھر بچوں کی کہانیاں ناول میں چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھتار ہا میٹرک کے امتحان ناول میں چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھتار ہا میٹرک کے امتحان پاس کئیے پھر جو اب عرض میں لکھنا شروع کیا پاس کئیے پھر جو اب عرض میں لکھنا شروع کیا پیس کئیے کھر جو اب عرض میں لکھنا شروع کیا

تو پھر ریگولر لکھناشر وغ کر دیا، 2014 میں ایک ناول بھی لکھا،،

اكتوبر2016



پہلی نظم 2012 میں لکھی پبلش 2014 کے اگست آنچل میں ہوئی تب سے سفر جاری ہے ان شاء اللہ جاری رہے گا  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ اسلام علیم!! داستان دل میں اپنے تعارف کے ساتھ حاصر ہول نام سعدیہ چوھدری شہر اقبال کی باسی ہوں، تو ظاہر ہے ادب سے لگاو تو ہوناہی تھا، ایم ایس کیاہے اس سے اگے تعلیم کافل حال کو گ ارادہ نہی، مزاج کچھ شاعرانہ واقع ہواہے، متھے تنہای بہت بھاتی ہے تنہائ میں بھت سے بھید چھے ہوتے ہیں اور پہیلیاں سلجھانا مجھے بہت اچھالگتاہے،،موسم سرماکی بارش تو دیوانہ کر دہتی ہے تب دل چاہتاہے بس ایک کب کافی ہو، میں ہوں اور کمرے میں ٹیناسانی کی اُواز میں کوئ گیت ماحول کوسحر انگیز بنا کو کنگ کا بہت شوق ہے بہت کچھ بناتی ہوں اور بہت اچھا بناتی چائے کی بے حد شوقین ہو مگر بھت اچھی جائے نہی بنایاتی البته باقی سب بهت احیها بناتی هون، احیماا دب پڑھنے کاشوق ہے پھر چاہے وہ اُردومیں ہویاں انکلش میں کھنے کا بھی شوق ہے، ابھی ایک ناول بھی لکھاہے رگ جاں کے نام سے بس مکمل ہونے ہی والا ہے ، دعا کریئے گاجلدی مکمل ہو جائے۔۔ زندگی کے چلنچیز کو قبول کرنے والوں میں سے ہوں

مهنگائی مسےمٹی بچوں کی کہانیاں اور ایک افسانہ لکھاہے فیس بک  $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ السلام عليكم ميرانام فاطمه خالق ہے مگر مجھے فاطمہ عبدالخالق لکھناا جھالگتا آٹھ بازاروں کے شہر فیصل آباد سے میر اتعلق ہے ابھی بی کام یارٹ2میں زیر تعلیم ہوں کو کنگ، بہنڈی کر افٹ، آرٹ اوریڈ ھنامیری ہابیز ہیں لکھنا میر اجنون ہے سردی کاموسم پہندہے گرمی سے جان جاتی ہے ہلکی ہلکی بارش بونداماندي كاسمال يسندي میری بنائی گئی خاندان میں جو ڈشز مشہور ہیں ان میں جا ئنیز رائس، ماش کی دال، آملیٹ، رشین سبلڈ، میکرونی اور سپیگھٹی ہیں جواکثر مہمان فرمائش کر کے بنواتے ہیں یا کتان کے شہر اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور اور مری سے وا قفیت زیادہ ہے یے بہت پیند ہیں کالے کلوٹے گندے مندے مٹی سے لتھڑ ہے بس بیچے ہوں

اكتوبر2016



افسانہ نگادی میں قدم دکھے ابھی کچھ عرصہ ہواہے لکھنے کا بہت شوق ہے اس لیے ہر صنف ادب میں طبع آزمائی کی ہے تاحال پیچان کاسفر ابھی جاری ہے

امیدہے داستان دل کی ہمر اہی میں جلد ہی اپنے خواب کو پیج ہو تادیکے دیکے پاؤں گی آمین

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

داستان دل ڈائجسٹ کی محفل کے تمام قارئین وارا کین کو تسلیمات!

میر انام فرحین ناز طارق هے میر اتعلق چکوال شھرسے ھے میں نے یو نیورسٹی آف پنجاب-لاھورسے ایم-اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے اردو کی ڈگریاں لے رکھی ھیں-

ادب سے خاص لگاؤ سے لکھنے اور پڑھنے سے خاصی دلچیہی سے بانو قد سید، اشفاق احمد، قر اُت العین حید ریلدرم، شخ سعدی، هنری ڈی بالزاک، شازیہ چوهدری اور شفق الرحمن میرے پیندیدہ مصنفین هیں – بلاگز کالمز، افسانے اور ناولز کھتی هوں – کلھنے کاشوق بچپن سے تھا مگر اپنی تحاریر دوسروں کو پڑھاتے وقت جھجک محسوس هوتی تھی میر اپھلا ناول "ڈرنا آشنا" ماهنا یہ نئے افق میں اکتوبر 2012 میں شائع هوا تھا ۔ دوناولز "اک مسکر اهٹ ھے زندگی "اور "بانجھ" – ماهنا یہ صائمہ ڈائجسٹ میں حجیب بچے هیں – داستان دل ماهنا یہ صائمہ ڈائجسٹ میں حجیب بچے هیں – داستان دل میں بھی چند افسانہ ہوت جلد

میں فائٹر ہوں مجھے لگتاہے اگر مرناہی ہے تو پچھ کرکے مرا جائے زندگی کو مشکلوں سے اکیلی لڑتی ہوں مجھے شئیر نگ کی عادت نہی ہے۔۔

مقصدِ حیات کی کھوج میں ہوں ابھی تک پر کوئ سر انظر نہی ا رہاا بھی تک تو

میں ایک بہت اچھی لکھاری بننا چاہتی ہوں اپنی قلم سے کسی کے لیے سوچ کے نئے در کھولنا چاہتی ہوں۔۔۔ دعا گو۔۔۔۔

☆ ☆ ☆

السلام وعليكم

میر انام ارم فاطمہ ہے. گور نمنٹ کالج لاہور سے اردوادب میں ایم اے کیاہے

میرے والد خصوصی بچوں کے سکول کے پرنسپل تھے ڈان اور پاکستان ٹائمز میں ان کے آرٹیکل لگا کرتے تھے لکھنے کا شوق ان سے وراثت میں ملاہے.

ادب سے خصوصی لگاؤہے صحیح معنوں میں لکھنے کی صلاحیت کا, آغاز ایکسپریس بلاگ سے ہوا.

ساء جنگ اور نئی بات میں کئ آرٹیکل لگ چکے ہیں

اكتوبر2016

ڈیجیٹل میگزین الف کتاب میں چھپنے والا ہے اسکے علاوہ اردو کی کافی ویب سائٹس پہ لکھتی رصتی ھوں میر ابلاگ بھی ھے اپنے ملک پاکستان سے بے پناہ محبت ھے۔میر سے پسندیدہ شھر چکوال اور لاھور ھیں

پندیده تفریخی مقام جھیل سیف الملوک ھے کیونکہ پھاڑاور قدرتی مناظر مجھے بھت پیندھیں-

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

السلام عليكم،

"بہت ہی عام سے لوگوں میں بہت ہی عام سے ہیں ہم"

پیدائش لا ہور کی ہے لیکن بچپن کر اچی میں گزراہے۔ انٹر

تک تعلیم حاصل کی توشادی ہوگئی۔ نصابی کتب سے لگاو نہیں

تقالیکن آگے بڑھنے کاشوق تھااس لئے شادی کے بعد بی

اے (ار دوا کنا کمس) بھی کر لیا۔ شادی سے پہلے شاءواجد تھی۔

شادی کے بعد شاء عامر ہوں۔ نصابی کتب کے علاوہ باقی ہر قسم

گیا دبی کتب سے بہت لگاوہے، بہت سی مختلف کتا بوں کا
مطالعہ کیا ہے اور کرتی رہتی ہوں۔ مطالعہ کرتے اکثر سوچا

مطالعہ کیا ہے اور کرتی رہتی ہوں۔ مطالعہ کرتے اکثر سوچا
کرتی تھی کہ

" نجانے یہ کھنے والے کیسے اپنے خیالات کوالفاظ میں ڈھال لیتے ہیں، ناجانے کیسے یہ اپنی سوچوں کواتناخاص بنالیتے ہیں اور ناجانے کیسے یہ الفاظ ان کھنے والوں کواتناخاص بنادیتے ہیں."

ان خاص لو گوں کو بہت شوق سے میں پڑھا کرتی تھی۔ اس لئے اکثر مطالعہ کی ہوئی کتب کا مطالعہ بار بار کرتی رہتی

ہوں. جہاں کہیں سے کوئی رسالہ، ناول یا کتاب ملتی تووہیں بیٹھ کر پڑھنا نثر وع ہو جاتی پھر میں ہوتی تھی اور وہ کتاب ہوتی تھی.

وقت بدلہ توہم بھی بدل گئے اب کتاب کی جگہ موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے ذریعے ہی سوشل میڈیاسے شاسائی ہوئی اب اسی پر اپنے مطالعہ کاشوق پورا کر لیتی ہول.

بس ایسے ہی کسی مہر بان نے فیس بک کاراستہ دکھادیا اور فیس بک پر ہی بہت سے ادبی پیجیز کا مطالعہ کرتی رہتی تھی، ایسے ہی ایک بیتج پر مقابلہ کی پوسٹ دیکھی تووہیں سے احساس ہوامیں بھی لکھ سکتی ہوں بس پھر کیا تھا کھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح میر اادبی سفر شروع ہو گیا گئی آر ٹیکلز اور کہانیاں کھیں جو مختلف اخبارات اور ویب سائیٹس پر شائع بھی ہوئیں ۔ جب کوئی میری کھی تحریر کی تعریف کر دے توایسے لگتاہے جیسے کوئی میری کھی تحریر کی تعریف کر دے توایسے لگتاہے جیسے میں بھی بہت خاص بن گئی ہوں۔ "

ثناءواجد

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

عائشهاحمه

تعلیم ایم. اے ہسٹری، بیڈ

پیشه. استاد

پڑھنے اور لکھنے کاشوق ہے کالم اور کہانیاں لکھتی ہوں پاکستان میری پہلی محبت ہے

ایمالگتاہی کہ میں پاکستانی نہیں پاکستان ہون

ماهنامه داستان دل ساهيوال

### یا کے سوسیائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسر وفی مصنفیر

| اشفاقاحهد         | عُشنا کو ثر سر دار | صائهها کرام      | عُميرهاحمد         |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| نسيمحجازس         | نبيله عزيز         | عديهعابد         | نمرهاحمد           |
| عنايثاللهالتهش    | فائزهافتخار        | عفت سحر طا ہر    | فرحتاشتياق         |
| باشهنديم          | نبيلهابرراجه       | تنزيله رياض      | <u>ق</u> ُدسيەبانو |
| ،<br>مُهتاز مُفتی | آ منه ریا ض        | فائزها فتخار     | نگهتسیما           |
| هٔ ستن صر دُسین   | عنيزهسيد           | سبا سگل          | نگهت عبدالله       |
| عليمُالحق         | اقراءصغيراحهد      | رُخسانهنگارعدنان | رضيەبت             |
| ایماےراحت         | نايابجيلانى        | أم مريم          | رفعتسراج           |
| •                 |                    |                  |                    |
| ۔ ڈا سبس          | ه کام پرموجودماہا۔ | سوسيا ئى دار     | Î                  |

خوا تین ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، ردا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچی کہا نیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کارنر،عمران سیریزازمظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، ٽُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں یاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ، اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس بُک پر رابطہ کریں۔۔۔

گلی ڈنڈااور اخروٹ کھیلنا بچین میں پیند تھا، اب بھی دل کرتا مجھے اس وطن کی مٹی سے لے کراس کی ایک ایک چیز سے ہے کھیلنے کو، ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اس پاک وطن کے ہم یہ بہت اسلام سے زیادہ خوبصورت دنیامیں مذہب کوئی نہیں ایک ہون مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے احسانات ہیں آجکل کے لکھاری بظاہر زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن قائداعظم ياينده بإد حقیقت میں ایسانہیں ہے ياكستان زنده باد یہلے لکھاری یادیزیادہ جاندار تھے انکواب بھی پڑھ کے مزہ ☆ ☆ آتاہے میر انام حراطاہر ہے.. پندیدہ کھاری یون تو بہت ہیں لیکن چندایک کے نام بیان عمر..24سال.. میں شادی شدہ ہوں.. ایک اسلامی مملکت اور اسلامی گھر انے میں پر ورش یائی اشفاق احمه، بانو قد سيه ، كاشف زبير ، احمد اقبال ، حسينه معين ، میں جدی سعودی عرب میں 15 سال سے اپنی فیملی کے قدرت الله شهاب، طاهر جاويد مغل، عمير ه احد، خليل ساتھ رہائش پزیر ہیں اور 2011 میں میر انکاح حرم پاک ہوا الرحمٰن قمر، مستنصر حسين تارڙ، جس کی وجہ سے میں خود کو بے حد خوش نصیب سمجتھی کھانے میں بھنڈی، کریلے، آلو، دال، دہی بڑے اچھے لگتے ہیں . بہت کم کھاتی ہوں لیکن صاف ستھر اکھاتی ہوں ہوں.. مٹی کی خوشبواچھی لگتی ہے فل وقت يا كسّان پنجاب ميں ہوں.. میں نے جدہ انٹر نیشنل سکول یا کشان سے تعلیم حاصل کی اور سر دی کاموسم پیندہے اردو آ داب سے دل زور لگاؤ ہے زیادہ تر شاعری پیند ہے سسپنس اور جاسوس پڑھنااحھالگتاہے یر هنالکھنااور ار دو آ داب کی کتابیں شوق سے بر تی ہوں.. سفر نامے اور اسلامی کتابیں پڑھنے کاشوق ہے سفید اور گلانی رنگ احیمالگتاہے چنبیلی کا پھول پیندہے مير اتعارف کر کٹ اور گھوڑ دوڑ پیندہے کسی شاعرنے کہاہے کہ زندگی"م"کااک مختصر ساقصہ ہے،

اكتوبر2016

کے لئے ڈرامہ لکھ رہی ہوں اور میری آپ بیتی پر مبنی ایک کتاب بھی جلد ہی شائع ہوگی۔اب میہ مت کہئے گا کہ میہ تعارف کی بجائے تعریف ہے اگر غور کیا جائے تو کافی تنقیدی پہلو جابجا نظر آئیں گے۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

مير اتعارف

نام میر املا نکہ خان ھے اور رحتی میں راولپنڈی کے ایک بہت خوبصورت گاؤں میں جھال زندگی کی ھر سھولت

موجود ھے...

زنرگی میں بھت کچھ پانے کی لگن میں بھت محنت کرر ھی ھو بس آپ لو گول کی دعائیں چاھیے. فرینڈ زمیں بھت کم بناتی ھو کیونکہ بھت خاموش اور چپ چپ رھتی ھو تولوگ سمجھتے ھیں کہ مغرور ھوجبکہ ایسا کچھ بھی نھیں ھے...

دل کی بھت نرم هو کسی کا د کھ بر داشت نھیں هو تا. نه کسی کو د کھی دیکھ سکتی هو… سوچتی هو که

> جانے کب هونگے کم اس دنیا کہ غم

شاعری بھت شوق سے کرتی ھو. اسٹوریز بھت شوق پڑھتی ھو. پڑھے بناتومیر اکھاناھفنم نھیں ھو تا...

سر دی کاموسم خاص کر دسمبر کی شامیں اور ایک کپ چائے اور ڈوبتاسورج مجھے بھت پیندھے...

کھانے میں کچھ بھی مل جائے کھالیتی ھو. سر دیوں میں آئس کریم کھانا اپناھی مزہ ھے... خامیاں ھی خامیاں ھے بھت

ملا قات، محبت، ملال، اور موت! پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنامخضر قصہ بھی نہیں جتناشاعرنے بنادیا مگر پھر بھی میری بھر یور کوشش ہے کہ اس طویل داستاں کو کوزے میں قلمبند کر سکوں۔ تو جناب نام سارہ مجید ہے مگر میری زندگی کے دیگر معاملات کی طرح نام میں بھی شدید اختلافی پہلور ہے ہیں جن پر فی الحال روشنی ڈالنے سے کافی وقت برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں 23 جولائی کو کراچی میں پیداہوئی حالا نکہ کسی یورپین کنڑی میں بھی پیدا ہوسکتی مگر پھر کسی غیر مسلم گھرانے کے تصور ہی جھر جھری لے کر شکر ادا کرتی ہوں کہ جو ہو تاہے اچھے کے لئے ہو تاہے۔جس عمر میں ابھی بیچے یانی کومم بولتے ہیں تب سے میری کتابوں سے دوستی چلی آر ہی ہے۔عمر کے ساتھ ساتھ نہ کب بیہ دوستی عشق میں بدلی اور پھر جنون بن گیا۔ مگر پھر خیال آیا کیار کھاہے کتابوں میں توسب چھوڑ چھاڑ کرایم تی اے کرلیا مگر بزنس کے سب اسر ار ور موز جانے کے بعد بھی دل تھا کہ راغب نہ ہوا۔ تو دل پر جبر کی بجائے ایل ایل بی میں داخلہ لیااور وکالت کاامتحان پاس کرلیا۔ مگر دل کی ہے تابی تھی کہ ختم نہ ہوئی حالانکہ کہ دل کو تسلی دینے کی خاطر ایک ایم اے لٹریجر میں بھی کر لیا تھا۔ اس تعلیمی سفر کے دوران ہی ایک اخبار اور میگزین سے بھی منسلک رہی۔ ایک تعلیمی ادارے میں پر نسپل کے فرائض بھی سرانجام دیئے اور میڈیا پروڈ کشن ہاوس سے وابستگی بھی رہی۔اور آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادب کا دامن تھام لیااور اب نجی چینل

اكتوبر2016

عضه آتا هے. بدتمزی بھی کر جاتی هوغصے میں مگر پھر د کھ بھی هو تا هے کہ غلط کر دیا. بر داشت بھت کم ھے. چھوٹے بھائی سے بھت پیار ھے اس کی کوئی بات ٹال نھیں سکتی.

میری دلی خواهیش هے که میں کربله کی سرزمین دیکھوں.وھاں جاکہ بس اتنارووں که میری روح وهی نکل جائے مجھے عشق هے کربله کی سرزمین سے....

مطالعه میرے لیے اتناضر وری ھے جتنا پیاسے کے لیے یانی...

اک آخری بات جو جس سے میں نے بھت کچھ سکھا. جن لو گوں کے لیے هم اللّٰہ کو ناراض کرتے هیں اکثروهی لوگ همیں ذلیل خوار کرتے هیں .....

میر انام طولیٰ منظورہے. زبان کے لحاظ سے پنجابی اور ویسے پاکستانی ہوں. سندھ کے ایک چھوٹے علاقہ سے تعلق ہے.
نفسیات کی طالبہ ہوں اور شوق ہے لکھنے کار مجھی کبھار لکھ لیتی ہوں مگر علم کی کمی اور وقت کی قلت سے مجھے لکھنے کا مسئلہ ہو جاتا مجھی کبھار. اس کے علاوہ پڑھنے میں دلچیسی ہے ہر خاص و عام کو پڑھ لیتی ہوں اس کے علاوہ پچھ پوچھناچاہیں تواس میں لکھ دوں گی

☆ ☆ ☆

اكتوبر2016